

علماء السنت كى كتب Pdf فاكل مين حاصل 2 2 2 5 "فقه حنفی PDF BOOK" چینل کو جوائن کریں http://T.me/FigaHanfiBooks عقائد پر مشمل بوسٹ حاصل کرنے کے لئے تحقیقات چینل طیلیگرام جوائن کریں https://t.me/tehqiqat علاء السنت كى ناياب كتب كو كل سے اس لنك ے فری ڈاؤان لوڈ کویں https://archive.org/details/ @zohaibhasanattari طالب دعا جرفان عطاري الدوريب حسى وطاري





وَقُلْ جَاءَ الْحَقَّ وَمُهَقَ الْبَاطِلُ أِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ لُهُوُقًا وَ لَمُ الْمُولَقُ الْمَاطِلُ الْبَاطِلَ كَانَ لُهُوقًا وَ لَمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

۔ احدرضا کے فیض کے در ہیں کھلے ہوئے .....مرداراحماس کے ہیں ساقی ہے ہوئے

- مِشْمَل نا قابل ترديد دلائل كالمجموعه

# Charles 1

مینخیم کتاب اُن اشتہارات کا مجموعہ ہے جو آم دمیش نصف صدی سے لاکھوں کی تعداد میں حجمیب حجکے بیں اوراندرون و بیرون ملک بے شار مساجد میں آویز اں ہیں ۔ بھی بھی کسی خالف کوان کے کسی حوالہ کی تر دید کی جراً تنہیں ہوئی ۔ (ادارہ)











### فهرست

# فضائل مصطفط وشان محمدي

| صفحتمبر | موضوع                                           | نمبرشار |
|---------|-------------------------------------------------|---------|
| 9       | انتساب                                          | -1      |
| 11      | آغــاز سخن                                      | _٢      |
| 12:     | عيدميلا دالنبي كي تحقيق واجميت كابيان           | ٣       |
| 19      | نی محرّ م تالیم کی نورانیت کا نورانی بیان       | -4.     |
| MI-     | احرمخار طالفيلم كاختيارات وانعامات كابيان       | _0      |
| ٥٣      | نى پاكمالى الدار كام على المريف كابيان          | _4      |
| ar      | رسول الله ما الله الله الله الله الله الله      | -4      |
| 49      | زنده ني منافيا كي حيات وساعت كابيان             | _^      |
| 91"     | رحمةً للعالمين الله المين المالين الموفى كابيان | _9      |
| 1+0     | شان محمدى منافيهم اورعيسائي چينځ كابيان         | _1+     |
| 112     | نظام مصطفى (من شير) كى تحريك وبركات كابيان      | _11     |



| جمله حقوق تجق ناشر محفوظ میں                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| نام كتاب مراتين صادق                                                                 |
| تاليف ماحب مفى أعظم باكتان بيرا بوداؤ دم صادق ماحب                                   |
| (امر بماحت دضائے مصطفع پاکتان)                                                       |
| ر تیب ومدوین الحاج محمر حفیظ نیازی                                                   |
| روف ريْدنگ محمد تعيم الله خال قادري                                                  |
| لياكسى لله الله الماردون بناية الماردون بناية الماردون                               |
| الم مولانا الوسعيد محد سرورقا در ي رضوي                                              |
| 🖈 صاحبزاده محمدرو ف رضوی                                                             |
| كېوزنگ محمدنو يدرضوي كېوزنگ سنثر                                                     |
| صفحات                                                                                |
| تعداد 1100                                                                           |
| اشاعت اقال ذوالقعده ١٩٣٨م                                                            |
| اشاعت دوئم رئع الاوّل بسيماج                                                         |
| انتاعت موئم رقع الآخر ٢٣٠١ ه                                                         |
| ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي                                                |
| =======================================                                              |
| 😝 قادرى رضوى كتب خانه كنج بخش رود لا مور 🤀 شبير برادرز أردوباز ار لا مور             |
| 😵 مكتبه نبويير كنخ بخش رودُ لا مهور 🚭 مكتبه اعلى حضرت لا مهور 🤁 مكتبه مهربيدهٔ سكه   |
| اولى بكسنال مجدرضا يجتبى بيلز كالونى كوجرانواله كاكتبه بركات المدينه بهادرآ بادكراجي |
| اداره مراطمتقم دربار ماركيث لا مورائي عندي كراجي فبره المواطمتقم دربار ماركيث لا مور |
| 😂 مكتبه قادريه مركلررود نز دميلا ومصطفا چوك كوجرانواله                               |





# مسائل نماز

| صغخمر | موضوع                                              | نمبرشار |
|-------|----------------------------------------------------|---------|
| 119   | نماز وطہارت کے ضروری مسائل کابیان                  | اـ      |
| 1171  | بوقت اذ ان صلوة وسلام اورانگو تھے چومنے کا بیان    | _1      |
| 100   | بعدنماز بلندآ وازع درودشريف برصف كابيان            | _٣      |
| 142   | حدیث نبوی میں نماز <sup>حن</sup> فی کابیان         |         |
| IAI   | نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال ناجائز ہونے کا بیان | _0      |
| 191   | نفل نمَازُ وں کے مسائل وفضائل کا بیان              |         |
| 199   | مِ <i>سِ رَ</i> اوتَ كالاجواب بيان                 | -4      |

# اصلاح معاشره

| صفحتم | موضوع                                                 | نمبرشار |
|-------|-------------------------------------------------------|---------|
| rım   | باطنى عيوب وروحانى امراض كى اصلاح كابيان              | ار      |
| 770   | پیارے نی ملاقید کی پیاری دعاؤں کا بیان                | _٢      |
| rr9   | احادیث نبوی کی روشنی میں اسلامی معاشرہ کابیان         | _٣      |
| rom   | موجودہ چند جرائم کے ہولناک انجام کابیان               | -4      |
| 742   | فوتوبازی ونصور سازی کے شدید حرام اور گناه مونے کابیان | _0      |
| 1/4   | در بارهٔ عیدورمضمان رید بوشیلیفون کااعلان             | _4      |
|       | نامعتر ہونے کا بیان                                   |         |

#### براهين صادق

### مخالفين المستنت كاكردار

| صفحتم | موضوع                                       | نبرثار |
|-------|---------------------------------------------|--------|
| 1-91  | بدعات المحديث كابيان                        | _1     |
| N+4   | و مابیت کے " نوسٹ مارٹم" کابیان             | _٢     |
| Ma    | محمه بن عبدالوم اب نجدى كے متعلق پیشوائے    | _٣     |
| 1110  | المحديث وديوبند كابيان                      |        |
| rro   | مردارا المحديث كے خلاف فيصله مكه كابيان     | -4     |
| PTZ   | "المحديث" كے خلاف مولوى وحيد الرمان كابيان  | -0     |
| mma   | تحفهٔ د ہابیہ مسئلہ طلاق ثلاثہ              | _4     |
| וויי  | علماء ديوبند كے عقائد ومسائل كالرزه خيزبيان | _4     |
| 720   | علماء دېوېند کې دورنگي تو حيد کابيان        | _^     |

# مسلک حق

| صفيتمر | موضوع                                              | تمبرشار |
|--------|----------------------------------------------------|---------|
| 199    | أردوكي بهترين ترجمه وتفيير كابيان                  | _1      |
| mm     | الل قبور ومحبوبان خداكى برزخى زعد كى كابيان        |         |
| PP     | حضرت سيدناا ميرمعاويه والثينؤ كي شان صحابيت كابيان | ٦٣      |
| 220    | حدیث قیصرو بزید کے کردارانجام کابیان               | -4      |
| ٣٣٩    | غوث اعظم کی شان اور گیارهویس شریف کابیان           | _0      |
| mym    | تاجدارس مندوتا جدار بریلی کے مسلک کابیان           | _4      |
| FLL    | جنگ تمبر میں روحانی واقعات وصدافت اہلسنّت کابیان   |         |

براهين صادق



### انتساب

اعلی حضرت مجدد ملت امام المستنت مولانا شاہ احدرضا خان فاضل بریلوی کے شغرادة اكبرحضرت ججة الاسلام مولاناشاه محد حامد رضاخان (عليها الرحمة ) كے خليفة اكبر

حضرت محدث اعظم فيخ الحديث الوالفضل

مولاناعلامه صحمل سردار احمل قدسرؤالعريز

کے تام منسوب کرتا ہوں

كه جنهول نے اپنے ٹائب اعظم مجاہد ملت حضرت مولا نامفتی ابوداؤ دمجمہ صادق صاحب مرظله كي شكل ميں گلستان اہلسنت كووہ چھول عطا فرمايا جس كى خوشبوئيں چاروا نگ عالم مں پھلی ہوئی ہیں اور ہمیشہ پھیلی رہیں گی۔

جنهول في محفل المستت كوده روش جراغ عطا فرمايا جس كي روشي بدنه بهيت كاندهيرول برغالب آئى اورجس كى لونه بھى مدهم ہوئى ندہوگى \_(انشاءالله العزيز)، جوآ کاش سنیت کے وہ آفاب و ماہتاب ہیں کہ جن کی کرنیں راہ حق کو منور کئے ہوئے ہیں۔

| MAZ | صدساله جشن ديوبند كابيان                                | _9  |
|-----|---------------------------------------------------------|-----|
| ۵+۱ | مولوی غلام خال اوراس کے عقائد<br>علماء دیو بندی نظر میں | JI+ |
| ۵٠۷ | جماعت اسلامی کے مخصوص پس منظر کا بیان                   | _11 |
| ۵19 | پاکستان کے حامی ومخالف علماء کابیان                     | _11 |
| òr1 | انگریز کے حامی وخالف علماء کابیان                       | ۱۳  |
| ۵۳۳ | المجمن سرفروشان اسلام كعقائد ونظريات كابيان             | ۱۳  |
| ۵۵۵ | تقاريظ                                                  |     |
| ۵۵۵ | حضرات علماء ومشائخ                                      |     |
|     |                                                         |     |

اتنے زیادہ اشتہارات کو کتابی شکل میں لانا بہت بڑا مرحلہ تھا' جوبفسل خدا بطفيل مصطفئ عليه التحية والثناء ياية تنكيل تك يهبجا كتاب كى يروف ريدنگ بھى بہت مسئلہ ہوتا ہے۔ اپني طرف سے احباب نے اچھے طریقے سے یروف ریڈنگ کی۔ پھر بھی اگر کمپوزنگ میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو آگاہ فرما کرعنداللہ ماجور ہوں۔اللہ تعالی نبی کریم مالی الم کے صدقے ہم سب کی لغزشیں معاف فرمائے۔ آمین (محد حفیظ نیازی)

بزارولسال زكس افي بورى پروقى بىسىدى مشكل سے بوتا بے چمن مس ديده وربيدا كوجرانواله كاشهر ياسبان مسلك رضا وفي يافتة امير لمت وفقيه اعظم كوثلوي نائب محدث اعظم ياكتان حضرت مولانا الحاج مفتى بير ابوداؤ دمحمه صادق صاحب وللله كى تشريف آورى (٢٩ زيتعد ١٣١هـ) على الك قم كانجديت كاكر صقار جامع مجدز ينت الماجد کے علاوہ صرف دو ایک مساجد اہلتت کے پاس تھیں اور سال بحر میں صرف چند ایک سالانداجلاس موت تحرزينت المساجد كسابق خطيب مولانا صارحسين صاحب (مردوم)سديت كا بجرم قائم ركے بوئے تھے۔ أن كے بعد الجمن خدام الصوفيدك اراکین کی کوشش اور محدث اعظم یا کتان مولاتا محدمرداراحد میشد کی شفقت سے جب عالم باعمل مولانا بوداؤ ومحدصادق صاحب مظلكا بطورامام وخطيب زينت المساجد تقررعمل مين آيا اور پهلي بار گوجرانواله كي فضاء من صلوة وسلام اورنعره مائ تكبير ورسالت كو يخ تو خالفین اہلسنت پریشانی و بے چینی میں مبتلا ہو گئے۔ایک وہ دورتھا کہ بقول اُن کے جبیا كرانهول نے اين كاب " تاريخ المحديث كوجرانوالة " مس لكما ہے كدايك مرتبدانهول نے زینت المساجد میں انعقاد پذیر جلسه پر قبضه کرلیا اورائے مقررے تقریر شروع کرادی اور کئی باران تخریب کاروں نے خشت باری کرے اہلسنت کے جلے اُلٹ دیئے تھے۔ ابان كيلي بيصورت حال تا تلى بردآشت هي كدان كعقيده ك خلاف المسنت ك عقا كدمعاشره يس غلبه يارے تھے۔ چنانچدانهون نے باجمی مشورہ سے" عدائے يارسول الله "كمسئله يرايك بمفلث شائع كياجواس طرح ترتيب ديا كيا تعا-

''اسلم ..... اے اسلم ..... او اسلم ...... اسلم بکارنے والے سے یو چھتا ہے کہ آوازیں دینے والے بتاؤ توسیمی تیرا کہنا

العم پکارے والے سے بوچھتا ہے کہ آوازیں دینے والے بناؤلو میں تیرا اہنا کیا ہے۔ تو کیا کہنا جا بتا ہے۔ بیرحال ان بر بلو یوں کاہے کہ یارسول اللہ \_ یارسول اللہ تو براهين صادق

جومسلک اہلسنّت کی پاسبانی کے فرائض نصف صدی سے زا کدعرصہ سے انجام دے دہے ہیں۔

جن کی حق بیانی محق گوئی اور حقانیت وصدافت کے اپنے برگانے معتر ف ہیں اور کچی بات کہنے سے بھی بھی اور کسی بھی دور میں کوئی مصلحت انہیں بازندر کھ کی۔

جو پوری دلیری اور دلجمعی سے معاشرہ کی اصلاح اور اُمت مسلمہ کو کھوئی ہوئی میراث شان وشوکت اسلام دلانے میں ہمہ وقت مصروف ہیں اور جمنے اہل اسلام کی عاقبت کی بہتری کیلئے شب وروز جہاوفر مارہے ہیں۔

جن کی شریعت مطہرہ وسنت مصطفوی کی بے مثال پیروی انفرادی شہرت کی

جن کی بے داغ عملی زندگی علمی وتبلیغی خدمات کا بمیشه اعتراف کیا جا تارہے گا جواستقامت کا ایسا کو دگراں ہیں کہ عوام التاس صلحائے اُمت علماء کرام اور مشائخ عظام میں یکسال مقبول ومحبوب ہیں۔

مولی تعالی اُن کاسامی عاطفت ہم سب پرقائم ودائم رکھے آمین ایس دعااز من واز جملہ جہاں آمین یاد

اب: ١

محمد حفيظ نيازي (عفى عنه) مدير ما بهنام درضائ مصطف كوجرا ثواله بإكستان

براهين صادق

مقبولیت اتن عام ہوئی کہ اوارہ کو متعدومقا مات اور کیراحباب کی طرف سے تقاضا کیا گیا کہ ان تبلیغی اشتہارات کوجلد کتا بی شکل دی جائے۔ اگر حقائق کو نظر انداز نہ کیا جائے تو بیہ حقیقت اظہر من الفتس نظر آئے گی کہ ان اشتہارات کی تبلیغ کے ذریعہ ہزاروں لا کھوں بدنہ ہوں کی کا نئات بدل گئی اور انہوں نے بدعقیدگی سے قوبہ کر کے حق فد جب اہلسنت کو جول کر لیا اور مسلک اہلسنت کا اس طرح جو چا ہونے لگا کہ بدنہ ہوں کو اہلسنت کی خالفت مشکل ہوگی۔ حتی کہ اُن کے رائیٹر فد جب حق کے حق میں بیانات و ہے اور کتابیں لکھنے گئے۔ طوالت سے بہتے کیلئے صرف دومثالیں عرض ہیں۔

شدائے یا رسول اللہ کوشرک قرار دینے والے دیو بندی حضرات کے ہم عقیدہ مولوی بشیراحم آف ڈیرہ اساعیل خال نے کتاب کھی اس کتاب کا نام ہے۔

"یا حرف محبت ہے" اور مصنف نے کئی دیوبندی مولویوں کے نام اور عبارات اپنی تائید میں ورج کئے ہیں۔حصرت غوث اعظم کے منکرین کی طرف سے ایک کتاب شائع کی گئی جس کا نام تھا "غوث اعظم جل جلالا،" مطلب یہ کہ خوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔سید عبدالقاور جبیلانی کوغوث اعظم کہنا کفر ہے۔اسی طبقہ فکر کی طرف سے انہی کے ادارہ اسملامیات لا ہور کرا چی نے ایک کتاب شائع کی ہے حس کا نام ہے" منحوث اعظم علیہ الرحمة" آ کے لکھا ہے یعنی

غوث اعظم قطب الاقطاب امام الاولياء شخ محى الدين

ابوجم سیدعبدالقادر جیلانی قدس سرۂ العزیز ازمولا نامجم احتشام الحق کا ندهلوی کے پھر پھر کے تیری راہ پہ آ جا کیں گراہ ۔۔۔۔ مجبوب خلائق تیرادر ہو کے رہے گا گوجرانوالہ کی سرز بین پرجیسا کہ پہلے عض کیا گیاا ہلسنت کی صرف دو تین مساجد تھیں باقی غیر مقلدین و دیویندی طبقہ فکر کے زیر تسلط تھیں اور اب تازہ رپورٹ یہ ہے کہ اس وقت گوجرانوالہ میں اہلسنت کی مساجد کی تعداد ۲۷ اسے۔

بياعداد وشاربهي بيكرصدق وصفا مولانا الحاج مفتى ابوداؤد محمد صادق دامت

کے جاتے ہیں اور شہیں بتاتے کہ آ کے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اللہ کے سواکی کو یا اس کے رسول کو پکارٹا ناجائز اور شرک ہے۔ وہابیہ کے اس پمفلٹ کے جواب میں مولانا ابوداؤد وجر صادق صاحب کے قلم سے مرتبہ پمفلٹ شائع ہوا اور ان کے پمفلٹ کے عزوہات کے مزعوبات کے ردّ کا ہر طرف شہرہ ہوا اور اہلنّت کی مقانیت کا خوب خوب چے چاہوا۔ خالفین نے اب ۔۔۔ نیا پینٹر ابد لا اور اگلے ہفتہ کو نیا پمفلٹ شائع کر دیا کہ '' اذا ان کے ساتھ صلوٰ ق وسلام'' تح لیف فی الدین اور بدعت ہے''۔ مولانا موصوف نے فورا جواب شائع کرا دیا جس میں ثابت کیا گیا کہ صلوٰ ق وسلام نہ تح لیف ہے' نہ بدعت بلکہ قرآن وسنت کی روشنی میں جائز اور ہا عث قواب ہے۔

خالفین کا تیسرا پیفلٹ مسلمه حاضرونا ظر کے متعلق تھا کہ ' خدا کو حاضرونا ظر مانے کے ساتھ رسول کو حاظر و ناظر ماننا شرک ہے ''۔اس پیفلٹ کا بھی منہ تو ڑجواب شائع ہوا اور خالفین قدرے دب گئے۔ تاہم المسنت نے ایک منت روزہ جریدہ کی اشاعت كى ضرورت كوشدت سے محسوس كياتا كر مخالفين كى بدر باغوں كا بروقت محاسبہوتا رب\_ يناني مفت روزه" رضائ مصطفى" كا ديكاريش حاصل كرليا كيا اوريول گوجرانوالہ میں باطل پرستوں کی چیرہ دستیوں کا خاتمہ شروع ہو گیا۔ تاہم دوسرے علاقوں شروں دیہات وغیرہ سے خالفین کے اہلسنت کے خلاف پراپیگنڈا کی اطلاعات ملتى رجتيں جس كاحضرت مجامد طمت مولانا ابوداؤد محمد صادق صاحب في يرحل تجويز فرمايا كهتمام متنازعه مسائل يربز بسائز كاشتهارات شائع فرمائ مشلا بعدنماز بلندآواز ے درودشریف پڑھنے کابیان بوقت از ان صلو ہوسلام پڑھنے کابیان نی اکرم اللہ اللہ ا حاضرو ناظر ہونے کا بیان علم غیب شریف کا بیان نورانیت مصطف (ملاقیم) کا بان وغیرہ۔ہوتے ہوتے باشتہارات بیاس سےذا کدعنوانات کے حامل ہو گئے اوران کی تعدادا شاعت لا كھوں تك بينج كى اور ياكتان كے علاوہ بھارت كويت دى ترل ايت برطانيه وديكر غيرمسلم ممالك كى مساجد المسنت من آويزال نظرآن سكدان كى



دامت برکاہم العالیہ کی ٹھوں پائیدار کچی اور کچی تبایغ کی گوائی دیے ہیں جو در مفائے مصطفے "
اور مطبوعات رضائے مصطفے کی شکل میں اندرون و بیرون ملک و سیج پیانہ پرجلوہ گرہے۔

گیادور جب تنہا تھا میں انجمن میں ۔۔۔۔ پہاں اب میرے راز داں اور بھی ہیں زیر نظر کتاب آپ کے تبلیغی اشتہارات کے مجموعہ پر مشتمل ہے۔ کافی عرصہ قبل مرکز المسنقت ہر ملی شریف میں بعض احباب نے مختلف اشتہارات کو رسالوں کی شکل میں شائع کیا اور مولا نا مجموعہ المجیدرضوی (آف جابس کو جرانوالہ) اور الحاج صوفی مجموعہ الغفور مشائع کیا اور مولا نا مجموعہ المجیدرضوی (آف جابس کو جرانوالہ) اور الحاج صوفی مجموعہ الغفور رضوی صادق آباد نارووال نے فدکورہ سب اشتہارات کو کتابی شکل دینے کی کوشش کی لیکن بیمعاملہ پایئے تھیل کونہ پنج سکا ہے اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے کیلی بیمعاملہ پایئے تھیل کونہ پنج سکا ہے اے رضا ہر کام کا اک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا

کے مصداق اب چند ماہ بل الحاج صاحبر ادہ محد داؤدرضوی الحاج صاحبر ادہ محد روف رضوی الحاج محد حبیب الرحل نیازی حافظ محمد رضانیازی اورالحاج صوفی محرعبد الرشید رضوی (نارووال) کی بھر پورکوشٹوں سے المحمد اللہ یہ محکیل تک پہنچا۔ شاید بیکام ای لئے رُکا ہوا تھا کہ "براہین صادق" کا تخد الل محبت کو اُس سال لے جب وہ المسنّت کے بین الاقوای مقبول و محبوب ترجمان ماہنامہ" رضائے مصطفّ "کی اشاعت کے بچاس سال کمل ہونے پرائی محبت سے مختلف شہروں میں بچاس سالہ مسالہ "جشن رضائے مصطفے "منا رہے ہوں۔ انشاء اللہ العزیز اشتہارات کی مقبولیت کی طرح اس کتاب کو بھی المسنّت کے ہرطبقہ فکر میں پیند کیا جائے گااور معاشرہ پر اس معلوماتی کتاب کے شبت الرات مرتب ہوں گاوراس کی افادیت ہردور میں معاشرہ پر اس معلوماتی کتاب کے شبت الرات مرتب ہوں گاوراس کی افادیت ہردور میں ایک علمی نزانہ ثابت ہوگی ۔ ادارہ کی طرف سے مطبوعہ بعض مفید دیگر اشتہارات جو حضرت موسوف کی بجائے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں فوٹ: اشتہارات و کو مطرف کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں فوٹ: اشتہارات کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علماء المسنّت کے مرتبہ ہیں اس کتاب میں شامل نہیں فوٹ: اشتہارات کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علی اور برائی کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علی اور برائی کے موسوف کی بجائے دیگر علی اور برائی کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علی اور برائی کوان کے موضوع کے مطابق کی بجائے دیگر علی دور میں اور برائی کوان کے موضوع کے مطابق کی بھر دیگر ان کارش کر نے میں دوت نہ ہو۔

محمد حفظ نيازي اذوالقعده والااجرور جعرات

#### A COMPANY OF THE PARK OF THE P

"اور یاد کروجب الله تعالی نے پیغیروں سے ان کا عہدلیا کہ جبتم کو کتاب اور حکمت دول پھرتشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول جو تمہاری کتابوں کی تقدیق کرے تو تم ضرور بالضروراً س پرایمان لانا"۔ (پارہ ۳۰، رکوع کا اسورہ العران)

" بعثک الله تعالی میری اُمت کو مرای پرجع نہیں فرمائے گا'۔ (مشکوۃ ص ١٠٠٠)

\* ''جس نیک کام کومسلمان احچه شمجهیں وہ عنداللہ بھی احچھاہے''۔ (ہمعات ص ۲۹)

۔ جہاں میں جشنِ صحح عید کا سامان ہوتا تھا اُدھر شیطان تنہا اپٹی ناکامی ہے روتا تھا

Chipping Control of the Control of t

ے حشر تک ڈالیس کے ہم پیدائش مولی کی دھوم مثل فارس نجد کے قلع گراتے جائیں گے فاک ہو جائیں عدو جل کر محر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکراُن کا سناتے جائیں گے (آجیبیات)





مِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْم

ارشادخداوتدي:

وَإِنْ تَعُدُّوا لِعُمَّتَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا "اورا كراللك فعتول وكنوقو شارند كرسكوك"\_

(باروساركوع عاء موروايرا بيم ،آيت ٢٠٠) ب حنک الله تعالی کی تعتین لا تعداد و بے صاب اور شارے باہر ہیں محران سب نعتول میسب سے بدی احمت بلکے تمام نعتوں کی جان جان جہان وجان ایمان عنور پر قور محررسول الدر فالفياكي ذات بايمكات بي جن كطفيل باتى سب نعت وانعامات بير الخلى معرت مجدولت مولانالهام احمد ضاخال فاصل يريكوى عليدالرحمة فرمايا अ अ दि ने अ अ है है के दिन है । جان ایں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے ای لیےاللہ تعالی نے سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اور بہت بی اجتمام وتا کید کے ساتھآپ کی ذات با برکات کے جیجنے کا احسان طاہر فر مایا

لْقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤمِنِيْنَ إِذْ بَعَتْ فِيْهِمْ رَسُولًا مِّنْ ٱنْفُسِهِمْ "ب فلك الله كا بدا احسان موا مسلمانول يركدان من الني من ع أيك رسول بيجا"\_ (ب الركوع ٨، سورة آل عران، آيت ١٦٢)

چونکدایما تداروں پرسب سے بدی احمت کا سب سے بدااحسان طاہر فرمایا ہے۔ اس کے الل ایمان اس کی سب سے بڑھ کرقدرومنزلت جانے اس کا سب سے زیادہ ملم ادا كرتے اور جس ماه و يوم بس اس احسان وٽور ونتمت كاظهور جوا اُس بيس اس كا بالخصوص چے چاؤ مظاہرہ کرتے ہیں اس لیے کہ مولی تعالی نے قرآن مجید میں جا بجا اپن تعتول کی تذكيروتشكراورذ كرواذ كاركاحكم فرمايا ب\_فاص طور برسورت والفحى من ارشاد ب-

وَامَّا بِنِعْمَةِ زَبِّكَ فَحَدِّث اورائيدب كي فتت كاخوب يرج الرو"

(پ۴٬ رکوع ۱۸ سور واللی ۱ آیت ۱۱) مربطور خاص حضور كي وات ك نعمة الله جوف كابيان اورنا شكرى وناقدرى كرنے والے بيد بيول كاروڤر مايا

اللهُ تَوَالِي الَّذِيْنَ بَلَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفُرًا "كياتم في انيس ندو يكما جنبول في الله كي فعت ناشكري سے بدل دى" -(پ٣١ ركوم عاموره ايراجيم ، آيت ٢٨)

بخاری شریف و دیگر تفاسیر شن سید انمفسر بن حضرت عبدالله این حماس و حضرت عمر النائي سروايت ب كد ناشكرى كرت والے كفاري س وَمُحَمَّدُ نِعْمَةُ الله اور مُركَافِينَا الله كالمت مِن"

(بخاری شریف جز دالث من۲)

جب الله كفرمان اورقرآن سے ثابت موكيا كرحفورصلى الله عليه وآله وكم الله كى خاص نعمت بين جس پرالله نے اپنے خاص احسان كا ذكر فرما يا اور پيم نعمت كا جرجا كرف كالجي عم ديا تواب كون مسلمان والل ايمان بجوآب كى ذات بابركات نور كے ظبوراور دُنیاش جلو وكرى وتشريف آورى كى خوشى ندمنائے شكراداندكر اورسب سے بڑی تعت کا سب سے بڑھ کر چر جا ومظاہرہ پندنہ کرے اور نعت عظمیٰ کے خصوصی شکرانداور چرچا ومظاہرہ کے لیے جشن عیدمیلا والنبی مولود شریف اور بوم میلا والنبی اللیام كے جلوس مبارك ير برا منائے اور زبان طعن دراز كرے \_مفسر قرآن حضرت مفتی احمد يارخال تيمى مرحوم نے كياخوب فرمايا ہے: نہ اس میں رفع سنت ہے نہ شرک و كفر و بدعت ہے یہ رد شرک وہدعت ہے قیام محفل مولد

يوم ولاوت كى اجميت: حفرت قاده فالنوع عددايت ب-رسول الدمالية پرشریف (سوموار) کاروز ورکھنے کے متعلق ہو جھا کیا تو فرمایا:

فِيْهِ وُلِدْتُ وَفِيْهِ ٱنْزِلَ عَلَىَّ

"لينياى دن ميرى بيدأش مولى اوراى دن جھ برقر آن نازل كيا كيا" \_ (مسلم ١٧ ١٤ مكاؤة كاب العيام باب العيام التطوع كيل فعل)

اس فر مان جوی سے بوم میلا والنبی الطیف اور بوم نزول قرآن کی اہمیت اوراس دن کی یادگارمنا نا اورشکرنست کےطور برروز ورکھنا ابت موا۔

ا جیے ہفتہ وار دنوں کے حساب سے ایم ولادت و ایم نزول قرآن کی یادگارو اہمیت ہے ویسے بی سالانہ تاریخ کے حساب سے بھی ہوم ولادت و ہوم نزول قرآن کی اہمیت واُمت پیل مقبولیت ہے۔

ا جس طرح نزول قرآن كاون بير كارمضان من مون ك باعث بوراماه رمضان و ١٤ رمضان كوسالانه ياد كارمنائي جاتى جاى طرح يوم ميلا دالنبي كأينا كما دن بير ١٢ روح الاول من بونے كے باعث الل اسلام من ماه روج الاول ١٢ روح الاول كى سالانديادگارمنائي جاتى بيد بلكه امام احمد بن محمة تسطفاني شارح بخارى اور يخ محقق علامه عبدالحق محدث وبلوى شارح مككوة (فيانجا)

جيسے محدثين نے نقل فرمايا كه "امام احمد بن حنبل جيسے امام واكابر علاء امت نے تفري كى ب كرشب ميلادش قدر سالفل ب--نیز فر مایا "جب آدم علیه السلام کی پیدائش کے دن عمد السبارک میں متبولیت

حبيب حق بين خداك نعت أبي ف مية رَبَّكَ فَ حَدِيَّت یہ فرمان مولی پر عمل ہے جو برم مولد سجارہے ہیں رحمت کی خوشی:قرآن بی میں بیمی بیان ہے کہ

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَقُرَحُوا ۖ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَنَ ودتم فرماؤ الله كففل اوراس كى رحمت (ملے) اى برجاہيے كه خوشى كريں وه ان کی سب دھن و دولت سے بہتر ہے"

(پاارکوح اا موره پولس ، آیت ۵۸)

جس طرح او پرنعت کا چ چا کرنے کا ذکر ہوا ہے ای طرح یہاں فضل ورحمت برخوشى منانے كابيان باوركون مسلمان نبيل جانتا كەاندكاسب سے بر انفل اورسب سے بڑی رحمت بلکہ جان رحمت اور رحمة للعالمین \_آپ کی ذات باہر کات ہے۔ (پ کا رکوع کے مور والا نبیا ہے، آیت کے ۱)

يهال نظل ورحت سے اگر كوئى بھى چيز مراد لى جائے تو يقيياده بھى آ ب بى كا صدقة وسيله اوطفيل ب-البذاآب ببرصورت بدرجه اولى ففل اللي ورحت خداوتدى اور لمت الله ون كاممداق كال إلى كونكدووول جهان من آب كابى سب فيضان ب اور آپ کی خوشی منانا 'جرچاؤ مظاہرہ کرنا' آپ کے شایابِ شان وفر مابِ خداو عربی کے تحت واس كےمطابق ہےندكہ معاذ الله اس كے خالف ومكر اور شرك وبدعت۔

> ے خدا کا شکر نعت ہے نی کی شان رفعت ہے یہ دونوں کی اطاعت ہے قیام محفل مولد حصول قیض و رحمت ہے نزول خیرو برکت ہے حصولِ عشق حفرت ہے قیام محفل مولد



کی ایک خاص ساحت ہے تو سیدالمرسلین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے میلا وی ساحت کے متعلق تيراكيا خيال بـ (اس كى شان كاكياعالم موكا)"

(زرقانی شرح موابب ج اض ۱۳۷۱-۱۳۵ مدارج المنوت ج ۲ ص۱۱) ملضا الل صعرت قاصل يربلوى موليد في الله كالخوب ريماني فرمائي ب: ۔ جس سہانی محری چکا طیبہ کا جائد ال ول افروز ساحت به لا کمول سلام

لفظ عيد كى تحقيق: فدكوره ارشادات كى روشى من مريد عرض بى كد بغر مان نبوى عمد المبارك آدم عليه السلام كى پيدائش كادن بحى باور حيد كادن بحى ب بلكه عندالله عيدالالفى ادر عيد الفطر سي محى بدادن ب\_ (مكلوة شريف ص ١٢٠١ ملخماً-

الناسدالانيا وكالمنام يم يدأش ميدميلادالني المناكم كين أيس موسك؟ جبد سب کھا پائی نیفان آپ کے مقدم کی بہاراور آپ بی کے نور کاظہور ہے۔ (ملک ایک صحابيكا فتوكى عفرت اين عاس المنظ في عدا يت

الْيُوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ (سوروالمائدو، آيت) تلاوت فرمائی تو ایک یبودی نے کہا''اگری<sub>ی</sub>آ بت ہم پرنازل ہوتی تو ہم اس دن کوحید مناتے"۔اس پر معرت این میاس خانو نے فرمایا۔ یہ آ بت نازل بی اس دن مولی جس دن دوعيدي تيس - "يوم جمداوريم عرفة"\_ (مكلوة شريف ١٢١)

مرقات شرح مكلوة فل ال مديث كتحت طبراني وغيره كحواله ي بالنكل يك سوال وجواب معرت عمر المنظمة على منتول ب-

مقام فور ہے کہ دونوں جلیل القدر محابہ نے یہ بین فرمایا کہ اسلام میں صرف عیرالفطراور میدالا می مقرر ہیں اور ہارے لیے کوئی تیسری میدمنانا بدحت وممنوع ہے

بكديهم جعد كم علاوه يوم عرفدكو بحى ميدقر ارد عدكرواضح فرمايا كدواقتي جس دن الله كي طرف ے کوئی خاص نعمت عطا ہو۔ خاص اس دن بطور یاد کا رحید منانا مشکر فعمت اور خوشی ومسرت كا اللماركرنا جائز اور ورست بے علاوہ ازیں جلیل القدر محدث ملاعلی قاری طید الرحمتدالباری نے اس موقع پر سیمی تقل فر مایا کہ" ہر فوقی کے دن کے لیے لفظ عيداستعال موتاب الغرض جب جمعها عيدمونا عرفه كاحيد مونا يوم نزول آيت كا عید ہونا' ہرانعام وعطا کے دن کا عید ہونا اور ہرخوٹی کے دن کا حمید ہونا واضح ہو گیا کو ك اصل وسب حلوق سے افغل ہے مر:

\_ آگھ والا حيرے جلووں كا نظارہ و كھے ديدة كوركوكيا آئے نظركيا ديكھے

قُرْ آن كَي تَاسَدِ: قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا ٱلْوِلْ عَلَيْنَا مَا يُلَدُّهُ مِنَ السَّمَآءِ لَكُوْنُ لَنَا عِهْدًا لِأَوْلِنَا وَاخِرِنَا

" على بن مريم في موش كي اسالله العدب ماديم برا سان ساكي خوان (ما کده) اتارکده ودن مارے لیے میدموجائے الکوں اور پچملوں کی۔ (ياره كركوعة مورهالما كدوءآء ١١١)

سحان الله جب ما كده اور من وسلوى جيسى نعت كا دن عيد كا دن قرار بايا توسب ے بدی انعت ہوم میلادالنی اللہ اللہ عمید ہونے ش کیا حک رہا؟ محد تين كا بيان: امام احمد بن محمقسطلان علامه محمد بن عبدالباتي زرقاني اور يخيخ محقق علامه عبدالت محدث والوى رحمة الدعليم فيدعائيه بيان تقل فرمايا: لْرَحِمَ اللَّهُ إِمْرًاءً إِنَّحَلَ لِهَا لِي شَهْرِ مَوْلَلِهِ الْمُبَارَكَ أَعْيَادًا

المرامين صادق



"الله الشخص پرم فرمائے جواہے بیارے نی فائی کے ماہ میلاد کی راتوں کو عيدول كاطرح منائے"۔

(زرقاني شرح موابب جلداول ص ١٣٩ ما شبت من السديد ص ٢٠) د یکھتے ایسے جلیل القدر محدثین نے نہ صرف ایک دن بلکہ ماہ میلا در بھے الاول کی سب راتوں کوعید قرار دیا ہے اور عید میلا دالنبی منانے والوں کے لیے دعائے رحمت بھی فرمائی ہے۔جس دن کی برکت ہےرہ الاول کی راتیں بھی عیدیں قراریا ئیں۔۱ار پھے الاول كاوه خاص دن كيوتكرعيد قرارنه يائے گا؟ بلكه امام داودي عليه الرحمة في مايا كه مكه كرمه میں آپ کی واا دت کی جگم مجرحرام کے بعدسب سے افضل ہے اور اہل مکے عیدین سے بر حروم ان عاقل كا اجتمام كرتے تھے حضرت شاه ولى الله محدث و الوى و الله الله عندان و محمل اس مبارك جامح قل ميلاوش حاضري اورمشابده انوار كاذ كرفر مايا-"

(جوابرالحارجلدسوم ص١٥١١ فيوض الرحان ص ٢٤)

مقسرین کا اعلان:اماماین جرکی میکند نے امام خرالدین رازی (ساحب تغیر کیر) ے نقل فرمایا۔ کہ ' جس مخص نے میلا دشریف کا انعقاد کیا اگر چہ عدم مخوائش کے باعث صرف نمك يا كندم ياالى عى سى جيز سعد ياده تمرك كااجتمام ندكر سكار بركت نبوى سعاييا مخف نعتاج موكانداس كالم تعدخالى رجكاء" (العمة الكبري م)

🖈 💎 مفسر قرآن علامه اساعیل حقی نے امام سیوطی امام بیکی امام این ججر عسقلانی 🛪 امام ابن جرمیتی امام سخاوی علامه ابن جوزی جیسے اکابرعلاء و آئمہ سے میلا دشریف کی اجميت عل فرماني اورككما ہے كه "ميلاوشريف كا انتقادة ب كى تعظيم كے ليے ہے اور الل اسلام برجگه بمیشه میلادشریف کااجتمام کرتے ہیں۔"

(تغييردوح البيان جه ص ٥٦)

١٢ ربيع الاول براجماع امت: "ب فنك الله ميرى امت كو كمراى برجع نبيس فرمائے گا۔ ' (معکلوة ص ٢٠) امام قسطلانی علامہ زرقانی علامہ محربن عابدین شامی کے تبينيج علامداحم بن عبدالغني ومشلق علامه يوسف مبهاني اوريخ عبدالحق محدث والوي رحمته الله عليم في تصريح فرماني كه "ام المغازي محدين اسحاق وغيره علاء ي محقق ب كريم ميلا والنبي صلى الله عليه وسلم ١٢ ري الاولى ب-علامه ابن كثير في كها- " يبي جمهور ب مشہور ہے "اور علامداین جوزی اور علامداین جزری نے اس پراجاع تقل کیا ہے اس ليے كەسلف وخلف كالتمام شېرول بين الراج الاول كے مل براتفاق بـ بالخصوص الى مكه ای موقع برجائے ولادت باسعادت برجم موتے اوراس کی زیارت کرتے ہیں۔ملخصا (زرقانی شرح موابب جلدا مساس جوابرالیجار جلد ۳ مس ۱۱۱۲ ما شبت

من السنة ص ٥٤ مدارج المنوت صلاا)

واقعه الولهب جليل القدرة ممر مين في القل كيا ب كد الولهب في الي لوندى توبيد المالني صلى الله عليه وملم كى خوشخرى من كراسة زاوكرويا جس كمسلمين بروز پیراس کے عذاب میں تخفیف موتی ہاوراتی سے پانی چوسنامیسرا تاہے 'جب كافركايدمال بإقاش مادق مومن كي ليميلاد شريف كالتى بركات مول كى؟ ( بخاری جلد ۲۲۳ مع شرح زرقانی ص ۱۳۹)

دوسرول كى زيان سے: ہفت روزه "الجديث" لا مور ١٤ مارچ ١٩٨١م ك اشاعت میں رقطراز ہے'' ملک میں حقیقی اسلامی تقریبات کی طرح رہ بھی آ (عيدميلا دالنبي) ايك اسلامي تقريب بى شار موتى ہے اور اس امر واقعہ سے آب بجى ا تكاريس كرسكة كراب بريرس ع٢١ر الح الاول كواس تقريب كاجلال واحر ام م سركارى طور يرمك بحرين تعطيل عام موتى إورآب المرسركارى لمازم بي تواية منه



د "اگر ميدميلاد كنام يرس آپكايم ولادت منانا باقورتمة للعالمين والفائم ك ذات كراى كى طرف ديكعيل كمآب فيدون كيدمناياتها؟ سنيه إرسول الدوالية نے بدون منایا پرائن ی ترمیم کے ساتھ کداسے تجاد میدمیلا د "جیس رہے دیا بلکہ مید ميلا واور حيد بعثت "كه كرمنايا اورمنايا محى" روزه" ركه كراورسال بسال نيس بكه جر بفترمنايا " (بفتروز والحديث لا جور عاماري ١٩٨١م)

ا الله المحديث في وحدكردي كمرف حضوري كحيدميلا دمنافي ک تفری جیس کی بلک ایک اورحید دعید بعثت منافے کا بھی اضاف کردیا اوروه می بخت وارامامنامه وارالعلوم ويريد: نومر ١٩٥٤ مى اشاعت يس ايك نعت شريف شاتع

"بي آند آند ال محبوب ك ب كدور جال ب جس كا نام نامى خوش ہے عید میلادالنبی مظافیظ کی ہے اہل شوق کی خوش انظامی كمرے بيں باادب مف بسة قدى حضور مرور ذات كرائ

الحديثة اس تمام تنعيل اور لاجواب وناقائل ترويد مختيق والزامي حواله مات ے حیدمیلا دالنی صلی الله طیه وسلم منانے اس احمت کا چرمیا کرنے شکر گزاری وخوشی كرف عافل ميلاد كانعقاد وجلوس أكالني روزروش كي المرح محتيق وتاسير موكى اور ودمجی وہاں وہاں سے جہاں سے پہلے شرک وبدحت کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ ماشاء الله حيدميلا دالنبي في الي عظمت وقوت عشق سايع حقاضيت كالوم منواليا مرضروري ہے کہ میلادشریف کے سب بروگرام بھی شریعت کے مطابق موں اور منانے والے بھی شر ایت وسنت کی بایندی کریں۔ ے اس کو ہزار بار بدمت کنے کے باوجودا پ بھی میچمٹی مناتے ہیں اورا تھ و بھی ہے جب تک یمال چلتی ہے آپ اٹی تمام تر"الجمع فیت "کے باوجود سے میٹی مناتے رہیں ك\_\_\_خواوكونى بزارمندينائ وربزار بارناداض مؤلا كم بكرے جب تك خدا تعالى كومنظور وايهال ال تقريب كى كارفر مائى ايك امرواقعدى بيا-

جكوس: " كومت اكراية زيامتمام تقريب كوماده ر محاور دومرول كومى البات كى يرز ورتلقين كرية ال كالريتينا خاطرخواه موكالانشاء اللهاس تقريب كيفمن من مبتغ مجى جلوى لكت بي اكران كومكومت كابتمام عن فاص كرديا جائ الديكام بركز مشكل فیل ہے۔ برجگ کے حکام آ سانی اس کام کورانجام دے سکتے ہیں۔ اگر بر شورش صرف ایک بی جلوس فطے اور اسے ہر برجگہ کے مرکاری حکام کٹرول کریں تو کوئی وجہیں کہ مفاسدا فهل سكين اوزمصائب رونما مول"\_(المحديث)

عظیم المحدیث: "جامت المحديث" كے بالعوم اور مافظ مبدالقادر رويزى كے بالخصوص ترجمان منته دوزه ويتطيم المحديث كابورن عامي ١٩٢٢ وكي اشاحت ش الكما ہے کہ "موس کی یا مج حمد ہی ہیں۔جس دن گناہ سے محفوظ رہے۔جس دن خاتمہ بالخير ہو۔جس دن بل مراط سے سلائی کے ساتھ گزرے۔جس دن جنت بس واعل ہواور جب بردندگار كديدار سے بهره ياب مو-" (تعظيم الجديث) كايد ميان حفرت الس ين ما لكرضى الشعندےمروى ب(ورة الناصحين م ٢٦١٦)

مقام انساف ہے کہ جب مومن کی اعمی یا تج حید یں جیل وین کے خلاف جيس توجن كمدقد ووسيله ايان قرآن اورخودرمن ملاان كيم ميلادكوميدكه وين عن ين ش كونسارخته برجاع كا؟ جبر ميدميلادالني النال مدميدالفطراور ميدالاي كمقابلك كي باورنان كاثرى حيثيت دم كرنا مقمود ب



مسلم بلرعت : نذكوره تمام تفصیل و تحقیق کے بعداب تو كمى "بدعت و دت" كا خطره خبیں ہونا چا ہے كيونكہ بدعت و تا جائز تو وه كام ہوتا ہے جس كى دين بين كوئى اصل نہ ہو گرعيدميلا دالني صلى الله عليه وسلم كى اصل و بنياد اور مرجح و ما خذ قرآن و حديث صحابہ كرام جہور الل علم محدثين مفسرين بلكه اجماع امت اور خود مكرين ميلا د كے اقوال سے تابت ہو چكا ہے۔ لہذا اب تو اس كو بدعت تصور كرنا بحى بدعت و نا جائز اور محروى و بني بدي كا باعث ہے۔

۔ میرے مولی کے میلاد کی دوم ہے ہے وہ بد بخت جو آج مجی محروم ہے

استنفسار: اگراب بھی کوئی میلادشریف کا قائل نہ ہوتو پھراسے کوئی حق نہیں پہنچا کہ وہ میرت کانفرنس اور مدارس کے سالانہ میرت کانفرنس اور مدارس کے سالانہ پروگرام وغیرہ منعقد کرے دورنہ وہ وجہ فرق بیان کرے کہ حمید میلا دالنبی کیوں بدحت ہے اور باقی ٹیکورہ امور کس دلیل سے تو حید وسنت کے مطابق جیں اور ہمارے دلائل اور جلیل اور باتی کے دلائل اور جلیل القدر محد شین واکا برے حوالہ جات کا کیا جواب ہے؟

==========

جشن عیدمیلا دالنی (منافید) ناجائز کیوں؟ اور جلوس اہلحدیث وجشن دیو بند کا جواز کیوں؟ ازافا دات: مولا ناعلامہ ابوداؤد محمصا دق ماحب قادری رضوی منجات ۲۵ ہدیری ڈاکٹری ۲۵روپے۔ناش: مکتبہ رضائے مصطفے کوجرا نوالہ

A STANDARD

قَلْ جَاءَ كُمْ مِنَ اللهِ نور و كَابَ مبين "بيثك تهارك پاس الله كاطرف سے ايك نور آيا اورروش كتاب"
( ياره ٢ ، ركوع ٤ ، سوره مائده )

> م کلیمے که چرخ فلك طور اوست همه نورها پرتو نور اوست

Chillip Carlo

۔ کے گیسو کا دہن کی ابروآ تکھیں غے ص تھالی سے من اُن کا ہے چہرہ نور کا ہوہ جو نہ تھے تو کھے نہ تھا 'وہ جو نہ ہوں تو کھے نہ ہو جان ہیں وہ جہان کی ' جان ہے تو جہان ہے (از:اعل حضرت فاضل بریلوی و محفظہ)



بسم الموالوحين الرجيم مارے نی یاک فاقد اور محم اور اورانیت و بشرعت س سے برایک کے جلے کمالات کے جامع اور تمام نوری وبشری محلوق کے سروار ہیں۔ مولاناروم مساوی قرماتے ہیں۔

> ۔ اے ہزاراں جرائل اعدبشر بھر کی موئے فریاں یک نظر

الله تعالى في آب كا نورسب يبل يداكيااورات بندول كى رمنما فى ك لي تمام انمیا ولیم السلام کے بعدلباس بشری ش آپ کاظهور فرمایا۔ لبذا باعتبار اول مخلوق مونے كے ہمارے حضور كى ذات ياك نور بھى ہے اور آپ بشر بھى بيں ليكن نورى بشر بے حل بشرادرسيدالبشر ما في بار بحريت كے بادجودا پ كى بربات من آپ كى نورانيت و شان بِمثانی کارفر اب اورآب کا جسمانی طور پربعض موارض (بخارو غیره) سے بظاہر مناثر ہونا آپ کی بشریت وبعض حکمتوں کے لااظ سے ہے جوآپ کی نورانیت کے منافی نہیں ہے کونکہ نور جب لباس بشریت میں جلوہ کر ہوتا ہے تو بشری موارض سے متاثر ہونے کے باوجودنوری ہوتا ہے اوراس کی حقیقت واصلیت کی نفی جیس ہوتی جیسا کہ قرآن یاک میں ماروت و ماروت کے واقعہ کے تحت تفاسیر میں مذکور ہے نیز مدیث یاک میں مروی ہے کہ" مک الموت علیہ السلام موی علیہ السلام کے یاس حاضر ہوئے تو آپ نے اجیس ایک ایساطمانچہ اراکدان کی آگوتکال دی"

( بخاري ج اص ٢٣١ مسلم شريف ج٢ص ٨٠٨) دوسری مدیث میں ہے کہ" (علی احدالقولین) ایک موقع پر ایک نوری فرشتہ الك محفى كے پاس كور مى كى مورت مل دوسرے كے پاس منج كى مورت مى اور تيسرے ك ياس اعر مع ك صورت من آيا"\_ (مسلم شريف جهم ١٨٥٨)

مطوم موا کہ ورکی لیا س بشریت عی جلوہ کری اور بشری موارض سے متاثر مونا مرف مكن مى بيل بكدوا فع وابت ب في الما شاع حكمت في محرم ورول الله صلی الله علیدوسلم کورک صورت بشری میں جلوہ کری کو مستعبد خیال کرنا اور بعض موارض بشری سے متاثر ہونے کونورانیت کے منافی سمحمنا اور آب کوایے جیرا بشر جانا محض جالت وحماقت بـ (الميانيالله تعالى)

ي محقق علامه مدالت محدث والوى منطق في فرالي كرا مخضرت والفل مراقدس قدم مبارك تك تمام أورين اورفاب الرعت مينهوع إلى "\_(دارج جام ١٠٩) اعتراف حقیقت: بیایک ای حقیقت ہے کہ عمرین نورد یو بندی و إلى كتب فكر كے ا كابر بحى اس كے اعتراف پر مجبور ہیں۔اس كے باوجودا كركوئي مث دحرى سے أورانيت كالكاركر، ال عقيده كوشرك وكفرقر ارد، آپ كواي جيرابشراور بز، بمانى

كالرئ مجهاقواس ك بدين وبريخى ش كياشد ب-سنية: المعورة الموردون قدى إلى بعورت بشرى

سلوع نور ازل در تجلیات شود" ( کلام شاه اسمعیل داوی س۲۵)

الربايمال يرتير عاب بشريت نجانا كون ب كوكرى في جرستار " (قصا كدرة كي ص٥)

" كى المرب چپدياكركيةويكي بشرك فنكل من تماجلوه افزالوريزدان كا"

(انوار بدایت ص ۳۱۵ مصنفه بادی حن قاصل دیویندمصدقد قاری طيب مولوى اعزازعلى عبدالسيع محرسول مفتى)

من قرآن پاک مس الله تعالی کاارشاد ہے:

المن صادق المن المن المن المناه المن المناه المن المناه ال

جيكاتے ہيں۔سراج كامعنى چراغ بھى ہے اور آفاب بھى اور جرلفظ ومعنى سے حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي نورانيت تابت إوربيالفاظ صرف مجمانے كے ليے بي ورنه خود جا عرسورج ستارے تمام نوری مخلوق اسے نور و وجود میں نور محمصلی الله علیه وآله وسلم کی على الرحمة فرماتي الرحمة فرماتي الرحمة

ے کلیے کہ چرخ فلک طور اوست ..... ہمدنور ہا پرتو نور اوست علامه ببهانی نے شیخ محدم معربی علیباالرحت فی فرمایا ہے کہ "نور محدی عرش و کری اوح و قلم زمین وآسان (چاندوسورج) جنت و ناراورتمام کائنات کومحیط ہے۔۔۔۔اورونیاو آ خرت کی ہر چیز چروانور کے انوار ہے منتفیض ہے'۔ (جواہر الحارص۱۱۱)

نور مجسم: رساله"الوسل" جومولوي مشاق احمر صاحب ديوبندي كي تعنيف إدر مولوی محمدت مفتی کفایت الله اورمفتی محمد فقع جیسے اکابر دیوبندی علماء کی تقمد بقات سے مويد إس من ذكور م كم قَدْ جَآءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُوْرٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينَ مِن ور ے مراد حضرت رسول اکرم صلی الشعلیہ وآلہ وکلم اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے .... نوراورسراج منیر کااطلاق حضورصلی الله علیه وآله وسلم کی ذات پاک براسی وجہ سے ہے کہ حضور نورجسم ادر دوش چراغ ہیں۔ نور اور چراغ ہمیشہ ذریعۂ وسیلۂ صراط متنقیم کے دیکھنے اور خوفنا ک طریق سے بہتے کا ہوتے ہیں۔ پس حضور سراسرنور یقیناً تمام امت کے واسطے اللہ ك مقررك موع وسيدي كه حالت حيات بس بحى وسيد تصاور بعدوفات بهى وسيله مصیبت کے وقت ای نور کے سبب حل مشکلات کا وسیلہ بنایا کرتے تنے '۔ (التوسل ۲۲) نورخالص: ویوبندی و بانی کمتب فکر کے قطب عالم مولوی رشید احمد کنگوبی نے لکھا ہے کہ وحق تعالی نے اپنے حبیب صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی شان میں فروایا ہے کہ

قَدْ جَآءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مَّبِينَ لین ب دلت تهارے پاس الله کی طرف سے ایک اور آ یا اور وائن کاب

(پ٢ رکوع يئسوروالمائده،آيت١٥)

اس آیت میں حضرات مفسرین کی تصریح کے مطابق روش کتاب سے مرادقر آن مجید اور اور ے مراد حضور محدر سول الله كالفالى ذات كراى بـ چناني تغيير ابن عباس ش بـ قلد جاء كُمْ مِنَ اللهِ نُور رسول يني محمل الشعليد ملم تغير جلالين من بمعوالنبي كَنْ الله تغیرصاوی یس ہے: مسمی نورا لانه اصل کل نور حسی و معنوی تفيرروح المعاني ش فرمايا كه قلد جاء كم من الله نود ي جس فرمايا کا بیان ہے اس سے مراد'' نورالانوار۔ نبی مخار''صلی الله علیه وسلم بیں۔ حضرت قادہ و زجاج نے ای کوافتیار فرمایا اور (رئیس المعتزله) ابوعلی جبائی و (امام معتزله) زمحشری ن ورسم ادقر آن لیائے " (روح المعانی پهص ٢٩)

معلوم جوا كيجليل القدرمحاني ومفسرقرآ ك حضرت عبدالله ابن عباس رضي الله عنداوراال سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آور ہیں اور آیت مباركه مين نورسه مرادنو رالانوارني مختار صلى الله عليه وسلم بني جي جوتمام انوار كامنيع وسر چشمادر برحى ومعنوى نوركى اصل بين اورنور يصرف قرآن مراد لينافى آلاصل خالفين اللسنت معتزله كامسلك بي جبيها كدوح المعاني من تصريح بـ

مراج منير: ياره ۲۲ ركوع ۳ سوره الاحزاب، آيت ۲۶ يش فرمايا

وَدَاعِيًّا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرٌ ا

"اورالله كاطرف ال كي محم علان والااور جهكادي والا آقاب"-الله تعالى نے پہلى آيت مل حضور كونوراس آيت مل سراح منير فرمايا ہے۔ يعني آپ خود نور ہیں اور دوسرول کو روش فرمانے والے (منیر) ہیں۔خود جیکتے ہیں اور دوسروں کو



مطابق منكرين نور المحديث و ديوبندي علاء بھي اس كي شهادت دے رہے ہيں۔ ياو رے كەاللەتعالى نے تبليغ وېدايت وغيروكى ايك صفت كونورنېيل فرمايا بلكه آپ كى ذات وتمام وجود پاک کونورفرمایا ہے لہذا آپ کی نورانیت کو صرف ''نور هدایت'' میں منحصر سجماندي إناس مل كوئي خصوصيت ب-

اتْمَامُ إُورِ \* ' يُوِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْزَ اللَّهِ بِٱفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُوْدٍ ٩ وَلَوْ كَرِهَ الْكَلِهِرُونَ " (الشكانور) التي كافرها جي "نورالله" (الشكانور) ال مونہوں سے بجھادیں اور اللہ اپنے نورکو پورافر مانے والا ہے۔ اگر چہ کا فریرا مانیں'۔ (پ٨٦ركوع٩ سورهالقف،آيت٨)

اس آیت میں اللہ تعالی نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کونوراللہ لین "اپنا نور" بیان فرمایا ہے اور اس نور کے وشمنوں اور اسے بچھانے کا ارادہ کرنے والے کا فروں کو بتایا گیاہے کہ نور محمد نور خداہے جو کا فراسے بجمانا چاہے گاوہ اپنائل منہ جلائے گا اللہ نے اس تور کی حفاظت کرنا اوراسے بورافر مانا ہے۔ کویا: \_ نور فدا ہے کفر کی حرکت سے خندہ زن چوکوں سے یہ چراغ بجمایا نہ جائے گا

تفسیر صادی وغیرہ کے علاوہ مشہور و بو بندی مفسر مولوی شبیر احمہ عثانی اس آیت کی تفسیر يس لكسة بين"مشيت اللي كے خلاف كوئى كوشش كرنا ايا بے جيسے كوئى احتى نور آفابكو منہ سے چھونک مارکر بجمانا جا ہے۔ بین حال حضرت محمصلی الله عليه وآله وسلم كے مخالفوں کا اور ان کی کوششوں کا ہے' (حاشیقر آن ص ۱۷)

احاديث مباركه: امام مالك عليد الرحمة ك ثاكروامام احد عليد الرحمة كاستاداور امام بخاری وامام سلم کے استاذ الاستاذ حافظ الحدیث عبدالرز اق ابو بکر ابن جام نے اپنی

" فَذْ جَاءً كُمْ مِنَ اللَّهِ نُور البتري تعالى كاطرف عيمهار عياس آيانوراور كتاب مين ورسم رادمبيب خدام الله كاك أن الله تعالى فرماتا ب كـ "اے نى ہم نے آپ كوشاہر ومبشر نذير و داعى اور سراح منير ما الزائج بيجا ہے اور منير روش كرنے اور توردينے والے كو كہتے ہيں۔ آنخضرت اللہ اللہ اولاد آ دم ميں سے ہيں مرآب نے اپنی ذات کواس طرح مطبر قرمایا که نور خالص مو محے اور حق تعالی نے آب كونورفرمايا" (الدادالسلوك ١٥٥)

د یو بندی محکیم الامت مولوی انٹر نعلی تھا نوی نے لکھاہے کہ

"قدجاء كم من الله نور" من ايك تفيريب كنورس مراد صور بول اوراس کورجے سے فورحضور صلی الله عليه وسلم كے زياده مناسب ب:

ني خود نور اور قرآن ملانور

نہ کیوں پھڑل کے ہونورعلیٰ تور (رسال النورص ۳۱\_۲)

الوالكلام أزاد:ديوبندى" المحديث مكتبه فكرك علاء في مزيد لكما على "ورس مرادحاملِ قرآن صلى الشعليدة آلدوملم كاوجود اقدس باوركماب مبين قرآن بين-(خطبات الدالكلام ص١١٩)

مولوی ثناءاللہ''رسول خدا ملی اللہ خداکے پیدا کیے ہوئے نور ہیں۔ ( قَادِيٰ عَايِيح مِس ٢٣٨)

قاضى سليمان منصور پورى "حضور برنورسرا پانور پيكرنوري نور بخت (خالص)" (كتاب رحمة اللعالمين جلد ١٣٠٥ ص٩٩)

معلوم ہوا كرقر آن جيدكي روشن ميں حضور صلى الله عليه وآله وسلم كي نورانيت كا مسلداییا واضح وضروری متفقداورمسلمه ہے کہ "دری لاکھ یہ جماری ہے گواہی تیری" کے



ووسرى حديث: في محقق حضرت علامه عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة فرمايا" در مديث صحيح واردشده كم "أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ أُورِي "يعنى مح مديث ين آياب كمضوريد نور مَا عُنْ مُ فَالله فَ مِهِ الله فَ مِيرانور بِيدافر مايا" (مدارج المنوة جهم) د یو بندی مولوی اشرفعلی تفانوی نے بھی اسے حدیث مشہور اور معنی سیحے تسلیم كيا ہے\_(رسالدالرفع والوضع ص ٢٣)

نيز محدث ابن جوزى في "الميا والنبوي" من من حضرت شاه ولى الله في وفي الحرمين 'مين مولوي ذوالفقار على ديوبندي في "عطرالورده 'مين مولوي رشيداح كنگوي غيرمقلدين وديوبندمولوي المعيل و بلوي نيرساله ميكروزه "مين "أوَّلُ مّا محلق اللُّه أُورِي "كوبلاا ثكار بطور جمت ودليل فقل كيا بجس ساس كالمحيح ومقبول مونا اظهر من الفنس ب علاوه ازي اساعيل د بلوى مصنف تقوية الايمان نے اسے منظوم کارم (۱۳۲۰) میں کھاہے کہ

\_ سواول بی ہے برطرح ان کا تور ..... بظاہر کیا گو کہ آخر ظہور

تيسري حديث: فرمات بي صلى الله عليه وآله وسلم اَ نَا مِنْ نُّوْدٍ اللَّهِ وَالْمَوْ مِنُوْنَ مِنْ نُوْدِي

لین "میں اللہ کے لورہے پیدا ہوا ہوں اور الل ایمان میرے ورہے" الم كمتوبات حضرت مجدوالف افي جلد سوم ص ٣٢٦ مدارج الدوت جلد دوم ص ١١٠٠ امدادالسلوك مولوى رشيداح كنكوي \_ (قارى ص ١٨٥ ووترجم ص ١٥٤)

چوهی حدیث: "امام زین العابدین این باب امام حسین سے اور وہ اینے والد برر گوار حصرت علی جی این سے افکارتے ہیں کہ نی الی الے نے فرمایا میں آ دم علیائی کے پیدا

تعنیف میں اپنی سند کے ساتھ روایت قرمایا کہ: حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنهمائے ورباررسالت يسعوض كيا "يارسول الله! مير عال باب آب برقربان (بفضل تعالى آب "عالم ماكان و ما يكون" إلى مجه فبرد يجيك كمتمام اشاء ي بل الله تعالى في سفكو بيدا فرمايا ؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مايا: يَاجَابِرُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ خَلَقَ قَبْلَ الْكَشْيَاءِ نُوْرَ نَبِيِّكَ مِنْ تَّوْدٍه

"لیعنی اے جابر! بے شک اللہ تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور (بلا کیفیت تقسیم اور بخیر مادہ و بلاواسطہ) اپنے نورسے پیدافر مایا"۔ (الحدیث)

فا مكره: مولوى د والفقار على د يوبندى نے "عطرالورده" ص٢٢ ير اور مولوى اشرفعلى تقانوی نے اپنی مشہور کتاب "نشر الطیب" میں پہلی فصل نور محدی کے بیان میں پہلی روايت يكلقل كى باوراس سى"نورمحمدى كا اول الخلق باوليت حقيقيه" بونا البت كرك المديث كي تفيل من لكما م كر " .... جب الله تعالى نے اور مخلوق کو پیدا کرنا جا ہاتو اس نور (محمدی) کے جار ھے کیے اور ایک حصہ سے قلم پیدا کیا اور دوسرے سے لوح اور تیسرے سے عرش' اس کے بعد پہلکھ کرچھوڑ دیا کہ "أ كي طويل مديث ب"\_(نشر الطيب ص٥)

علامد نيهاني نے شخ احمر صادى اور شخ سليمان جمل سے اس طويل حديث كى مزيد تفصيل كا ذكركرتے موے مديث نوى كے صراحة بدالفاظ بھى لقل كيے بيل كه " ...... پس عرش وکری میرے نور سے ہیں۔ کرونی اور روحانی ملائکہ میرے نور سے ہیں اور جنت اوراس کی تمام تعتیں میرے نورے ہیں اور سورج چا نداور ستارے میرے نور سے ہیں اور عقل وعلم وتو فق میرے نورسے ہیں اور شہداء وسعداء وصلحاء میرے نور کے نتائج بين .... المكذَابَدُءُ خَلْقِ لَبِيَّكَ يَا جَابِوُ" اعجابراس طرح بترع بي ( النافية) كى پيدائش كى ابتداء "\_ (جوابرالجارج ٣٥٥٨) رسول الله كالمنافظ في فرمايا:

"يَاجَبْرِيْلُ وَعِزَّةِ رَبِّي جَلَّ جَلَالُهُ آنَا ذَالِكَ الْكُوْكَبُ" لین 'اے جبر مل مجھے اپنے رب جل جلالہ کی تنم وہ ستارہ (نور) میں ہول''۔ (سيرة صلبيه جاص ١٩ جوابرالهارص ١٠١٠ تفيرروح البيان جسم ٥٣٣) آ کھویں حدیث: حفرت ابو ہریرہ فائن سے مروی ہے کہ صحابہ نے عرض کیا يارسول الله آب كونبوت كبعطامو كي قرمايا

"كُنْتُ نَبِيًّا وَ ادَمُ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ"

میں اس وقت بھی ٹی تھا جبکہ آ دم علیدی کے روح وجسد کا تعلق بھی نہیں ہوا تھا۔'' (حدى ١٠١/١٠٦، كالوق ص١١٥)

معلوم ہوا کہ بظاہرا کر چہ حضور مالیکی بصورت بشری حضرت آ وم کے بعد مبعوث موئے لیکن حقیقا آپ آ دم ظایات سے ملے میں اور آ دم ظایر اس میلے آپ کا نی ہونا آپ کی نورانیت کی واضح ولیل ہے۔اس لیے کہ حضرت آدم کی پیدائش و بشریت کی تلیق قوآپ کے بعد ہوئی ہے۔

توس حدیث: مادر مصطف حضرت آمند فالجاسم وی ب کدو آپ کی ولاوت کے وقت ایسا نور ظاہر ہواجس نے جملہ عالم ومشرق ومغرب کومنور کردیا \_ بصری وروم وشام ے محلات نظر آ گئے۔ فاطمہ بن عبداللہ بھی اس وقت موجودتھیں۔انہوں نے دیکھا کہ ساراكمرأب كنور معمور جوكيا " (مواجب الدنيدارج النوت اص١١) وسوي حديث: ام المؤمنين عائشه مديقه في فياس روايت بي كه بوقت محريس كِيْرُ اى رى تقى كداحا كك چراغ جه كيااورسوكى باتھ سے كركئى-

مونے سے چودہ ہزار برس بہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نورتھا''۔ (نشر الطيب تفانوي ص٧ بحواله احكام ابن القطان)

یا نچویں حدیث: بعض دوسری حدیثوں میں تور (محمری) کے پیدا ہونے کے وتت كالعين بهي آيا ج چناني حضور كالينم فرمايا بك

قَبْلَ خُلْقِ السَّمْوٰتِ بِٱلْفِي عَامِر

لین" اللہ نے میرا نور آسانوں کے پیدا کرنے سے دو ہزار برس پہلے

پیدافر مایا" \_ ( مکتوبات جلدسوم ۳۳۳)

چھٹی حدیث: حضرت خالد بن سعیدرض الله عند نے خواب بیان کیا که زمزم سے ایک نورا مخاجوآ سان تک پہنچا جس سے کعبداور تمام مرز مین مکد منور ہو گئے اور وہ نور طیب تك مجيل كيا حضور الليلم في مايا

"انا والله ذلك النور"

الله كالشم وولوريس بهون اوريس الله كارسول بهول \_

(مدارح المنوت جلددوم ٥٣٥ بحوالددار قطني وابن عساكر)

#### ساتوس حديث:

بخاری نے ابو ہریرہ طالفت سے روایت کیا ہے کہ رسول الله ماللا لم ا جريل عَدِينه عفر مايا" اعجريل آپ كى عركتف سال ب؟"

جريل عليتهاف عرض كيا " يارسول الله ( طلطيلم) اس كسوا من نبيل جانتا کہ ایک ستارہ ستر ہزار سال میں طلوع ہوتا تھا اور میں نے اسے بہتر ہزار مرتبه طلوع ہوتے دیکھاہے"۔ CONTROL OF THE

وما نقموا إلا أن أغنهم الله ورسوله من فضله الدورانيس كيابرالكا يهن الدورسول فضل المنظم المرانيس كيابرالكا يهن نار كرالله ورسول في فضل المرانيس كيابرالكا يهن نار كرالله ورسول في المنظم المنظمة المنظم

۔ دولت دنیا و دیں ماگلی نہ اس سے میں نے کب جو ملی مجھ کو نہ اس فیاض سے بے فکر وغم (تصیدہ بردہ مترجم ص۱۴ ازام شرف الدین بوصیری مُوالدیّ)

ه گر فیریت دنیا و عقبی آرزو داری بدر گابش بیاو برچه می خوابی تمنا کن (اخبارالاخیارس،۳۲۲،ازشنی محدث دالوی ویشاید)



۔ اشارے سے چائد چیر دیا چھے ہوئے خور کو پھیرلیا گئے ہوئے دن کوعمر کیا بیتاب وتوال تمہارے لئے ۔ اصالت گل امامت گل سیادت گل امارت گل حکومت گل ولایت گل خدا کے یہال تمہارے لئے (ازاعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی پوزائیڈ) پس رسول الله صلى الله عليه وآلم وسلم تشريف لائے تو آپ كے چېره مبارك كوريس يس في سوئى تلاش كرنى اوراى روشى بيس دها كه سوئى بيس ڈال ليا۔ (سبحان الله) بيس في سوئى تلاش كرنى اوراى روشى بيس دها كه سوئى بيس داس ٢٣٨، مطالع المسر است ٣٣٩، الخصائص الكبرى الركام)

> ۔ سوزن گشدہ ملی ہے تبہم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا

> > فائده:

ندکورہ مخصر دلائل کی بنا پر چونکہ آپ نور ہیں اور نور کا سامینیں ہوتا البذا آپ کا سامید شفا جسیا کہ فریقین کی کتب میں اس کی تصریح ہے۔

### گنبدخصریٰ کے نظارے

اس خوبصورت کتاب میں قرآن و حدیث کی روشی میں بارگاہ رسالت کی حاضری کی اہمیت و آواب گنبدخصری کی مختصر مبارک تاریخ اور عاشق مدینه مولانا الحاج مفتی ابوداؤد محمد مادق صاحب والحاج صاحبزاد در ابوالرضا محمد داؤدرضوی کے سفر نامہ حریدی کا بیارا پیارا تذکرہ ہے۔

ناشر: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام كوجرانواله

بر حكرة ب يرفض عظيم فرمايا ب\_حضور صلى الشعليدو سلم خود فرمات بين: ألاً وآناً حَبِيْبُ اللهِ "مناوش الله عبيب مول "-

(ترندي داري مشكلوة ص١٣٥ إب نضائل سيد المسلين دوسري فصل)

جب حضوراللد كم مجوب إلى اورسب سے بردھ كرآ ب سے محبت فرمانے والا آپ کا مولی تعالی آپ کا محب ہے اور کوئی محب اپنی کوئی شے اسپے محبوب سے چھیا

اور بیجا کرنہیں رکھتا تو پھررب العالمین جیما محب اپنے لاؤلے پیارے رحمة للعالمین مالا المعصوب سے كائات كى كوئى چيز كوكر چمائے گا۔ شان مجوبيت سے بدواضح ہے کہ خالق کا مُنات کے محبوب اپنے محب وطالب رب العزت کے اذن وعطا سے اس کی جملہ مخلوقات کے مالک ومختار ہیں اور جس مخص کا احادیث ولالک وآپ کے مقام

محوبيت رايمان إلى الريب الكاياعلان مك

میں تو مالک بی کہوں گا کہومالک کے حبیب

لعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا (اعلیٰ حضرت)

نا م محمد ملافیا محرین ثان رسالت کا بیخفیرآ میزخود ساخته اور گستا خانداعتقا و ہے کہ "جس كانام محمل في المسيد من جز كامخار نبيل-"

"رسول كي جائ سي كينين موتا"

"الله صاحب جوآب جامتا عديتا عان كي خوامش بحونبيل جلتي" ( تقوية الأيمان از: اساعيل وبلوي ص ٢٠ ١٩٠)

" "رسول عاجز بندے ہیں۔رسولوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے .....

الله على المعين المحضور المناس المناس

(بلفته الحير ان حسين على وال تفجر وي من ٢٠١٣\_٢٨)

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

شان لولاک: حضورة قائ تارار حبيب كردگار احد مخار طالط الله تعالى ع حبيب ا كرم خليفة اعظم اورتائب اكبري الله تعالى في سارى كائنات كوآب كواسط بيدا فر ما یا اورا بے فضل عظیم وعطائے خاص سے ساری کا نئات کا آپ کو ما لک ومختار بنایا۔ اگرآ ب كاپيدافرمانا بارى تعالى كومنظورنه بوتاتو كائنات تو دركنار الله تعالى اينارب بوتا بهي ظاهر ندفرما تا امام رباني مجد والف ثاني حضرت شيخ احدسر مندي رحمة الله عليه جيس جليل القدر اكابر نے حديثِ قدى نقل فرمائى كدالله تعالى نے اپنے حبيب اكرم الله على ے ارثادفر مایا" لَوْ لَاكَ لَمَا خَلَفْتُ الْافْلَاكَ \_ لَوْ لَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّابُوبِيَّه" لعنی اے حبیب (مَالْمَیْلِم) اگرآپ کو بیدا کرنامنظورند موتا تو میں آسانوں کو بیدا نہ کرتا۔ اكرة بكابيداكرنا مقصود ندموتا توش ابنارب موتائجي ظاهر ندفر ماتا

(אפוְבאויגאייסשאיי)

احاد بداولاک کی روشن میں جب سب کھرآ ب بی کے لیے بنایا اور پیدا فر مایا گیااورجس کو جو بھی ملاآ ب بی کی طفیل طاتو پھر یہ کیے ہوسکتا ہے کہ رب کریم اینے حبیب کریم کے لیے سب کچے پیدافر مائے آپ کی طفیل سب کونوازے اور خود آپ ہی کوا ختیارات وتفرفات سے محروم رکے نہیں نہیں بلکہ جس نے کل کا مُنات کوآپ کے ليے بيدافر مايا ہے اس فے كل كائنات كاآپ كومالك ومخار بھى بنايا ہے۔وكنفم ما فيل ے خالق کل نے آپ کو مالک کل بنادیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ واختیار میں

مقام محبوبيت: احاديث لولاك اور صور ملى الله عليه وسلم ك ويكر اوصاف و كمالات سے صاف ظاہر مے كماللد تعالى نے آپكوا پنامحبوب بنايا ہے اورسب سے



آ فرت كالسرواراور عار مُركَّافِيمُ مِن الساء

الل سنت كي شهور كماب" واعظ" جلدا م ١٥٥ من كيا خوب لكها ب میم سے بیں محبوب وہ رب کے .... سے حاکم عجم وعرب کے ووسرى ميم سے مالك سب كے ....وال سے واتا وونول جہال كے جود ہے ان کا عام .... شہد سے میشما محم نام (الله)

الوالقاسم: جس طرح حضور الوالقاسم محمد رسول مَا يَشْيَعُ كامشهور ذاتى نام محمر الشَّيْعُ بـــــ ای طرح آپ کی کنیت اورایک مشہور صفائی نام ابوالقاسم ہے۔جس کی ایک اہم وجدا کابرعاماء امت ومحدثین کرام نے بیمی بیان فرمائی ہے کہ چوتک آپ اللہ تعالی کی المتين بالخصوص جنت كوتشيم فرماتے بين اس ليے آب ابوالقاسم كملاتے بين-علامه مناوى شرح شائل بين علامة سطلاني موابب بين علامه فاسى مطالع المسر ات بين الماعلى قارى مرقات مين علامه طحطاوى شرح مراقى الفلاح مين اور ينتخ عبدالحق محدث د الوى رحمة الشرعلية اخبار الاخيار ص٢١٦ من اقل فرمات بير (واللفظ في)

نُوْرِثُ تِلْكَ الْجَنَّةَ مُحَمَّدًا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُعْطِى مَنْ يَشَآءُ وَ يَمْنَعُ عَمَّنْ يَّشَآءُ وَهُوَ السُّلُطَانُ فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ

لینی آپ جنت کے دارث و مالک ہیں جے جا ہیں عطافر مائیں جے جا ہیں منع فرما كين آپ دنياو آخرت كے باوشاه بين "\_(مدارج المدوة ج) ص ١١٥) معلوم مواكرا بكا ذاتى وصفاتى نام عى ايباجامع بجوا بكاما لك كونين محاردوجهان وقاسم جنت ہونا ظاہر فرمار ہاہے۔حیف ہان کے عشل وشعور پر جو بظاہر آپ کے نام کا كلمه پزهيس اور درېږده ا نكاركريں \_اعلى حضرت امام اہل سنت مجد دملت مړوانة تمع نبوت ً

🖈 " د معزت محمد رسول الله (مَا اللهُ اللهُ عَلَيْمَ) ندايينا لئة لغ نقع اور نقصان كے مالك بيں اور ندائ عزیز ترین رشتہ وارول کے لیے اور ندامت کے لیے۔۔۔۔۔اور ند قیامت کو ہوئے۔۔۔۔ اگر مخار کل ہوتے تو دوسروں کے لیے نہ سبی اپنے رشتہ داروں کے لیے تواضیار ہوتا۔ "(دل کا سرور سرفراز ککھروی ص ۱۸۔ ۷)

فدكوره خرافات و باطل نظريات كے برعس الله تعالى في تورات مقدس ميں صاف فراديا بكر مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ عَبْدِي مُ الْمُخْتَارِ

"ليخني محدر سول الله مير ، بنده مختارين" \_

(مقلكوة شريف ص١٥٨ باب فضائل سيدالم سلين ووسري فعل) دوسر اروايت ب: "عَبْدِي أَحْمَدُ الْمُخْتَارُ".

مير ، بنده فاص احمد مخاري (السيرة الحلبيص ١٠ ١٠)

يْرْ صَدِيثُ لَذَى يُل مِ كُلُّهُمْ يَظُلُونَ وَضَائِي وَانَّا اَطْلُبُ وَضَاكَ يَامُحَمَّدُ" اے بیارے محدووعالم میری رضاح استے ہیں اور میں تیری رضا کا طالب ہوں۔ ( فآويٰ رشيديير ٤٥١ نزمة الجالس ج٢ ص١٣٥)

يى تيس بكدالله تعالى في اين حبيب ياك التي في اي مي ايار ما

ہے کہ جس سے آپ کا مختار دوجہاں ہونا ظاہر وہاہر ہے۔

ا كا برعلاءا مت واولياء ملت كي مقبول ومتندكتاب "دلانل الخيرات" اوراس کی شرح "مطالع المسر ات" میں ہے۔

"اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُيمَى الْمُلْكِ حَاءِ الرَّحْمَةِ

وَ مِيْمَ الْمُلْكِ وَدَالِ الدَّوَامِ السَّيِّدِ الْكَامِل"

لیعنی نام محمر منافظیم کی مہلی میم ملک دنیا اور دوسرر کی میم ملک آخرت کی ہے۔ ح رحمت کی ہاور دال دوام وسید کامل کی ہے اور آپ اپنی رحمت کے ساتھ جمیشہ کے لیے دنیا و حاتم ندینا ئیں پھر جو کچھ محم قرماؤا ہے دلوں میں رکاوٹ ندیا تیں اور جی سے مان لیں۔" (پ٥ركوع٢٠ سوره النساء آيت ٢٥)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُوْمِنَةً إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ آمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ

د اورنه کسی مسلمان مرداورنه کسی مسلمان عورت کوش پہنچا ہے کہ جب اللہ و رسول کچھ مفر مادیں تو انہیں اپنے معاملہ کا کچھا تقیار ہے۔''

(پ٢٢ ركوع٢ سوره الاحزاب آيت٣٩)

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُوْمِنِيْنَ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ "بيتي مسلمانون كاان كى جان ين زياده والى ومالك بي

(پااركوع) اسورهالاتزاب آيت ٢)

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّه

"جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی"۔

(پ۵رکوع ۸ سوره النساء آیت ۸۰)

وَمَا الكُّمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَالْتَهُوا "اور جو کچھمہیں رسول عطافر مائیں وہلواور جس سے منع فر مائیں ہازرہو"۔ (پ ۲۸ رکوع۵ سوره الحشر آیت ۷)

يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهِاهُمْ عَنِ الْمُنْكِرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيْتُ وَ يَضَعُ عَنْهُمْ اِصْرَهُمْ وَالْآ غُلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمُ '' وہ (نبی امی) انہیں بھلائی کاسبق وے گا اور برائی ہے منع فرمائے گا اور ستھری چیزیں ان کے لیے طال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان برحرام کرے گا اور ان پرسے وہ یو جھاور کے کے پھندے جوان پر تھے اتارے گا''۔ (پ ٩ کوع ٩ سوره الاحزاب آیت ١٥٤)

پكرعشق رسانت مولاناشاه احدرضاخان بريلوى رحمته الشعليدن كياخوب فرمايا يك: وبی تورحی وبی عل رب ہے انہیں سے سب ہے انہیں کا سب نہیں ان کی ملک میں آسان کہ زمین نہیں کہ زمال نہیں (حدائق بخشش، حساول)

عبدة رسالت: برمسلمان جانتا بكرتمام انبياء ومرسلين عليهم الصاؤة والسلام س حضور محدر سول الله ما الله ما الله المالية عبدة رسالت بهت برا اور حلقه ثبوت بهت وسيع ہے۔ الله تعالی عالمین کارب ہاوراس نے اسیخ حبیب یاک کوعالمین کے لیےرسول اور رحمت بنايا ہے۔ عالم علوي عالم سفلي جن وائس اولين وآخرين حيوانات أنباتات جمادات للائكه كرام اور انبياء ورسل عظام غرضيكه تمام مخلوقات وكل كائنات آپ كے عبدہ ارسالت كے تحت اور حلقہ نبوت میں شامل ہے اور بیرظا ہر ہے كہ جس كا عہدہ جتنا برا اور جس كا حلقه جتنا وسيع موكا\_اس كاعلم اوراختيار بهي اتناعي زياده موكا\_ لبذاحضور مالفيد كا عبده رسالت وطقة نوت كى وسعت وعظمت يرجس كا ايمان ب اسے بیشلیم کے بغیر جارہ نہیں کہ آپ کے علوم واختیارات تمام مخلوقات سے زیاوہ ہیں اور

آپ خداتعالی کے بعد سلطانوں کے سلطان شہنشا ہوں کے شہنشاہ حاکموں کے حاکم اور کا نئات میں تدبیر وتصرف فرمانے والے، ملائکہ کرام کے بھی قائدوآ قاجیں۔(مَالْفِیْلِمَ) بس كي تحريب بن انبياء وملك ....اس جها تكير بعثت بدلا كهول ملام عرش تافرش ہے جس کے زیر نگیس ....اس کی قاہر ریاست پدلا کھول سلام

آ يات ماركه: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُوْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا "تہارےدب کی مم وہ سلمان نہوں مے جب تک اپنے آپس کے جھڑے میں مہیں وه دبن جس كى بر بات وى فدا ..... چشمه علم و حكمت يدلا كهول سلام وه زبال جس كوسب كن كى تنجى كهيس .....اس كى تا فدْ حكومت بيدلا كھول سلام

تكوين اختيارات: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى ۞ فَأَمَّا الْيَعِيْمَ فَلَا تَقْهَرُ ۞ وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَامَّا بِنَعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۞ (په ۳۰ رکوع ۱۸ سوره الفخي ، آيت ۱۱۲۸)

"اور (رب نے) حمهیں حاجت مند پایا کھرغنی کر دیا تو یتیم کو ند د باؤ اور سائل كونة جعر كواوراييخ رب كي نعمت كاخوب جرجا كرو"-

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ آغُنهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضَلِهِ "اورانبيس كيابرالكا يى تاكه الله ورسول في انبيس الي فضل عفى كرويا"-(پ١٠ رکوع١ موره التوب، آيت ٢٤)

وَلَوْاَنَّهُمْ رَضُواْ مَاا تَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللَّهُ صَيُوتِيْنَا اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَسُولُهُ

' ''اور كيا اچها موتا اگروه اس پرراضي موتے جوالله ورسول في ان كوديا اور كتة بمين الله كافى ب\_وه د م كابم كواي فضل ماوراس كارسول (من الميام)" (پ١٠ ركوع ١٠ سوره التوبر، آيت ٥٩)

مديث شريف ش ہے: وَاعْلَمُواْ اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "اورجان لوكرز من الله اورالله كرسول كى ہے"-

(بخارى شريف جزيم ٢٠٢٥م المشريف ج٢٠ص٩١)

وَإِنِّي قَدْ أَعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْمَفَاتِيْحَ الْأَرْضِ "ب بنك تحقق محصم من كاياز من كايم من انول كى تمام تنجال عطا فرمانی کی بین'۔ ( بخاری شریف جز۲ مص ۱۷۹ مسلم شریف جز۲ مص ۲۵۰) 🖈 🏻 قَاتِلُوالَّذِيْنَ لَايُؤمِنُوْنَ بِاللهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِيْنَ الْحَقِّ

"لروان سے جوایمان نبیس لاتے اللہ پراور قیامت پراور حرام نبیس مانے اس چیز کوجس کو حرام كيا الشداوراس كرسول في اور يجدين كتالي نيس موت " (ب، اركوع ١٠ سوره التوبية يت ٢٩)

ياس "ا عردار" (پاره۲۲ مورة يس،آيت ا)

معلوم موا: كرآب الله تعالى كي ضليف اعظم ونائب اكبري الله تعالى ني آپكو احكام دين وفراهين شريعت مين ماذون ومختار بنايا ہے۔

آ ب صرف شارح بی نہیں بلکہ شارع بھی ہیں۔ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔آپ مسلمانوں کی جانوں کے والی و مالک ہیں۔آپ کواموردین شریعت میں امت کے لیے حاکم وقاضی بنایا گیاہے اور امر فرمانے منع کرنے عطافر مانے روک وين اشياء ك حلال كرف حرام فرمان كاوسي اختيار ديا كيا إورآب اي خداداد اختیارات سے لوگوں کا بوجھ ہٹاتے اور گلے کے پھندے اُتارتے ہیں۔

آپ کے حکم و فیصلہ کے خلاف آپ کے آگے لب کشائی اور چون و جرا کرنا تو در كنار جوخص آب كارشادوفرمان يردل من تتلى محسول كرياد آب كوحاكم وعدار نه جانوه مسلمان بى نىيس رہتا۔ آپ كى بال آپ كى ندا بىكى خوشی آپ كى تارائمى بلك طاہر نسيان اور كسامريرة كافاموتى بمى دين كاسكم شريعت كامسكا وراسلام كاقانون بن جاتى بـ

آپ مولی کی طرف سے سردار اور ماذون ومخار میں کہ جے جا ہیں جو جا ہیں جب چاہیں جیسا جاہیں تھم کریں یا اس کے لیے تخفیف فرمائیں۔ اعلاصر ت فاضل بربلوى عليه الرحمة في مايا:

ونیا اور زمین کے تمام خزالوں کی جابیاں آپ کے پاس ہیں۔ جے جاہیں ' جب جائين جتنا جائيں الله تعالى كے فزانوں سے اس كى فعين رحمين بركتيں با نفتے اور جنت مفرماتے ہیں۔

بروز قیامت مجی ای طرح عزت اور جابیان آپ کے ہاتھ ہوں گی اور آپ ي محبوبية وكمال شان وشوكت كاعظيم الشان مظاهره موكا چونكه بفضلم تعالى آب زمين و آسان کے بادشاہ اور خزانوں کے قاسم وعدار میں اور اوگ آپ کے در کے عداج اور منگلے ہیں۔اس کیے اللہ تعالی نے آپ کوفر مادیا ہے کہ نہ یتیم کود باؤ نہ منگتے کو جمر کواور اپنے رب کی فتت کا خوب چرچا کرو\_(اورکسی کواین دربارے محروم ندلوناؤ)

كُن فيكون بقدرت فداوع ى كى يثان بك إذاارًا ذَهَيْنًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيْكُونُ ٥ " جب كى چركوما باورائ فرمائ موجاتوه وفورا موجاتى ب"-(پ٣٢ ركوع ٢٠ سوره ليين، آيت ٨٢)

الدتعالى في المعجوبول ومحى إلى استان كامظهر بنايا باورانبيل محى كن فیون کی شان عطافر مائی ہے فوٹ اعظم محبوب سبحانی شخ سید عبدالقادر جیلانی "فتوح الغيب ورعارف بالله الم عبدالوم بشعراني (رضى الله عنهما) "طبقات الكبرى" مين فرماتے میں 'واللفظ شخ ''الله تعالی نے اپنی بعض کتب میں فرمایا ہے۔

"اعابن آدم! ش الله بول مير عسواكوكي معبود بين جب مل كى شے کے لیے کن کہتا ہوں تو وہ فورا ہوجاتی ہے تو میری اطاعت کر میں تخبے بھی ایسا بنا دول كاكرة جسشے كے ليےكن كيےكاده فورا موجائے كى "-

وَقَدْفَعَلَ بِكُثِيْرٍ مِنْ ٱلْبِيائِهِ وَٱوْلِيَائِهِ وَخَوَاصِهِ مِنْ بَنِي ادَّم " تحقیق الله تعالی نے اپنے بہت سے انبیاء اولیاء اور خواص بنی آ دم کو کن فيكون كى شان عطافر ما كى ب-" (فتوح الغيب ص٢٦ \_١٣ طبقات الكبرى ص١١٢) أُ بِيْتُ بِمَقَالِيْدِ الدُّنْيَا

" بجهيمتام دنياكي عابيال عاضرك كن بين "\_ (منداحد ابن حبان ولاكل المعوة)

ٱوْثِينْتُ مَفَاتِيْحَ كُلِّ شَيُّ ☆

'' جھے ہر چیز کی چابیاں عطاموئی ہیں''۔ (منداحر طبرانی)

الْكُرَامَةُ وَالْمَفَاتِيْحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِيْ

"مروز قیامت عزت اور جابیال میرے باتھ س مول گئا۔

🖈 ِ إِنَّمَا آنَاقَاسِمُ وَ خَازِنُ وَاللَّهُ يُعْطِى

"الله عطافر ما تا ہے اور میرے یا س خزانے ہیں اور میں تقتیم فر ما تا ہوں "۔ ( بخارى شريف جريم عن ١٩- مسلم شريف ج٢٠ ص ٢٠١)

فَامَّا وَ زِيْرَاى مِنْ آهُلِ السَّمَآءَ فَجِبْرِيْلُ وَمِيْكَاتِيْلُ وَآمَّا وَزِيْرَاى مِنْ اَهْلِ الْأَرْضِ فَابُوْبَكُووَ عُمُو " مير عدووزيرالل آسان عاوردووزيرالل زين ے ہیں۔آسانی وزیر جرائیل ومیکائیل ہیں الل زمین سے ابو بکر وعر" (رضی الله عنما) (ترمذى شريف مفكوة ض ٢٥٠ باب مناقب الى مجروعررضى الله عنها، دوسرى فعل)

معلوم موا: كدان آيات واحاديث كى روثى ش بيكنا كدالله ورسول في وياعطا فرمایا عنی کردیا شرکتبیں ۔اللہ تعالی بھی آسان وزمین اوراس کے خزانوں کا مالک حقیقی ہے ادراس نے اپنے نفل وکرم سے اپنے حبیب مالٹی کو بھی آسانوں وزمینوں اور ا پن خزانوں کا قاسم ومخارینایا ہے اور آپ کوالیاغنی بنایا ہے کہ آپ بیارے عثان غن رضی اللہ عنہ کی طرح دوسروں کو بھی غنی کرتے اور خدادادا ختیا رات سے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے خزانے مخلوق میں تقسیم فرماتے ہیں۔آپ زمین وآسان کے بادشاہ ہیں اس لے كرآ ب كردووزيرآ سانوں ش اوردووزيرز من من يا\_



وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ الْعَيْبِ بِضَنِينَ الْعَيْبِ بِضَنِينَ الْعَيْبِ بِضَنِينَ مِنْ اللهِ المِلْمُعِلَّ اللهِي المُن المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلم

(پاره ۲۴ بسوره تکومر)



ہو دانائے ما کان اور مایکوں ہے گر بے خبر! بے خبر دیکھتے ہیں

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود الله المجرجب دیگر مجوبان خدا کوکن فیکون کی شان حاصل ہے تو سیر الحجو بین مجر رسول الله من الله بین کی کوسب سے بڑھ کریہ شان کیوں حاصل نہیں اور جب یقنینا کن فیکون کی شان حاصل ہے تو پھر آپ کے عثار کا ننات ہونے ش کیا شک ہے؟ گر رئے۔۔۔۔۔۔ دیدہ گورکو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔

دیابنہ و ماہیہ: کے ندکورہ عقیدہ باطلہ کے برعک قدرت خداوندی نے انہی کے قلم سے حبیب خدا کا فقیارات کا بھی اعلان کرادیا ہے سنے!

کر "زرگواروں کو (حق) کہنچتا ہے کہ تمام کلیات کو اپنی طرف نبست کریں۔ مثلاً ان کو جا تزہے کہ کہیں عرش سے فرش تک ہماری سلطنت ہے لا صراط متنقیم ص ۱۳۳۳ ساعیل وہلوی)

الم " " " آپ اصل میں بعد خدا ما لک عالم ہیں۔ ہما دات ہوں یا حیوانات بنی آ دم ہوں یا غیر نن آ دم ادلہ کا ملہ میں مجمود الحسن دیو بندی )

کی "سوالت حضرت خاتم (علیه السلام) جوکوئی ہے۔ ملا تک ہویا جنات یا بن آ دم یا سواان کے اور تخلوقات سب کے سب کمالات علمی وکملی میں دریوز ، گر (سائل) در دولت احمدی بین " (قبله نماص ۴۳ مولوی قاسم نا نوتوی)

ہیروسرشدعلائے دیو بندھاتی المداداللہ مہاجر کی لکھتے ہیں:
جہازاً مت کاحق نے کردیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب جاہو ڈوباؤیا تراؤ یارسول اللہ (مالیہ)
(گزار معرفت)

منتیجہ: معلوم ہوامحبوبانِ خدامشکل کشا' حاجت روا ہیں۔خصوصاً سید العالمین می فیل کے در دولت سے تمام مخلوقات فیض حاصل کررہی ہے۔

\_\_\_\_

بسم الله الرحمن الرحيم

اخبارات ریڈ بواور ڈنیا دارلوگ فرشِ زین پر بی زین سی کے بعض مقامات و حالات کے متعلق آپس میں ایک دوسرے کو بعض دُنیاوی ظاہری امور کی خبر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نی ملائلیم کی میشان ہے کہ وہ اللہ کے فضل سے غیب بتا تا اور فرش زمین پر عرش يري كى دەخرىي بيان فرماتا ہے جن تك الل وُنيا كى رسائى نبيى موسكتى چنانچه نبي كامعنى بى غيب بتانے اور عالم غيب كى خرديے والا بے كيونك لفظ نى دباء سے شتق ہے اور نباء خرکو کہتے ہیں۔ لفظ نی یا فاعل ےمعنی میں ہوگا یا مفعول مےمعنی میں \_ بہلی صورت میں اس کے معنی ہیں غیب کی خبریں دینے والا اور دوسری صورت میں اس کے معنى يس غيب كى خري ديا موا اور دونول صورتول يس نى كاغيب جاننا اورغيب كى خریں بتانا واضح وظاہر ہے۔حضرت امام قاضی عیاض فرمایا:

"فَالْنَبُوَّةُ فِي لُغَّةٍ مَنْ هَمَزَةَ مَاخُونَةٌ مِنَ النَّبَاءِ وَ هُوَالْخَبَرُ وَ الْمَعْنَى اَنَّ اللهُ ٱطْلَعَهُ عَلَى غَيْبِهِ"

لینی نبوت نباءے ماخوذ ہے اور نبا وخبر کو کہتے ہیں اور نبی وہ ہے جس کو اللہ نے ایے غيب برمطلع كيا كجرفر مايا: "النَّبُوَّةُ هِيَ الْإِطْلَاعُ عَلَى الْغَيْبِ"

لعنی نبوت کامعنی ہی غیب جانتا ہے۔' (شفاشریف جاص ۱۲۱\_۱۲۱) حضرت علامة تسطلاني شارح سيح بخاري نيد مواجب اللدنية بين اورديمر علاءِ اعلام نے بھی اپنی تصانیف میں ای طرح بیان فرمایا۔اس تحقیق سے ثابت ہوا کہ نى كامعنى غيب جائے اورغيب كى خبري بيان فرمانے والا ب\_البذا مطلقاتى كعلم غیب کا انکار در حقیقت نبوت کا انکار ہے۔اللہ تعالی کے جیتنے انبیاء ہیں اللہ نے سب کو ان کے شایانِ شان غیب رِمطلع فر مایا اور علم غیب عطافر مایا۔

ہارے حضور محمد رسول اللہ ما تالیم چونکہ سب انبیاء کے سر دار اور رسولوں کے امام ہیں اس

لے اللہ تعالی نے آپ کوسب سے زیادہ علم عطافر مایا ہے۔ چنانچہ علاء عارفین نے فرمایا ك " تمام ادلياء الله كاعلم حضرات انبياء كعلم كي نسبت اليا ب جبيها سات سمندرول من سے ایک قطرہ اور حضرات انبیا علیم السلام کاعلم حضرت محمد رسول الله طالیج کم کی نبت ایای بجیامات مندول می ساید قطره "(تغیردوح البیان ج اسم ۱۳۰۳) شخ عبدالحق محدث واوى فرماياكن آپكل شے كے جانے والے بين جیع علوم ظاہر و باطن اول و آخر کا احاطہ فرمائے ہوئے ہیں اور تمام کا تنات میں ہرعلم

والے سے زیادہ علم والے ہیں'۔ (مارج اللوة جاس) جكم قرآن لوح محفوظ من برچونى بدى اورختك وترفي فكورب اور صديث پاک میں ہے کہ "الله تعالى نے قلم كوفر مايا تقدير لكھ يس قلم نے جو يجھ موا اور جوابد (قيامت) تك بونے والا بوه سب محملكد يا" (مظكوة شريف ص ٢١)

اوح وقلم کے بیاتے وسیع علوم حضور مالی الم اے علوم کا صرف ایک حصہ ہیں۔ امام بونعير كل في تعليده بروه شريف من فرمايا:

وُمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ الْلُوحِ والْقَلَمِ لماعلی قاری اس کی شرح پس کلھے ہیں

وَعِلْمُهُمَا اَنَّمَايَكُونُ سَطَرًايِّنْ سُطُودٍ عِلْمِهِ وَلَهْرًا مِّنْ بِحُودٍ عِلْمِهِ لینی اوح وقلم کے جملہ علوم علوم محمد میرکی سطروں میں سے ایک سطراور آپ كدرياؤل ميس ساكينهرين (زبده شرح برده) الل ايمان اكابرعلاء امت كى ان روش تقریحات سے علوم محمد میرکی وسعت و کثرت کا بخو بی انداز و لگا سکتے ہیں۔ "فَسُبْحَانَ مَنْ خَصَّ مَنْ شَآءَ بِمَا شَآءً"

آیات مبارکہ: ایک مرتبدرسول اللہ الله الله اے فرمایا کہ" میری تمام است اپنی

المناصلة علم فيب شريف كالمان

نے لوگوں سے فرمایا "سَلُونِی عَمَّا شِنتمْ" (بلاقید کلی طور پر) جوجا ہو جھے سے اوچھو۔ خدا کی تم جس شے کاتم جھے سے سوال کرو مے میں اس مقام میں اس کا جواب دوں گا۔اس را یک فخص نے عرض کیا '' یارسول الله میراباپ کون ہے؟ '' فرمایا '' تیرا باپ حذاف ے '۔ ووسرے نے عرض کیا ' ایارسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ ' فرمایا ' ' تیرا باپ سالم مولی شیہ ہے'۔ تیسرے نے عرض کیا'' یارسول الله میرا محکانہ کہاں ہے؟''فرایا'' جہنم ين " ( بخارى شريف ج اص ۲۹ ، ج ٢٩ س ٢٥٩)

اس آیت و تفیر وحدیث سے معلوم مواکداللہ تعالی نے اپنے پیارے رسول یاک ملافی م است و مل شے برایک کی است تک ہربات وکل شے برایک کی سيح اولا دُاصل مان باب اورتمام مومنون منافقون مسلمانون اور كافرون جنتيون اور دوز خیول کاعلم ہے اور آپ سے غیب کی جو بات دریافت کی جائے آپ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔آپ کے علم غیب کا اٹکار منافقین کا شیوہ ہے اور رسولوں مرائیان لانه كانقاضا بح كدان كى تمام صفات وجخزات اورعلم غيب برايمان لاياجائي (۲) حضرت این عباس رضی الله عنهما کے شاگر دحضرت مجاہد رضی الله عند سے مروی ہاکی موقع پرایک مخص کی اونٹنی م ہوگئ تورسول پاک ملائی اے فرمایا "اس کی اونٹنی فلال وادى ميس بي سين كرايك منافق في كها جمد من الله المحمد بين اس كى او شي فلال وادی میں ہے حالا تک میغیب کو کیا جانیں؟ اس پر جب حضور کاللی اے اسے طلب فر ماکر ارشادفر مایا که "توابیاایها کهدر بانها" تواس نے کہا" مم نے تویوں بی بنسی کھیل میں ایسا كهائ - چنانچ الله تعالى في آيت نازل فرمائي ـ

وَلَئِنْ مَالُتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوْضُ وَ تَلْعَبُ ۖ قُلُ آبِاللَّهِ وَ ايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمُ تَسْتَهْزِءُ وْنَ ۞ لا تَعْتَلِدُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ ﴿ (اے حبیب) اگرآپ ان سے پوچیس تو کہتے ہیں کہ ہم یونی ہنی کھیل میں

صورتوں کے ساتھ جھے ہر پیش کی گئی اور (اللہ تعالی کی طرف سے) جھے کو علم دیا گیا کہ (ان میں سے ) کون جھ پرائمان لائے گااورکون میراا تکارکرے گا'۔ جب آب كابيار شادمنافقين فيساتوانهول فياس كالماق الرايا اوركها كد جومومن ابھی پیدائیں ہوئے محمط اللہ انہیں جانے کا بھی دعوی کرتے ہیں حالاتکہ ہم (منافق) ان کے پاس رہے ہیں اوروہ ہمیں ہیں بچائے"۔ جب رسول الله مالليكم كومنافقين كى یہ بات کیٹی تو آپ نے منبر پر تیام فر مایا اور اللہ تعالی کی حمد و ثناء کے بعد فر مایا ''ان قو موں (فرقوں) كاكيا حال ہے جنبوں نے ميرے علم ميں طعن كيا''۔ پھر بطور چينج فرمايا "(اے لوگو) جس چیز کے متعلق جا ہو پوچھ کر دیکھے لو۔اب سے قیامت تک (بلا تخصیص) ہر شے کے متعلق میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا''۔اس پر عبداللہ ابن حذافہ (جن کے نسب کے متعلق شبہ کیا جاتا تھا) کھڑے ہوئے اور انہوں نے بوجھا "يارسول السُّطَافِيْنِ ميراباب كون ب؟" حضور الثَّيْنِ في فرمايا" تيراباب حذافه يى ے"۔ پھرآپ نے فرمایا" کیاتم (میرے علم پرطعن کرنے سے) بازآؤ کے" کیاتم باز آؤ گے۔اس کے بعد آپ منبر سے ینچ تشریف لائے اور اللہ تعالی نے آپ کے علم

غيب شريف كى تائداورمكرين علم منافقين كى ترويد ميس فرمايا: وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَآءُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُلِهِ ۗ وَإِنْ تُومِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْم ۞ (ترجمه) "اورالله كي شان ينبيس كماع عام لوكواجمهيس غيب كاعلم دع بال الله چن ليرا ب اییے رسولوں سے جسے جا ہے (اور پھران کوغیب کوعلم عطا فرما تا ہے ) تو ایمان لا وُ اللہ اوراس كرسولون براورا كرايمان لا دُاور بربيزگاري كروتو تمهار سے ليے برا اثواب ہے"۔ (پاره ۴ رکوع ۹ سوره آل عمران ۴ يت ٩ يما، مع شان مزول اړ تفيير خازن تفيير حييني جامع البيان و بخارى شريف من حفرت ابوموى والثنة سعروى بكدايك مرتبدرسول الدمالية

ورامن صادق ١٩٥٠ عياك كالفارك الم فيرشر يف كالمان

(٢) لَالِكَ مِنْ ٱنْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ اللهِ "ميفيب كى خريس بين كه بم خفيه طور برخمهين بتاتے بين" (پ٣١ركوع٣١ موره آل عمران ، آيت ٢٨٧)

معلوم ہوا کہسب انبیاء کے آخر میں مبعوث ہونے کے باوجود حضور کانجام کا ان سب کے واقعات وغیب کی خبریں بتانا آپ کی شان اعجازی اور نبوت وعلم غیب عطا فرائے جانے کی دلیل ہے اور خدا کی طرف سے بتائے جانے کے باوجود اس کو "غیب" ئے تبیر کرناحل ویچ ہے۔جیبا کہ اگلی آیت سے بھی واضح ہے۔ وَهَا هُوَ عَلَى الْفَيْبِ بِصَنِينِ (اوريه بي عَلَم غيب تات إلى تَخْلَبُين) (ياره ۱۳ سوره تكويره آيت ۲۴)

فأكرة مولوى شير احد "عانى" ويوبدى اس آيت كريمه كاتغير من كليع بي-"لین پیغیر برتم کے غیوب کی خرویتا ہے۔ امنی معلق ہوں یاستقبل یا اللہ کے اساء وصفات سے یا احکام شرعید یا نداہب کی حقیقت و بطلان سے یا جنت و دوزخ کے احوال سے یاواقعات بعدالموت سے اور ان خبروں کے متلانے میں ذرا بحل نہیں کرتا''۔ (حاشيقرآن شيراحرهاني س١٢٧)

(2) علائے دیوبند کی مصدقہ و متغق علیہ مشہور کتاب "المہند" میں لکھا ہے کہ سیدنا رسول الله ما الله ما محلوق سے زیادہ علوم عطا ہوئے ہیں۔ جو ذات وصفات احکام شرع علم نظرية اسرار مخفيه اور حقائق حقد وغير ماعلوم سے متعلق ہيں۔ جن کے پاس تک کلوق میں سے کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا' نہ فرشتہ مقرب اور نہ نبی مرسل بے شک آپ کو اولین و آخرین کاعلم عطا موااور آپ برحق تعالی کافضل عظیم ہے (المهدم م) مولوی حسين احد" مدنى" سابق صدر ديو بندر قطراز\_" نبوت \_ك واسطى ملائكه كاعلم والمت

تے تم فرماؤ کیا الله اوراس کی آ بخول اوراس کے رسول سے بہتے ہو بہانے نہ بناؤ مم ایمان لانے کے بعد کافر ہوگئے۔ (پ ۱ ارکوع ۱۳ مور والتوب، آیت ۲۲،۲۵، مع تفییر ابن جريرج اص ٥٠ اوتغير درمنورج ١٥٥٥)

معلوم ہوا کہ حضور طافی اے علم غیب کا اٹکار کرنا منافقوں کے طریقہ پر چلنا اورالله تعالى كى آينول اوررسول ياك معظما كرنائ اليحض كاايمان بيكار ماور الله تعالى في اسكا فرفر ما يا إلى

(٣) وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (٣) اورتمهين الله في سكهاديا جو يحمد (احكام شرع علم غيب مساكنان و مساكنان يكون احوال منافقين بوشيده امورودلوں كرموزتم نه جانتے تھے اورالله كاتم پر برد انفل ہے۔" (پ۵رکوع۳ا موه النساء، آیت ۱۱۳، مع تغییر جلالین حسینی ٔ خازن وغیریا)

(٣) "وَنَزُّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيءٍ"

اور ہم نے تم پرقر آن أتارا برشے كاروش بيان ب- (بادكوه ١٨ مورواتن ،آء-٨٩) " وَ نَفْصِيلُ كُلِّ شَيْ" قرآن كل شيك تفسيل ب

(پ۱۱۱رکوع۲٬ سوره پوسف، آیت ۱۱۱)

معلوم ہوا کر آن پاک میں کل شے کی تفصیل دیان ہے اور شے ہرموجود كوكها جاتا بالبداع ش تا فرش تمام كائنات جمله موجودات اوركل اشياء كا قرآن ميس بیان ہے اور حضور مل الم اللہ اللہ سب کے عالم ہیں۔

(٥) "الرَّحْمٰنُ () عَلَّمَ الْقُرْانَ () خَلَقَ الْإِنْسَانَ () عَلَّمَهُ الْبَيَّانَ" رحمٰن نے اپنے محبوب کوقر آن سکھایا انسانیت کی جان محمر مالی کیا اور انہیں "مَاكَانُ وَمَايَكُونُ" كَابِيان كَمايا-

(پ ٢٤ سورة الرحلن، آيت ا تا ٢٢ ، مع تفيير خازن معالم النتزيل وسيني وغيرها)

المن صادق ١١ ني پاک الفخ اس المن صادق ١٠٠٠

الله فالمنام المعارى المنام المنامي المنام المنام الله فالمنام الله فالمنام المنافقة المنام المنافقة ا نے نماز فجر کے بعد غروب آفاب تک خطب ارشاد فر مایا اور ایکا شی ظمر وعصر کی نمازوں کے سواكوني اوركام ندكيا-

فَآخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَاثِنَ وَاعْلَمُنَا ٱخْفَظُنَا پس جو کھے ہوااور جو کھے ہونے والا ہے وہ سب کھے ہم سے بیان فرمایا ہم میں زیادہ علم اے ہے جے زیادہ یا درہا۔

(مسلم شريف ص ١٣٩ ج ٢ مشكلوة باب في المجورات، تيسري صل) حصرت عبدالله این عباس رضی الله عنها عدم وی ب کدرسول الله مان الله فر مایا کہ میرے رب بتارک و تعالی نے اپنا دست وقدرت میری پشت پر رکھا جس کی مُنذُك مِح سين مِن محول مولى " فَعَلِمْتُ مَافِي السَّمُواتِ وَمَافِي الْأَرْضِ فتلمت مَابَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ" (تَمْنَ مُ ١٥٥ ق ٢)

ليني مجهيز مين وآسان اورشرق ومغرب كى برجيز كاعلم موكيا-بانی دیوبند مولوی محمدقاسم نا نوتوی نے تقل کیا کدرسول الله فالله علی استان الله الله فات الله الله ''عَلِمْتُ عِلْمَ الْآوَلِيْنَ وَ الْأَخِوِيْنَ"

یں نے اولین وآخرین کاعلم جان لیا۔ (تحذیرالناس مسم) دروازے کھے ہیںاور آپ کو ابتداء سے انتہا تک جملہ مخلوقات کے تمام احوال "ماكان مايكون اولين و آخرين مشرق و مغرب" ـ زين وآسان اوركل اشياء كعادم حاصل إن ادرآب ان سب برحادى إن جبيا كرآئم اعلام ومحدثين كرام في ان احادیث کی شروح میں بیان فرمایا۔ کیا اب مجی کوئی کمدسکتا ہے کہ 'آپ کو د ہوار کے يَتَهِ كَ خَبِر اوركل كاعلم نبين" جيها كه غير مقلدين وديو بندى مودودى و ماني غهرب كى كماب

كاحوال كاعلم حشرونشر كاعلم اصلاح كاعلم زبروتقوى كاعلم ايمان وكفروغيره كاعلم اورعلادہ اس کے بہت ی چزیں ہیں جن کا جانا (نی کے لیے ) بہت ضروری ہے۔ جن كوسولوس تكوئى فردوبشر بلكة كلوق كاكوئى فرونيس بي سكا\_

(شهاب ثاقب ص ١٠١)

مولوی فردوس علی قصوری دیو بندی نے لکھا ہے کہ "حقیقت محمد میدوہ اصل کا نتات ہے جس کو خدا وند تعالی نے اپنے نور سے بیدا فرمایا لیتی حضو کا نظافم " اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْرِي "

ائی حقیقت کے اعتبار سے اول مخلوق اور اصل مخلوقات ہیں۔ تمام موجودات کا وجود آپ کے وجود حقیق میں لیٹا ہوا ہے اور تمام دنیا کے علوم آپ کے علم میں منطوی (پوشیدہ) ہیں ۔حقیقت (محمریہ) کے اعتبار سے زمین وآسان كالكة روجى آپ سے پوشده نيس " (چراغ سنت ١٨٨)

احاديث ثريفه

المعرب عرفاروق اعظم والتي المحمد الكيارني باك كالتيافي في المحمد الماري باك كالتيافي في المحمد الماري المار میں کھڑے ہو کر ابتداء مخلوق سے لے کر اہل جنت کے جنت اور اہل دوزخ کے دوزخ جانے تک کے تمام احوال کی خردی باور کھاجس نے یادر کھا اور بھول گیا جو بھول گیا (این بخاری بر الی س ۱۷۰)

公 حضرت معاذ بن جل 出 二 مروى ب كدرسول اكرم 出 في فرمايا "ش في اين رب عز وجل كود يكما اس في اينادست قدرت ميرى بشت برركما اور میرے سینے میں اس کی شفترک محسوس ہو کی ایس کل شے مجھ پر روش ہوگئ اور میں نے سب كيم يجان ليا"\_(مقلوة شريف م٢٧)



اس سے زیادہ رسول الله علیہ وسلم نے کسی کا ذکر نہیں چھوڑا۔ آب نے اس میں ہے ہرایک کانام اس کے باپ کانام اوراس کے قبیلہ کانام جمیں بتادیا۔ (مفكلوة شريف كتاب النفتن ، دومرى فصل ، ٣٧٣ بحواله البوداؤ وشريف)

حضرت الوبريره رضى الله عندسهم وى بسابوالقاسم سلى الله عليه وللم في أمايا لَوْتَعْلَمُوْنَ مَا اعْلَمُ لَهُكَيْتُمْ كَثِيْرًا وَ لَضَحْكِتُمْ قَلِيلًا

الین گنهگاروں کے لیے عذاب خداوندی مرکثوں کے لیے شدت حساب اور ضبیث نیات و انكشاف امرارادراحوال قيامت وحقيقت مبداؤ معادكم تعلق" (جو كيمي جانا مول كركيا كچى واب ادركيا كچى وف والاب) اگرتم بھى جانے توالبترد تے زياده اور بنتے تھوڑا"۔ (مقلوة ص ٢٥١ بحواله بخارى مع شرح مرقات واقعد المفعات وحاشيه خبار الاخيار ص ١٣٦) مجيريا كا اعلام يبودي كا اسلام: حضرت الدبريه رضى الله عند ادايت ب كناك بحير يرائي يودى جروابى كالك برى كو كرالا جے جرواب نے جلدى بھٹر ہے سے چٹر الیا۔ پس بھٹر یا ایک او چی جگہ بیٹھ کیا اور اس نے چروا ہے ہے كما خدائ جميدرق ديا تماجي ون چين ليا- جرواب نے كما خداكى مم آج كى طرل بھیڑئے کو کلام کرتے میں نے مجھی نہیں ویکھا۔ بھیڑئے نے کہا اس سے بھی زیاده عجیب بات بہ ہے کہ 'مدینہ' میں ایک شخص (محرصلی الله علیه وسلم) ہیں۔ يُخْبِرُكُمْ بِمَا مَضَى وَمَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ

جو خردیة بی براس چیز کی جومو چکی اور جوتمهارے بعد مونے والی ہے۔ پس يهودي نے ني كريم صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں حاضرى دى اور ميدوا قعه عرض كر كاسلام تبول كرايا - نى كريم صلى الله عليه وسلم نے اس كى تصديق كى اور فرمايا بھيريا كا كلام علامات قيامت سے ہاور (آئنده اس سے بھی بڑھ كر جو گاكه) ايك فخص كمر

" تقوية الايمان "و يمامين قاطعه "وغيره من مركور ب (والعيانيالله تعالى) الله عفرت عبدالله ابن معود والثير عردي م كدة خرز ماند من مسلمان جهاد میں مشنول ہوں کے کداچا مک ان کو د جال کی اطلاع پنچے گی پس وہ اس کی طرف متوجہ مول کے اور دس سواروں کو حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے آ کے روانہ کریں گے۔

مگوڑوں کے رنگ پیچانتا ہوں وہ لوگ اس وقت روئے زیٹن پر بہترین موار ہوں گے۔'' (ملكوة شريف بإب الملاحم ، بيل فعل م ٢٦٧ بحواله مسلم شريف)

حضور کافیا کے فرمایا" بے فک میں ان سواروں اور ان کے بابوں کے نام اور ان کے

فا كده: الماعلى قارى رحمة الله عليه اس حديث كى شرح بس فرمات بي كـ "بي چيز حضور صلی انتدعلیہ وسلم کے ججزات میں سے ہے اور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کاعلم کا کنات وغیرها کی تمام جزئیات وکلیات کومحیط ہے'

(175007FI)

اس طرح شرح قصیدہ بردہ شریف اور شرح شفا میں بھی ملاعلی قاری نے علوم کلیات وجزئیات کی تقری کی ہے۔

حفرت حذیفه و النفوائے فرمایا کراب سے قیامت تک کے جتنے فتنے ہونے والے بیں۔ جھےان کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بارہم میں کھڑے ہوکراس وقت سے قیامت تک جو پچھ ہونے والاتھا سب بیان فرماد یا اورکوئی چیز باتی شرچموڑی جے یادر ہایا در ہااور جو بھول گیا بھول گیا'۔

(مسلم شريف ج٢ص ٣٩٠)

" حضرت حذیفه ولائن سے مروی ہے کہ خدا کی تئم دُنیا ختم ہونے تک جتنے فتوں کے بانی اور مراہ لیڈر پیراہونے والے تھان کے فرقہ کے تین سوآ دمی ہوں یا

انَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا " ہے شک ہم نے تہمیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈرسنا تا'' (پاره۲۲، رکوع۳، سوره الاحزاب)

ہرعش یہ ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو جھ یہ عیال نہیں

ے ہے انہیں کے نور سے سب عیاں ے انہیں کے جلوہ میں سب نہاں ے صبح تابش مہر سے رہے پیش مہر سے جال مہیں (اعلى حضرت فاصل بريلوي ميسية)



سے فکے گا اور اس کے گھر وائی آئے سے سلے بی اس کے یاؤں کا جوتا اور ہاتھ کا دُرہ اے بتادے گا کہ اس کے بعداس کے اہل فاندنے کیا گیا۔ (مشكوة شريف باب في المعجز ات، دوسرى نصل من المه ٥)

حرف آخر:

مذكوره ولاكل سے جواختصار كے باعث سمندر سے بمزلداكي قطره كے بيل بخوبی واضح ہوگیا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کوعلوم غیبیہ کے بار خزانے عطافر مائے جیں الحمد للہ ہم اہلست کا یہی عقیدہ ہاب اگرالی بات نظر آئے جو يظا برحضور ما النيام علم كے خلاف بوتو وہ ذاتی علم وتو اضع برجمول ہوگی - باكسي حكمت كى بناء يرادهر توجر بيس موكى ياعطائ علم سے يہلےكى بات موكى ياا بن مجمع الصور موكا

(وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلَاغُ \_ وَاللهُ وَ رَسُولُهُ آعْلَمُ)



حالات سے پورے واقف ہیں۔ان کی صداقت وعدالت پر گواہ ہوں گے" (حاشيةرآن شبيراحرص ٢٤)

اس آیت کریمه اوراحادیث وتغییر سے معلوم ہوا کہ حضور صلی الله علیه وکلم اسے امتوں كے تمام حالات سے بورے واقف بيں اور اى واقفيت كى بنا برامت كے كواہ مول مے \_ کیونکہ آپ اپنی تمام امت و مرحض کے جملہ اعمال وحالات کونو رنبوت سے ملاحظہ فریاتے ہیں چنانچے شخ النفیرشاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اورمفسرقر آن علامہ محداساعیل · حقى رحمة الله عليهااس مقام برفر مات بين كه "رسول الله صلى الله عليه وسلم توريق وتورنبوت کے ساتھ تمام امت و ہر مخص کے ایمان کی حقیقت وین کے درجات اچھے اور برے ظاہری اعمال اور اخلاص ونفاق کی دلی کیفیات کوجائے ہیں'۔

(تفير عزيزي ص٢٩١ روح البيان جلداص ٢٣٨)

شرح شفاج ۱۲ سم ۲۱۳ ملاعلی قاری فرمایا " إلى روح تمام الل اسلام ككرول مين حاضر بي -

دوسري آيت

لَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ لِيشَهِيْدٍ وَ جِنْنَا بِكَ عَلَى هَوُلآءِ شَهِيْدًا ۞ " في كيا حال موكا (ان كافرول كا) جب لا تعظيم مرامت ساس كا (نبي) كواه اور المنطق بم آپ كوان سب يركواه (پ٥ركوع ١٠٠ سوره النساء، آيت ١٨)

اس آیت کریمہ کی تفییر کے مطابق ہرنی اپنی است کے ایمان و کفراور نیک وبد كا كواه بوگا اور جمار بے دسول ياك مالليكم ان سب امتوں كى كوابى ديں كے اس طرح اس أيت كريمه مين بهلي آيت سے برده كرحضور كى عظمت وشان اورنو رنبوت كى روشنى كابيان ہے کیونکہ پہلی آیت میں صرف اپنی امت برحضور کی گواہی کا بیان تھا اور اس آیت میں

#### بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ا کا برعلاء اسلام واولیاء کرام اور آئمہ اہل سنت و جماعت کی تضریحات کے مطابق رسول الله صلى الله عليه وسلم خدا تعالى كفضل وعطاسي بحيات حقيقي زيمه اورعاضر وناظر ہیں۔ملکوت وملک آپ کے پیش نظر ہے۔آپ کی شانِ رحمة للعالمینی نورانیت و روحانیت اور خدا دادعلم وتصرف کی تمام کا نئات میں جلوہ گری ہے اور دنیا کا کوئی مقام و کوئی شے آپ سے بعید و تفی نہیں ہے۔ آپ جب چاجیں جہاں چاجیں مجتنے مقام پر جا ہیں بیک وقت جلوہ فر ما ہوتے۔غلاموں کواپنے ویدارو فیوض و برکات سے ٹواز تے اوران کی دیمگیری فرماتے ہیں۔مئلہ ہذا کی تفصیل میں نہایت اختصار کے ساتھ چند آیات واحادیث مبارکه اورا کابرعلاء امت کے اقوال شریفدورج ذیل ہیں۔اہل سنت پڑھ کرا پناا بیان تا زہ فر ما کیں اور مخالفین ابل سنت عظمت و کمالات مصطفوی کے اٹکار اور اللسنت كوكا فرومشرك بنانے سے توبر ري - والله الهادى والموفق -

آيات مباركم: وَكَلْلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَّسَطَّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا

"اوراس طرح ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل کیا کہتم لوگوں پر گواہ ہواور میہ رسول تنهار بي مكيبان وگواه''

(پ٢رکوځاه موره البقره ، آيت ١٣٣)

مولوي شيراحد "عثاني" ويوبندي اس آيت كتحت لكية بين "احاديث بين واروب کہ جب پہلی امتوں کے کافراپے پیغیبروں کے دعویٰ کی تکذیب کریں مجے اور کہیں کہ ہم کوتو کسی نے بھی دنیا میں ہدایت نہیں کی۔اس وقت آپ کی امت انبیاء کے دعویٰ کی صداقت پر گوائی دے کی اور رسول طال جو اپنے (تیامت تک کے) امتیوں کے



اس آیت یاک میں نبی یاک طالق اکوشام فرمایا گیا ہے اور شاہد کا معنى ب حاضرونا ظراس ليعنائب كمقابله يس شامركا استعال عام ہے۔ الم المازجازه من جو " شاهدنا و غائبنا" پر ماجاتا ہاس من محی شاہد کامعنی حاضروناظرى ب\_ كواه كو بھى اسى ليے شاہد كهاجاتا بكدوه موقع برحاضر موتا ہے اور مشاہدہ كيساته جوعكم ركها باس كوبيان كرتاب مفردات امام داغب وديكر لغات مي ب "الشَّهُودُ وَالشَّهَادَةُ الْحُضُورُ مَعَ الْمَشَاهِدَةِ إِمَّا بِالْبَصَرِ أَوْ بِالْبَصِيْرَةِ" 

"اَلشَّهِيْدُ وَالشَّاهِدُ مَايَحْضُو كُلُّ اَحَدٍ مِّمَّا بَلَغَةً مِنَ الدَّرَجَةِ "الخ (روح البيان ج مص ۱۱۱)

فيخ محقق علامه عبدالحق محدث دباوى عليه الرحمة فرمات ين شاهد يعنى عالم وحاضر بحال امت وتقيد بين وتكذيب ونجات وملاكت ايثال "

(دارج النبوة جام ٢٧٠)

المرابوالسعو وجهل تغيير كبيراوروح المعاني شاس آيت كي خت فرمايا (إنَّا ٱرْسَلُنكَ شَاهِدًا) عَلَى مَنْ بَعَثْتَ اِلَّهِمْ تَوَاقُبُ ٱخْوَالِهِمْ وَ تَشَاهُدِ ٱعْمَالِهِمْ مینی ہم نے آپ کوشاہد بنا کر بھیجا ان سب پرجن کی طرف آپ رسول بنا کر بھیج گئے۔ آپان کے احوال کی تکہائی فرماتے ہیں اوران کے اعمال کا مشاہدہ ومعائند فرماتے ہیں۔ روح المعاني مين مثنوي شريف كاميشعر مجي تقل فرمايا ہے كه:

ر نظر بودش مقامات العباد زال سبب نامش خدا شاہد نهاد

قر مانِ رسمالت:حضور برِنورشامِ وشهبيد صلى الله عليه وسلم كاخودا بناارشاد'' منداحمهُ'' كَالِيك مديث مِن مُكورب كه "اكشّاهِدُيّراى مَالاً يَرَى الْغَارِّبُ"

گذشته تمام امتول پر بھی حضور کو گواہ فرمایا گیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ جیسے حضور اپنی امت کے اعمال واحوال کوملاحظ قرماتے ہیں۔ای طرح میلی امتوں کے احوال واعمال مجمی حضور کے پیش نظر ہیں۔

🖈 چنانچه مولوی شبیراحمد عثانی (دیوبندی) نے اس آیت کے تحت لکھاہے کہ "انبیاء سابقین جیسا اپنی اینی امت کے کفار وفساق کے کفر وفسق کی گواہی دیں گے ہم بھی اے محمصلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی بداعمالی پر گواہ ہو گے۔جس سے ان کی خرابی اور برائی خوب محقق ہوگی'۔ ( حاشیقر آن شبیراحمة عثانی ص٩٠١)

🖈 تفیرنیشا پوری میں ہے کہ حضور کے سب پر کواہ بنائے جانے کی وجہ بیہ ہے کہ حضور کا اللہ ا کی روح انور تمام جہان میں ہرایک کی روح ہرایک کے دل اور ہرایک نفس کا مشاہدہ فرماتی ہے (اورشابدکومشاہدہ کی ضرورت ہے)حضو کا ایج نے خود فرمایا کیسب سے پہلے اللہ تعالی نے میری روح كوبيداكيا" (لهذاعالم ميل جو يكه واسب حضورك سامني ي جوا)

🖈 تغییر تنفیر بغوی اور مظهری وغیر با می فر مایا - آپ تمام امت کے شاہد و گواہ ہیں اگر چہ کی کو بظاہر دیکھا ہو یا نددیکھا ہو ( کیونک نور نبوت سے تو سب کا مشاہدہ فرما رہے ہیں) للبذا ہرا بماندار کے ایمان کا فر کے کفراور منافق کے نفاق کی گواہی ویں مے اور سیدنا عبداللہ بن مبارک نے سیدنا سعید بن میتب تا بھی رحمتہ الله علیها سے اللہ فرمایا کہ مرروزمیج وشام آپ پرآپ کا امت پیش کی جاتی ہے اور آپ ان سب کی علامتوں اور عملوں کے ساتھوان کو بہجائے ہیں اور اس مشاہدہ کے باعث ان کے شاہر گواہ ہوں ہے ۔'' (ملخصاً )صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

تيسرى آيت: إنَّا أَرْمَتُلُنكَ شَاهِدًا." لين اعفيب كاخري بتان وال (نی) بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضرونا ظر'' (پ۲۲رکوع ۳، سور والاتزاب، آیت ۴۵) معلوم ہوا کہ تمام عالمین آپ کی رحمت کے عمال ہیں۔ آپ جان جہال سب کے جامع و واسع اورسب کے لیے حاضر وناظر ہیں۔ تمام جہانوں میں آپ کی جلوہ کری ہے اور عالمین کی ہر شے آپ کے دائر ہوا حاطہ میں داخل ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤتِيهِ مَنْ يَشَآءُ

يانجويل آيت

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "نىمومنول كى جانول سے زياده ان كے قريب ہے" (پ١٢ركوع٤١، موره الاتزاب، آيت ٢)

اس آیة مبارکه میس مونین كساته ني پاک صلى الله عليه وسلم كايے قرب اور نزد کی کابیان ہے کہ جس سے زیادہ قرب ونزد کی نہیں ہوسکتی۔ جب آپ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے استخ قریب ونزد یک ہیں تو پھر کسی مومن کوالیل قریب ونزویک سرکارے حاضرونا ظرجونے میں کیا شبہ وسکتا ہے۔

ہے کہ جہیں کوئی مومن مگر یہ کہ بیں دنیاوآ خرت بیں سب لوگوں سے بڑھ کراس کے قریب مول - أكرج مولو آئيه اكتبيع أولى بِالْمُؤمِنِيْنَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِرُهاو-﴿ مريدِفر مايا"إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَقُونَ مَنْ كَانُوا حَيْثُ كَانُوا" لِعِيْ متقين سب لوكون سے بروكر مير عقريب بي (بلاقيدز مان ومكان) جو محى بول جہال بھى بول "\_

وہابیت کے مرکز ' دارالعلوم' ویوبند کے بانی مولوی محمد قاسم نا نوتوی نے بھی كما بكر "بعدلا ظاصله "مِنْ أَنْفُسِهِمْ" كو يكف توبيات ابت اوتى بكرسول

جوشابد وحاضر دیکھتا ہے وہ غائب نہیں دیکھ سکتا''اس تمام شختیق سے رسول الله مالاتا کا شابد وحاضر مونا روز روش كى طرح واضح موكيا- يادرب كه برشابد وكواه اين منصب و حیثیت کے مطابق اپنے متعلقہ ماحول ومقام میں" حاضر و ناظر" ہوتا ہے اور حضور مُلَقِیم چونكه تمام امت وكل مخلوق كى طرف مبعوث بين اس ليے بغضله تعالى آ پكل مخلوق وتمام امت كے ليے ثابروحاضرونا ظربين فائحمد لله على دلك

چوگی آیت وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلَمِيْنَ

"اورجم في تهيين ندبيجا مروحت عالمين كياني

(پ ١٠ اركو ١٠ موره الانبياء ، آيت ١٠)

اس آیت شرب العالمین نے اپنے حبیب کریم مالی کورمة اللعالمین فرمایا ہے۔علامہ اساعیل حقی نے بعض اکابر بزرگان دین سے فقل فرمایا کہ "آپ کی رحمت مطلقة تامه ثنامله كالمه عامه اورتمام مقيدات وكائنات كومجيط وجامعه بـ

(تغيرروح البيان ج٥٥ ١٨٥)

علامه يسف ببانى نوام مقتى في عبد الكريم جيلى (جواكابر صوفياء مس سي بين) سے نقل فرمایا که "آپ کی رحمت عظمی تمام موجودات کوعام ہے اور دوسری آیت کریم "وَدَّحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيءٍ"

(میری رحت کل شے کو وسیج ہے) میں اس طرف اشارہ ہے لینی آپ ہر چیز کے "واسع" بیں اور کل شے آپ کے دائرہ رحمت و وسعت میں داخل ہے اور آپ جان جہان ہیں جلیل القدرعلاء امت نے اس مئلہ کی تصریح فرمائی ہے "

(جوابرالحارص ٢٢٥ ١٠١٥/١٩٠١)

ورامان صادي ١٠٠٠ حس ١١ رسول الله المنظمة على ما مرونا عروو في كابيان معلوم ہوا كرمركار كسامنے ندكوئى عاب ويرده إدرندكوئى چيز بدید وفق ہے۔ ہرشے آپ کے زیر نظروز رساعت ہے۔ (صلی اللہ علیہ وسلم) ووسرى حديث: مين تهارا شهيدو كواه بون اور حوض كوثر تمهاراوعده ب-إِنِّي وَاللَّهِ لِآنُظُورُ إِلَيْهِ وَآلَا فِي مَقَامِي هَذَا "أورب شكالله كالشَّر مُتَمَّتُمِّ مِن المجي اورای مقام سےاسے دیکھر ہاہوں۔"( بخاری ج ۲م ۲۷۹ مفکلو قص ۵۲۷) سجان الله جس سرکار کی ساتوں آسانوں سے اوپر جنت میں حوض کوٹر پر نظر ے۔فرش زمین پرفرش زمین کی کون ی چیز اور جگراآ پ پر پوشیدہ ہے؟ برعوش پر ہے تیری گذرول فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جو تھے پیویاں نہیں (املی حضرت)

تيسرى مديث: مَنْ رَّانِيْ فِي الْمَنَامِ فَسَيَرَ انِي فِي الْيَقْظَةِ "جَس فِي جِي خواب میں دیکھاوہ حالت بیداری میں بھی میری زیارت سے مشرف ہوگا۔'' ( بخاری جسم اا ۲ مسلم جسم ۲۳۲)

معلوم ہوا كەسركارىجيات حقيقى زنده بين اورتمام روئے زمين پر جہال جابي جلوہ افروز ہوتے اور اینے عشاق کوخواب اور بیداری میں اپنی زیارت سے مشرف فرماتے ہیں۔امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمتہ ۵ عمر تبہ بحالت بیداری زیارت سے مشرف ہوئے کیااب بھی حاضرونا ظر ہونے میں کوئی شک ہے؟

چوهی حدیث جلیل القدر محدثین کرام طبرانی مجم کبیر تعیم بن حماد کتاب الفتن اورابو تعیم حلیته الاولیاء میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنها ہے روای کہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا " بے شک محقیق اللہ نے دنیا میرے سامنے اُٹھادی ہے۔ پس میں ونيااورجو كجهاس ميس قيامت تك جونے والا مسكوالياد كيور باجول

الله الله الله المت كرماته وه قرب حاصل بكران كى جانون كو بهى ان كرماته حاصل نہیں کیونکداو لی جمعنی اقداب (بہت قریب ونزویک) ہے '(تحذیرالناس صا) الامت مولوی المرفع تفانوی نے لکھا ہے کہ "مرحبا اے مجتبیٰ اے مرتضى اكرة ب عائب يعنى دور بول توموت آجائ اورفضا تاريك بوجائ (طوة المسلمين ص٥)

معلوم ہوا کہ مرکار غائب اور دور ٹہیں بلکہ حاضر اور قریب ہیں۔ ایک تاریکی واقعہ: ایک صاحب حضوری ثقة بزرگ جب اے شرد فاس" سے روضة انور يرحاضر ہوئے تو عرض كيايار سول الله! بي اس اراده سے حاضر نبيس ہوا كه واليس' فاس'' چلا جاؤں۔اس ليے اجازت ہوتو مدينة بي ش رہ جاؤں۔اس برروضه یاک سے فرمایا گیا اگریس ای قبریس پابند ہوتا تو تم میں سے جوآتا مبیں رہتا لیکن "كُنْتُ مَعَ أُمَّتِي حَيْثُمَا كَانَتْ" مِن وافي امت كياس مول - جا عوه كيس بھی ہولہذاتم والیں لوٹ جاؤ'' (الا پر بڑس۲۲۴)

احاديث مياركه

"إِنِّي اَدِي مَالَا تَرَوْنَ وَاصْمَعُ مَالَا تَسْمَعُوْنَ (الي قَوْلِه) لَوُ تَعْلَمُونَ مَااَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَّ لَبَكَّيْتُمْ كَثِيرًا"

ب شک جو (غیب اوردورکی چزین) مین دیکما مون تم نمین دیکھتے (ال ليك الشَّاهِدُ يَواى مَالًا يَوَى الْغَائِبُ كَمَامِ) اورجو (غیب اوردورکی آوازین) می سنتا هون تم نمین سنتے ۔ اگر تم جانتے جو (عيى امور) ميل جانيا هول البيتيم منت تحور ااورروت زياده"

(ترندي أبن ماجه مشكوة ص ١٥٥٨)

"كَانَّمًا ٱنْظُرُ إِلَى كِفِّي هلذه" جيسااين التَّقيلي كود يكها بول" (زرقانی شرح مواجب ج عص ۲۰۵ خصائص کبری ج ۲ ص ۲۰۰۰ روح البيان جهص ١٠٠١ وغير ما)

يا تيجوين حديث: بحكم حديث بخارى مسلم المشكوة وغير بارسول الله صلى الله عليه وسلم كى تعليم كے مطابق ہر ملك اور ہرز ماند كے مسلمان پر واجب و لازم بيے كہ وہ نماز ميں بسیخه خطاب وحاضر سرکار کے حضور میں اس طرح سلام عرض کرنے۔ " السَّلَامُ عَلَيْكَ ايُّهَاالنَّبُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ" سلام جوآب براے نی اور الله کی رحمت اور برکات "\_

اس مقام پر این عبدالحق محدث و بلوی علیدالرحمة جیسے اکا برمد ثین نے عارفین اہل تحقیق سے تقل فرمایا ہے کہ نماز میں بی خطاب اس لیے ہے کہ "حقیقت محمدیتمام موجودات میں جاری ہے اور آپ نے تمام ممکنات کا احاط فرمایا ہوا ہے لہذا آپ ہر نمازی کی ذات میں حاضروشاہداورموجود ہیں تمازی کوچاہے کداس معنی سے آگاہ رہے۔

(افعة الملمعات ص ١٣٦٠ عاشيدا فبإرالا فيارص ١٦١)

یمی مضمون غیر مقلد مین و ہاہیہ کے پیشوا نواب صدیق حسن خان نے "مكالخام" (ص٢٣٣، جلدا) يربيان كرنے كے بعد بيشع بحى تحريركيا ہے كه: \_ درراه عشق مرحله قرب و بعد نبیت می بنیمت عیان و دعامی فرستمت

چھتی حدیث: کتب مدیث وسیر کی روشی میں برسلمان جانا ہے کہ شب معراج مركار دوعالم المنظيم في معد اقصى من انبياء عليهم السلام كى المامت فرماكى اور محر مختلف حضرات سے ساتوں آسانوں بر ملاقات فرمائی حالاتکہ وہ اپنی قبور میں بھی تشریف فرما

تھے۔ شخ اکبرمی الدین ابن عربی سے امام شعرانی رحمۃ الله علیجانے لقل فرمایا کہ حدیث معراج سيجسم واحدكا بيك وقت متعدومقامات يرموجود جونا ثابت بوااورعلامه يوسف بہانی نے شیخ علی طبی رحمة الله علیما ہے تقل فرمایا که ' جب دیکرانبیاء کی بیرثمان ہے توامام

الانبياء محدر سول الله طافية أكابر مكان من موجود وحاضر مونا بدرجه اولى ثابت موا" .. (ملض كتاب اليواقية ج ع ٣٠ وابر الحارج اص ٢٨٠)

ساتوس حديث: بحكم عديث بخارى مسلم مفكلوة وغير بارسول الله كالله في أمنا كم "جب بند وقبر میں رکھاجاتا ہے ووفرشتے (منکرکیر)اس کے پاس آ کراسے بٹھاتے ہیں اور (آپ کی طرف اشارہ کرکے) فرماتے ہیں

"مَاكُنْتَ تَقُولُ فِي حَتِّي هَلَمَا الرَّجُلِ" " توان کے متعلق کیا کہنا تھا''

یہاں حدامیں حضور کا ٹیٹا کے حاضر وقریب ہونے کا اشارہ ہے اور بھنے حبدالحق مدت داوی جیے اکابرنے اس معنی کوبرقر ادر کھتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس میں "مشا قان نیارت کے لیے بثارت ہے'۔ (شرح مکلوۃ ص۱۲۱)

اوراس میں انکار واستعجاب کی کوئی وجہ ٹیس۔ اگر ملک الموت ومحکر تکیر علیم السلام کے ہرمرنے والے کے قریب اور ہر قبریس حاضر وموجود ہونے سے شرک لازم نبیس آتا اوراس میں کوئی تاویل نبیس کی جاتی توان حصرات وتمام خلق کے آتا اور سب سے افضل واعلیٰ کے سب جگہ حاضرونا ظراور ہر قیر میں جلوہ فرما ہونے میں شرک کا الروم وتا ویل کی ضرورت کیوں ہے؟ کیاان حضرات کی بنسبت رسول الله ما الله علی میں میں كال كى كى ہے؟ حالاتك جال ملائك كرام كى رسائى ہے وہاں سركاركى رسائى كيم مشکل نہیں اور جہال سرکار کی رسائی ہے وہاں ان حضرات کی رسائی تی نہیں۔

کمان مدید منوره اور کمال بزیدی دور اور کربلاکی سرزین مرسرکار کوتمام احوال کاعلم بھی ہےاور پنفس نفیس جلوہ گری بھی۔

گیارهوی حدیث: "حقیق الله تعالی نے (جھیلی کی طرح) تمام زمین کومیرے لے سید دیا اور مجھے زمین کے مشارق ومغارب کی روئیت ہوئی''۔

(مسلم شريف مشكوة ص ۵۱۲)

ہارھو میں حدیث: 'جب بھی کوئی عورت دنیا میں اپنے خاد ند کو د کھ دیتی ہے۔اس مخص کی بیوی جنتی حوراس عورت سے کہتی ہے۔اللہ مجھے دور کرے وہ تو چندون کے لیے ترامهمان ہے اور قریب ہے کہ مجھے چھوڑ کر ہمارے ہاس آ جائے ' ( پھرتو اسے کول وُ کود بی ہے) (تر فدی این ماجه مفکلوة ص ۲۸) شارح مفکلوة ملاعلی قاری نے فرمایا کہ اس حدیث اورجس میں خاوند کی نافر مان پرفرشتوں کی لعنت کا ذکر ہے۔ سے معلوم ہوا كدالااعلى حوروطا تك الحل ونيا كے اعمال برمطلع بين " (مرقات ج ٢٠١س)

سجان الله جب مُلاء اعلى حور و ملائكه اورحضور كے غلام كى جنتى بوى حور ك مشاہرہ اور جانے سننے کا بیالم ہے کہ فرش زمین پر کس جگہ کس مکان میں جنتی خاوند کی د نیوی بیوی کی حرکات سے وہ ہاخبر اور مطلع ہیں تو ان سب کے آتا تا کے کا نتات کے مشاہدہ فرمانے اور اعمال امت پرمطلع وحاضر و ناظر ہونے میں کسی شک وشرک کی کیا مخبائش ہے۔ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

متفقه فیصلہ: شیخ الحد ثین علامہ عبدالحق محدث دہاوی نقل فرماتے ہیں کہ'' فروعی مسائل میں علاء امت کے مابین کی اختلا فات ہیں محرکسی ایک عالم کا بھی اس مسئلہ میں اختلاف تہیں کہ آنخضرت ملی کی محقیقت حیات بے شائبہ مجاز وتو ہم تاویل زندہ جاویدو بافي اوراعمال امت برحاضروناظر بين اور جوجهي طالب وحقيقت وأتخضرت كي طرف شب معراج سدرة المنتبي برسردار طا ككسيدنا جبريل عليدالسلام كاقول مشهور بيك ے اگر یک ہر مونے برازم فروغ کجی پیوز و پیم

حضور الليكم كى سركارتو بهت برى سركار ب- عارف بالله عبدالوباب شعرانى جيسے اكابر فرماتے بيل كه "خدام بارگاه رسالت أتمكه فقها وصوفياء اسيخ مريدين و مقلدین کی شفاحت فرماتے ہیں اور یوفت نزع دسوال منکر نکیر کے موقع پرانہیں ملاحظہ فرماتے اوران کی اعانت کرتے ہیں۔"( مختر الميز ان الكبر كاس ٥٣)

اً تَعُولِ صلى عديث: إذَا دَخَلَتِ الشَّوْكَةُ فِي رِجْلِ آحِدِكُمْ آجِدُ آلَمَهَا "جبتم میں ہے کی کے یاؤں میں کا ثنا چھ جائے تو میں اس کی تکلیف محسوں فرما تا ہوں" (جوابراليحارص١٩٨٥ جساعن الامام العارف بالشرعبد القادر الجزائري)

معلوم ہوا کہ جیسے روح جم کے ہر حصد سے قریب و متعلق ہے ای طرح سر کار مجھی ایتے ہرمومن غلام کے لیے قریب وحاضر ہیں اور اس کی ہر تکلیف سے باخبر ہیں۔ تویں وسوی صدیت: حضرت این عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کہ میں نے خواب میں غبار آلودہ حالت میں نبی کریم طافیۃ کوخون کی بوتل ہاتھ میں لیے ہوئے دیکھا اورعرض کیا۔میرے مال بات آپ پر قربان میرکیا ہے؟ فرمایا بیسین اوراس کے ساتھی شہداء کا خون ہے جے میں آج جمع فرما تارہا۔ جب میں نے تحقیق کی تو وہی ( کربلامیں ) شهادت كا وقت تعا- اى طرح غبارآ لوده حالت يس حضرت امسلمه رضى الله عنها بهى زيارت سے مشرف موتي اور حال يو عِيما تو فرمايا " شَهدُتُ ظَنْلَ الْمُحسِّين أَنِفًا " ميں البحى شهادت حسين برحاضرتها "صلى الله عليه وسلم ورضى الله تعالى عنه

(بيهان ترفري مفكوة ص ١٥٥٠ مده)

ني عليه السلام في مايا: "انبیاءمرتے نہیں بلکہ ایک مقام سے دوسرے مقام میں منتقل ہوتے ہیں" (تفيركبيرجلدا٢،٥١١)

> ے ہم یہاں پہ پڑھیں اور وہاں وہ سنیل مصطفع کی ساعت پیر لاکھوں سلام

WELL CONTRACTOR واسولا والمعالي

\_ اے زندہ نبی فقار نبی اے نبیوں کے سرتاج نبی عقبی میں بھی تیری شاہی ہے دنیامیں بھی تیرا راج نبی

المراهين صادق ١٨٠ درول الدر الأفائة أكم ما خرونا غر موت كايان



متوجه و\_آبات فيفل ببنيات اوراس كى تربيت فرمات إلى-" (رسالدا قرب السبل حاشيدا خبار الاخيار ص١٥٥) المام سيوطي ويضح على حلى في و حاضرونا ظر" برمستقل رسائل تصنيف فرمائ مين منكرين كىشهادت

د یوبندی و بانی کتب قکر کے پیشوا مولوی رشید احد کنگوبی اور مولوی حسین احمد " د نی" رقمطراز ہیں کہ" مریداس بات کو بے یقین جانے کہ پیر کی روح صرف ایک مكان ميس مقيرتيس اس كے نزد يك يا دور جهال بھي مريد ہوا گرچه وہ بظاہر پيرے دور ہے لیکن اس کی روحانیت سے دور ہیں ہے۔ ' (امدادالسلوک م ۲۳ شہاب ا قبص ۱۱) الله اكبرجب الل نجدود يوبند برعم خويش اسينه بيركى روح سے وورنيين توالل اسلام اینے بیارے نبی سکی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت ونور انیت اور آپ کی رحمت ونظر عنایت سے کیونکر و ور موسکتے ہیں؟ مگرایمان اور انصاف شرط ب

ع .....د يده كوركوكيا آئے نظر كياد كھے

# يا د گار هيل وحقانيت المسنت

ازافادات بمفتى الوداؤ دمحمه صادق صاحب مرتبه: صاحبز اده الوالرضامحمد داؤد رضوى اس خوبصورت كتاب مين قرباني كے فضائل ومسائل ﴿ ﴾ رسول الله ظَالْيَا فِي الله عَلَيْهِ مِن قرباني فرمانے كا ایمان افروز بیان ﴿ ﴾ شب معراج حضرت ابراجیم علیه انسلام کا اُمت محمد بدر سنانتیل کے نام پیغام ﴿ ﴾ محبوبان خداکی یادگاریں قائم کرنے کا شرق تھم ﴿ ﴾ سنت ابراجی ادا کرنے والول خصوصاً "المحديثون" كى توجه كيلي أيك لاجواب مخصوص ومنفردايمان افروز تاريخي وسلكى مضمون: سيدناابراجيم عيايي كى برزخى زندكى وتصرفات وعلم غيبكابيان

صفحات ۲۰، ہریہ مع ڈاکٹر چی ۲۰روپے۔

ملنے كا يته: مكتبه رضائے مصطفے چوك دارالسلام كوجرانواله



" ہمارے ہاتھ کی لاکھی ذات مرور کا نئات ہے ہم کوزیادہ نفع دینے والی ہے"۔ (شهاب القبص ۲۵ ماملها مخفرا)

ابل حق : السنت و جماعت كا ابل باطل ك فدكوره عقائد باطله كريس بيعقيده مباركه ہے كه حضرات البياء وامام الانبياء (عليهم الصلوة والسلام) كوموت ووفات كے قانون و دعدہ خداوندی پورا ہونے کے بعد پر حقیقی زندگی عطافر مائی گئی ہے۔ اہل حق كامام عاشق مصطف امام احمد رضا فاصل بريلوى رحمة الشعليد في الل حق كاس عقيده مبارکہ کی بدیں الفاظ ترجمانی فرمائی ہے۔کہ

انباء کو مجی اجل آنی ہے گر ایس کہ نظا"آنی" ہے پھرای آن کے بعدان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے روح توسب کی ہے زعمہ ان کا جم پر انور بھی روحانی ہے اس کی ازواج کو جائز ہے تکاح اس کا ترکہ بے جو قانی ہے یہ بیں می ابدی ان کو رضا 'صدق وعدہ کی قضا مانی ہے بعدازان آپ نے حضور پر تور صلی الله عليه وآله و کلم کی بارگاه ميں بالخصوص عرض کيا ہے که: بي توزعمه ب والله تو زعمه ب والله

ميرے چتم عالم سے جيپ جانے والے

فكمه واذ ان: زنده ني صلى الله عليه وآله وسلم كبيحيات حقيق زنده بونے كي خود كلمه اسلام ایک واضح ولیل بے یعنی ایک تلاالے الله (شیس کوئی معبود سوائے اللہ کے) مُحَمَّدٌ رَّمُولُ الله (محرصلى الله عليه وسلم الله كرسول إن) اى طرح موذن بنجيًا نهاذان من كبتا ب أشهد أن مُحَمَّد وسُولُ الله مس کوابی دیا ہوں کے جم صلی الله علیه وآله و کلم الله کے رسول میں۔

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

الل حق والل باطل: كردميان الميازى عقائدومسائل مي ساك اجم مكله حیاة النبی صلی الله علیه وآله وسلم بھی ہے۔ پیران خبدود بو بند کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے نہایت مندزوری وزبان درازی کے ساتھ ہمارے زندہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پرافترا كرت موے لكھا ہے كە " ميں محى ايك دن مركر منى ميں ملنے والا مول "\_

( تقوية الايمان ص ۷۵)

الل باطل كامام في الناياك عبارت مين ميتاً ثرويا ب كديم بغبر اسلام كالتي الممرف مرده بي بيس بلكم ركم في من طفوالي من من والعياذ بالله

منكرين حيات: ك'" تقوية الايمانى" بهائى مولوى حيات احد" منكر من سابق صدر دیوبند جنہیں مطالعہ تاریخ کے علاوہ عرب شریف میں رہ کرمنکرین حیات کو قریب ہے و يكف سنن كابحى موقع ملا تفارانبول في بحى اعتراف كيام كه

ت انتجدی (محمد بن عبدالوماب) اوراس کے اتباع کا بیعقیدہ ہے کہ انبیاء علیم السلام کی حیات فقط اس زمانه تک ہے جب تک وہ دُنیا میں تھے۔ بعد ازال وہ اور دیگر مومنین موت میں برابر ہیں.....

🖈 بعض ان کے حفظ جسم نبی کے قائل بیں مگر بلاعلاقة روح .....

🖈 وہابیکا خیال ہے کہ رسول مقبول ما اللہ کا کوئی حق اب ہم پر نہیں اور نہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات یاک سے بعد وفات ہے۔ای وجہ سے توسل دعامیں آپ کی ذات سے بعدوفات ناجائز کہتے ہیں۔

> 🖈 بلکهان کے برول کامقولہ ہے۔ معاذالله ثم معاذالله كقل كفر كفرته بإشدكه

الغرض ندقر آن كالفظاو معن ميس كوكى تبديلي آكى-

نەكلىدوا ذان مېل تېدىلى بونى -公

اورندى زغره نى درسول كزعره مونے ميسكوئى تبديلى وكى واقع موئى۔

دوسرى آيت

وَلاَ تَفُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي صَبِيلِ اللهِ آمُواتُ بَلْ آخْيَاءٌ وَالكِنُ لا تَشْعُرُونَ "اور جو خدا کی راہ میں قتل کئے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں بالتهين فرنين "(باركوع الموره البقره، آيت ١٥٨)

تيسري آيت

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا ﴿ بَلُ آخْيَاءً عِنْدُ رَبِّهِمْ يُرْزُقُونَ ۞

"اور جوالله كي راه يش قتل كئے كئے برگز انہيں مرده خيال ندكرنا بلكه وه اينے رب کے پاس زعرہ ہیں۔رزق دیے جاتے ہیں'۔

(پ٧٠ ركوع ٩ ، سورة آل عمران ، آيت ١٦٩)

خد کوره دونوں آیوں میں خداکی راہ میں لل کئے جانے والے شہداء کا زندہ ہوتا اور الميل رزق ديا جانا اليا صريح بيان مواب جے برمسلمان جانا ہے اور اس مل بھی تح مسلمان کوشک نبیس ہوسکتا کہ جب عام مسلمان شہداء زئدہ ہیں اور مجکم قرآن ان کو مرُ ده كهنا أورخيال كرمامنع بيتوخوورسول الله كاليُّيَّة كم متعلق مركزمتي مين ملنه كاعقيدة باطله مس قدرظكم اوراسلام وقرآن كے مخالف ہوگا۔ جن كے وسيله اور جن كى غلامى وكلمه پڑھنے کی بدولت شہداء کو بیحیات و مقام حاصل ہوا۔ یاد رہے کہ شہید کے زندہ قرار المانے کے باوجوداس کاور شقتیم ہوتا ہےاور بیوہ نکاح کرستی ہے جبکہ پیٹیمرکی کامل ترین

کے ایک عام آ دی اور بحصد دار بچہ بھی جانتا ہے کہ لفظاد میں ' زیرہ مونے کی ولیل ہاورزندہ بی کے لیے " ہے میں "استعال ہوتا ہے جبکہ مر دہ کے لیے" تھایا تھے" کہا جاتا ہے۔البذاکلمہ وا ذان میں ''رسول ہیں'' کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ جن کی رسالت کا کلمہ بر ها جاتا ہے اور منجگانداذان میں "رسول بین" کی شہادت دی جاتی ہے وہ بفضلہ تعالی اب بھی زندہ میں ۔ کویا جس کلمہ برسلمان کے ایمان کا دارو مدار ہے اس کلمہ کا نی صلی اللہ علیہ وسلم کے زئدہ ہونے پر دار دیدار ہے۔ اگر نی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ نبی نہ مانا جائے تو نہ کلم سیح ہوسکتا ہے۔نہ 'میں' کامعنی درست قراریا تا ہے۔لہذا جولوگ بظاہر کلمہ وا ذان پڑھنے کے باوجود نبی کوزئدہ نہیں مانے ان کے اس دوغلہ پن سے ان کے ول کا کھوٹ اور منافقانہ روش صاف ظاہر ہے۔ ای لیے اعلیٰ حضرت فاصل بر بلوی نے فر ایا ہے۔

> إذياب في ثياب لب بدكلمدول من كتاخي سلام اسلام محد کو بیاتی زبانی ہے

آ بات مباركة: مُحَمَّدُ رَمُولُ الله (صلى الشعليد الم) يعن محد الله كرسول بير-(پ٢٦ ركوع١ سوره القيم ، آيت ٢٩)

خداتعالی کا ارشاد اور قرآن یاک کی بیآیت بھی آپ کے ذیرہ نی ہونے کی قرآنی دلیل بے جیسا کہ 'کلمدواذان' کی دلیل کے تحت اور ندکور ہوا۔اس آ عت میں بھی''محراللد کےرسول بین' میں لفظ'' بین' آپ کے زیرہ ہونے کی دلیل ہے۔اللہ کا ارشاداول آخر لفظامعنا بميشك ليحق اور ثابت إور "بين" كاترجمه زعمه في كى زندہ دلیل ہے۔وصف رسالت اور فتم نبوت کے باتی وزئدہ ہونے پرا کرسی ایمان ہوتو خود خاتم النبین صلی الله علیه وسلم کے زندہ ہونے کا اٹکارٹیس ہوسکتا۔

چھٹی آبیت

المرامين سادق

وَمُنْكُلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ مِنْ رُّسُلِنا "ان سے پوچھوجوہم نےتم سے پہلےرسول بھیج" (پ۲۵ ٔ رکوع ۱ ایسور والزخرف، آیت ۲۵)

حضرت ابن عباس ابن جبير زهري اورابن زيد جيسا تمد مفسرين سے روايت ہے كه بير آیت این ظاہر پر ہے اس لیے کہ شب معراج حضور صلی الله علیه وسلم کی انبیاء علیم السلام علاقات وان كيساتها جماع جوا" (تفيرروح المعاني وغيره)

مذكوره دونوں آئنوں میں الله تعالی كفرمان سےمعلوم جوا كما نبياء علیم السلام دنیا سے بردہ فرمانے کے باوجود زندہ ہوتے ہیں اس لیے ان سے ملا قات وسوال وکلام ہوسکتا ہے جبیبا کہ شب معراج کے حوالہ سے بیان ہوا اور كتب احاديث وتفاسير هن انبياء عليهم السلام كالمتجد اقصلي مين نماز بإجماعت ادا فرمانا ' كجروبان جلسه سے خطاب كرنا ' كجر مختلف آسانوں ميں جارے حضور مُلْطَيْعُ كا استقبال كرنا موى عليه السلام كاجار عصور التيني عرض كركے بچاس سے یا کی نمازیں کرا ناتفصیل سے ندکورومشہور ہے۔

ساتوین آیت

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكُمَّةً يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ]

" بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود تھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے ( نی صلی الله علیه وسلم ) پراے ایمان والو! اُن پر دروداور خوب سلام جیجو' -(پ۲۲ رکوع م موره الاحزاب، آیت ۵۷)

زندگی کے باعث یہ وونوں باتیں نہیں۔ ابدا مسلمہ طور پر حضرات انبیاء و امام الانبيا وظافية أكى زندگى شهداء سے بھى اعلى وارفع ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظُلُمُوا أَنْفُسَهُمْ جَآوُّكَ ''اوراگر جبوہ اپنی جانوں برظلم کریں توامے محبوب تمہارے ياس حاضر مول مجرالله عدمعافي جابي-

اوررسول ان کی شفاعت فرمائے

ال آیت یل بھی زندہ نی ہونے کاروش بیان ہے۔

اس لیے کہ خدا تعالی نے اسے محبوب کے پاس حاضر ہونے کوظا ہری زندگی کے ساتھ مقید نہیں فرمایا اور شروع ہے آج تک اس آیت کے مطابق اہل اسلام کا مجی عمل ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باس روضة اقدس پر حاضر ہوتے اور شفاعت چاہتے ہیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوزندہ جانتے اور مانتے ہیں۔

یا تحویل آیت

وَلَقَدُ النَّيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَالِمُهِ ''اور بے شک ہم نے مویٰ کو کتا ب عطا فر مائی تو تم ان کے ملنے میں شک نہ کرؤ'' (پالاركوع ۱۱، سوره السجده، آيت ۲۳)

اس آیت میں رب تعالی نے شب معراج این حبیب صلی الله علیه وسلم سے ا پے کلیم موی علیہ السلام کی ہونے والی ملاقات کے متعلق فرمایا کہ اس میں شک نہ کریں چنانچیشب معراج ایبای موار (روح المعانی)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كي خدمت من عرض كيا كيا" جولوك بظاهر حضور سے غائب ہیں (دوسرے ملکوں اورشمروں میں رہتے ہیں) اور جوحضور کے بعد آئیں مے (پیدا ہوں کے) آپ کے زد کی ان کے درود کا کیا حال ہے؟"آپ نے فرمایا اَسْمَعُ صَلُوةً اَهُلَ مُحَيَّتِي وَاعْرِفُهُمْ يَعِيْ اللَّحِب كادرود (عا بوهن ويكبويا دور) من (بلاواسطه) خور شتا مول اورانيين بيجانيا بهي مول

(دلائل الخيرات مع شرح مطالع المسر ات ص٥٠)

نیز فر مایا دوجس نے مجھے خواب میں دیکھا اس کو بیداری میں بھی میرا ویدار ہو كا" (اوربيدارى مين ديدارز تده كابوسكتا بينه كمرده كا) (بخارى ج من ص ٢١١)

مَا مِنْ مُّسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّاللهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى ارَدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ لعنی ' جو کوئی مسلمان مجھے سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالی میری روح کو عالم استغراق سے اس کی طرف متوجہ فرمادیتا ہے اور ش اس کے سلام کا جواب دیتا ہول'۔

یہ جواب زائر روضہ کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کل مکان و زمان (قریب و بدید) کوشائل بے " (مفکلوة ص ۱۸ شرح شفاء ملاعلی قاری ص ۱۹۹ جس)

علامه فقاجی اور این عسا کر (رحمته الله علیها) فے فرمایا که "بعد مسافت کے باوجود جميع آفاق واطراف سيآب الصلوة والسلام عليك يارسول الله يره في والول كاجواب دية بين

(نسيم الرياض ج٣ ص٥٠٠ معلنصاً) امام سيوطي عليه الرحمة في محى اس حديث كي شرح من لكها كد" سلام پڑھنے والے اگر چہ بظاہر بعید مقامات پر ہوں۔ آپ بلا واسطہ خود سنتے اور جواب ارشادفر ماتے میں "(الحاوی للفتاوی ص۱۵۱ جم)

درودوسلام کے متعنق میشہورآ میمبار کہ بھی زندہ نبی ہونے کی اعلی عمدہ اور تمایاں دلیل ہے۔خدا تعالی اس کے فرشتوں اور تمام اہل ایمان کا دائی طور پرسلسل ورود بھیجا تجى درست بوسكتا ہے جبكه نبى زنده وموجود بول ورند معاذ الله خاك بد بن گستاخ" مر**كر** مٹی میں ملنے والے "براک شان واجتمام کے ساتھ ورود وسلام بھیجنا اور پڑھا جانا نہ چیاں ہوتا ہے ندمنا سبت رکھتا ہے اور نہ بی موقع وکل بنتا ہے۔اس لیےاس آیت اور درود وسلام کے مسئلہ کے تحت رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنا ہمیشہ زندہ ہوتا اور درودو سلام سننا بكثرت احاديث مين خودنهايت وضاحت وصراحت كيماته بيان فرمايا ب

آپ کا درود وسلام خودسننا

ابن قیم (جو خالفین اہلسنّت کے امام بیں) اپنی مشہور کتاب "جلاء الافہام" من طرانی ترجیب وابن ماجه کے حوالہ سے بلاتر دید تقل کرتے ہیں کہ ابوالدرواء رضی كرو تحقيق بيد يوم مشهود ب جس مل ملاكك حاضر موت بيل بنيل كوئى بنده جو محمدي درود پڑھے مر مجھاس کی آواز بھنے جاتی ہے جاہدہ (مشرق ومغرب میں) کہیں بھی ہو۔ہم (صحابہ) نے عرض کیا'' کیا وفات کے بعد بھی؟'' فرمایا''میری وفات کے بعد تجى كب شك الله في زين يرانبياء ك اجسام كهانا حرام فرمايا-"

(جلاء الاقبام ص٧٤)

مقلوة شريف مي ب كاس ارشادك بعد حضور طاليكم فرمايا "فَنَبَى اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقُ"

(نیعنی الله کانی بعدوفات بھی زئدہ موتائے اوراس کورزق دیاجا تاہے) . . . . . . . . (مفكلوة ص ١٢١)

## نورجلال

MITTER

حضرت ابو ہر یہ وہ وہ اللہ عند نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہ کم سے روایت
کی جمین اللہ نے فرمایا کہ قرب نوافل کے باعث جس بندہ کو یس محبوب بنالیتا ہوں
میں اس کے کان اور آ کھے بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا اور و کھتا ہے' ۔ الحدیث
میں اس کے کان اور آ کھے بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا اور و کھتا ہے' ۔ الحدیث
(بخاری شریف ص ۱۲۹ جزرالح مفکلو قباب ذکر اللہ عزوجل والتر بالیہ بہلے فصل)
امام رازی نے اس حدیث قدی کی شرح میں فرمایا کہ "اللہ کا تو رجلال جب
بندہ محبوب کے کان بن جاتا ہے تو وہ قریب و بعید کی آوازیں سنتا ہے اور جب نو رجلال
اس کی آ کھے بن جاتا ہے تو وہ قریب و بعید کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہے۔''

(تفير كبيرس ٨٨ ج١١)

(مفکلو ہشریف ص سے انجوال این ماجئر ندی شریف) اس آ قائے قریب و بعید سے سننے و کھنے میں مسلمان کو کیا تر دو موسکتا ہے؟ اعلیٰ حصرت فاضل پر بلوی محطیق کا کمیانفیس بیان ہے مے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کان لحل کرامت سے لاکھوں سلام علاوه ازيس

(ائيس الجليس المام سيوطي ص ٢٣٥)

→ ابوا مامہ با بلی رضی اللہ عنہ ہے مردی ہے میں نے رسول اللہ کا اللہ کہ میری وفات کے بعد بھی مجھے مشرق ومغرب کے امتیوں کا درود سنائے گا۔ تحقیق اللہ تعالیٰ کل دنیا قبر میں میرے سامنے فرمادے گا اور میں جمعے خلق خداکی آ واز سنوں گا اور اسے ملاحظہ فرماؤں گا''۔

(درة الناصحين علامه عثان خوبوي ص ٢٢٥)

تكماطهرين

علا ودیوبند کے مدوح مولا ناعبدالی لکھنوی کے ' فاوی کامل مبوب' کے صفحہ اسلام کی لکھنوں کے ' فاوی کامل مبوب' کے صفحہ اسلام کی لکھنا ہے۔ ' ثابت ہے کہ حضرت عباس کے سوال پر رسول اللہ کا اللہ اللہ اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کا اللہ کا کہ کا اللہ کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا ا

الله اكبر (عل جلالة)

فیم اطهر میں اور وقلم اور تحت العرش تنبیح ملائکہ کی آ واز سننے والے آقا کے لیے مزید ترقی مراتب کے بعد کسی اور دور دراز مقام وفرش زمین پراپنے غلاموں کے رودوسلام اور نعر ورسالت سننے میں کیار کاوٹ ودشواری ہو سکتی ہے؟

رودوسلام اور نعر ورسالت سننے میں کیار کاوٹ ودشواری ہو سکتی ہے؟

رودوسلام اور نعر ورسالت سننے میں کیار کاوٹ دیشر وشرک فیر ندہو

مظرین کے امام ابن ہم نے امام طرانی علیہ الرحمة سے دوایت تقل کی ہے کدرسول اللہ صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ''اے عمار (محابی) الله کا ایک فرشتہ ہے جے اس نے کل مخلوقات کی آوازیں سننے کی طافت بخشی ہے۔ میرے انتقال کے بعد قیامت تک وہ فرشتہ میری قبر پر کھڑار ہے گا۔ پس میرا جو بھی امتی جھ پر درود پڑھے گا۔وہ فرشتہاس امتی اوراس کے باپ کا نام لے کر کے گا۔ یا محمصلی الله علیدوآلدوسلم آپ پر فلال امتی نے اس طرح درود پڑھا ہے کس رب عزوجل ہر درود کے بدلے اس اُمتی پردس رحمتين فرمائے گا۔ (جلاء الافهام ص٠٢)

الم سيوطى ني بحى المام بخارى (رحمة الشطيما) كى تاريخ كحوالد ي فرشند قبرى روايت كونقل كياب\_ (الحاوى للفتاوى ج٢ مس ١٣٨)

ہے کہ جب فرشتہ قبر جو کہ خادم بارگاہ ہے۔ کل محلوقات کی آ وازیں سنتا اور ہر تحض اوراس کے باب تک کو جانتا پیجانتا ہے اوراس کی اس عطائی صفت میں شرک و کفر کی کوئی بات جہیں تو جن کا وہ خدمت گار ہے اور جن کے وسلدے اسے میمغت عطامونی ہے۔ان کے بنفس نفس و بدرجہاولی سب کا درود وسلام سفنے اور ہرامتی کو جانے پہچانے میں کیا ممانعت ہے۔جیا کہ کہا گیا ہے۔کہ

> ے چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا عی بلیث دیں دنیا کی بيحال ہے فدمت گاروں كا مردار كا عالم كيا موكا

> > جنازهمباركه

زىدە ئىي ئاھۇمكا جنازەمباركى بى عام مردول كى طرح امام كى اقتداء بىل دعاء

المن صادق المن صادق المن المنافقة المن صادق المنافقة المن مغفرت (اللهم اغفولحينا و ميتنا) كما تعنيس برها كيا بلكه حفرت على رضى الله

عندفے صحابے سے فرمایا کہ ظاہری زندگی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی تمہارے امام ہیں۔ چنانچے صحابہ کرام نے بغیرامام باری باری گروہ در گروہ آپ کے پاس حاضر ہوکر ظاهرى زندكى كي طرح بصيغه خطاب صلوة وسلام

"السلام عليك ايها النبي ورحمة الله"

وغيره پڙھ کرآپ ڪشايان شان عمل فرمايا۔

(موابب الدنية مشرح زرقاني ص ٣٢٩ علده مدارج النوت جلدا من ٢٨٠)

زئدہ نبی کالٹیا کے جنازہ مبارکہ پر بھی مردوں جیسا کوئی عمل نہیں کیا حمیا۔ بلکہ صحابر کرام نے ظاہری زندگی کی طرح بعد از وصال بھی حضور ہی کوامام مان کرآ پ کے ياس ماضرى دى اورصلوة وسلام عرض كيا-

صحابة كرام عليهم الرضوان كعقيده حياة النبي كى مزيد تحقيق ملاحظه و-

صديق اكبركي وصيت

سيدنا صديق اكبر والثينان بونت وصال محاب كرام كووصيت فرمائي كه "ميرى وفات کے بعد جب تماز جنازہ سے فارغ ہوجاؤ تو جھے روضہ نبوی مالی کے سامنے لے جاكر يمل السلام عليك يارسول الله كبنااور يمرعض كرنا-

ابوبكر حاضري كي اجازت جاح بير پس أكر درواز و كمل جائے تو مجھے

روضہ پاک میں فن کرنااور دروازہ ند کھلے تو جنت اُبقیع میں لے مِانا''

چنانچ جب محابد في بالاتفاق صديق اكبر والفيد كى وميت برهمل كيا تو روضه شریف کاففل گر کیا اور درواز و کھل کمیا اورآ وازآئی کہ" بیارے کو بیارے کے پاس پہنچادو"۔

ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَٱتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۞

دو ترج میں نے تمہارے لئے تمہاراوین کامل کرویااور تم پراین نعت بوری کردی اورتمہارے لئے اسلام کودین پیند کیا"۔ (ياره٢، ركوع٥، سوره ما كده)

> ے فتح باب نبوت یہ بے حد درود ختم دور رسالت يه لاكھول سلام



جس کے زیر لوا آدم و من سوا أس سزائے سادت یہ لاکھوں سلام

نوث: اس اہم تحقیقی و تاریخی واقعہ کواہام سیوطی نے خصائص کبری جلد ۴ مس ۲۰۰۸ طلا جامی نے شوام النو ت ص ۱۳۱ امام رازی نے تغییر کبیر جلد ۲۱ ص ۸۷ علامه صفوري في نزيمة الجالس جلدا من ١٣٠٠

علامه على على نے سيرت حلبيه جلد ٢ م ٨ ٨ ١٥ اشرف على تعانوي ديوبندي نے جمال الا ولیاءاور نواب صدیق حسن غیر مقلدنے تکریم المونین میں نقل کیا ہے۔ نذكوره صديقي واقعه كي طرح دورفاروتي ش بحي بونت قط سالي حضرت بلال مزني محانی رضی الله عندنے نبی کریم ماللی اس کے زندہ دوسیلہ مونے آب کے سننے اور حاجت روائی فرمانے کے عقیدہ سے قبرانور برحاض ہو کرعرض کی "یسار مسول الله" امت کی ہلا کت کا خطروب الله بارش كا دعاكري-

(فتح الباري شرح برقاري جلده ص ١٨٨ وفاء الوفاص ٢٤ ١١ البدابيروالنهاب جلدي ص ٩١ قرة العنين ص ١٩ ازشاه ولى الله محدث دبلوي مصنف ابن شير ، جلد ١١ مسا حیات بعدالوفات کے ندکورہ دلائل کی بچائے صرف وفات پر اصرار سراسر منا نقت وحو کا و بددیا نتی اور شاین رسالت کی مخالفت ہے۔

ده جوند سے قو محدثا وه جوند مول قو محد در مو جان بيں وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے

\_\_\_\_\_

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

الله رب العالمين مممام جهالول كارب باوراس في ايخ خاص تصل وكرم ے ان تمام عالموں اور جہانوں کے لیے حضرت محدر سول الله صلی الله عليه وسلم كور حمت اورند رورسول بنايا - جيما كفرمايا "وَمَا أَرْسَلْنُكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَلْمِينَ" اورتبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرًا لعني "بم في ند جيجاآ پ كومرساد عجمان كے لئے" (پ ١٠ دوع ٤، موره الانبياه، آيت نبر ١٠٠) اور ' بردی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا فرقان اینے بندہ (عبدہ) پر جو

سارے جہان کوڈرسٹانے والا ہے'۔ (پ۸ائرکوع۲ا سورہ الفرقان ، آیت ا) معلوم مواكراللدتعالى عالمين كى مريز كارب إورمحدرسول الله مكافية كما لمين كى ہر چيز كے ليے رحمت اور غذير ورسول بيں يعنى الله تعالى جس كارب ہے جمر رسول

الله كالله كالمي كيتم إلى جهال خداكى خدائى بومال حضوركى مصطفائى بـ خُودِفْر مايا: أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"ليني من خالق كي مرخلوق كارسول بن كرتشريف لا يااور جحه پرانبياء كاسلساختم كيا كيا"

(مسلم شريف مخلوة ص١١٥)

يْمْرْمَ ما يَا مَابَيْنَ السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ شَكَّ إِلَّا يَعْلَمُ آتِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا عَاصِي الْجِنِّ وَالْإِنْس

'' نا فر مان جنوں اور انسانوں کے سواز مین وآسان کے مابین ہر شے جانتی ہے کہ یں اللہ کا رسول ہول '۔ (شفاہ شریف ص ۲۰۹)

مْ يِدِفْرِ مَا يِانَا رَسُولُ مَنْ اَذْرَكْتُ حَيًّا وَّمَنْ يُولَدُ بَعْدِى

"جومرى حيات فا مرى ميس إس كاجمى جوقيامت تك ميرے بعد بيدا ہوگا ش اس کا بھی رسول ہوں"۔

معن صادق على معن صادق على المعنى معن على المعنى معن كاميان

كلمه طيبيه: بين بمي محمد رسول الله كالفياكي رسالت عامه بعثت كالمدادر رحمت جامعه كي طرف واضح اشاره موجود بكر لا إله إلا الله مُحمّد رَّمُولُ الله ونبيل كوني معبود سواالله ك محمد الله كرسول بين "كهال تك رسول بين كس طرف رسول بين كب تک رسول ہیں؟اس کے لیے زمان ومکان کی کوئی قیر نہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ آپ برجگہ کے لیے رسول ہیں اور ہمیشہ کے لیے رسول ہیں۔ برخلوق کی طرف رسول

آپ کی رسالت سب کوعام اور رحمت سب کوجامع وشامل ہے تو آپ کی بعث ترکاملہ كے بعداب ندكى فئے نى اور جديد تخير كى ضرورت سے اور ندكى اور كوالى رسالت عامه بعثت كالمه اور رحمت جامعه حاصل موسكتي --

الغرض الله رب العالمين ك سوانه كوئي اوررب العالمين إ اورنهاس كى محلوق ش كولى دوسرا رحمة للعلمين و نذير العالمين إلى حج على م فدا يكما الوبيت على لويكما رمالت على کسی کو اب نبی ہونے کا دعویٰ ہو نہیں سکتا شفاعت کے جو طالب ہوتو کمہدود دار پر 🙎 ھاکر پنجبر مصطفے کے بعد کوئی ہو نہیں سکا

تاریکی واقعہ:ایک فاضل بزرگ کہیں تشریف لے گئے تو وہاں کے احباب کو بہت ممكين يايا\_وريافت كرف برمعلوم مواكه "ان كاايك نوجوان لركا مرزائي موكروائره اللام سے خارج ہو گیا ہے"۔فاضل بزرگ نے اس نوجوان کو بلا کرفر مایا" برخوردار! صرف اتنابتادوك محدرسول الله كالمنافظ كوامن رسالت اوروربار وحمة للعالمينى ش مہیں کس چزی کی نظر آئی ہے جے پورا کرنے کے لیے مہیں نبوت کے جھوٹے

مديث فركور مين تي خيب دان صلى الله عليه وآله وسلم في كمال وضاحت ك ساتھاہے بعد ہونے والے كذابول وجالول سے اپ غلامول كوفير وارفر مايا اور ساتھ ي خالم النبيين كمعنى يس تحريف كرف والول كاردكرت بوع فود خالم النبيدن كتفسير بيان فرمادي كمين أخرى في مول مير \_ بعد كسي قتم كاكوكى في نبيس -صَدَق رَسُولُ الله الله

عمر وعلى: يهان تك كه حضور صلى الله عليه وسلم نے اپنے جليل القدر خلفاء كا نام لے كر فرمایا: که "اگرمیرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا" (لیکن چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اس كي عربهي ني نبيس) رضي الله عنه (ترقدي وطبراني وغيرها)

حضرت على رضى الله عنه سے فر مایا" کیاتم راضی نہیں کہ بمنز له مارون سے ہو موى عليهاالسلام يعمر تحقيق تم ني ين (متدرك وغيره)

الله الله! جب عمر فاروق وعلى المرتضى رضب الله عنه ما جيسي شخصيات كو نبوت نہیں مل سکتی تو امت میں ان سے بڑھ کر اور کون ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے جبکہ دين كامل موكيا اورسلسلة نبوت ختم موكيا حضور توحضور قيامت تك آب كي خلفائ راشدين جيها كوئى پيدائيس موكانه بي موكا-

ما و ربع: كه لغات مين دجال كامعنى مكار و فريب كا راور كذاب كالمعنى بهت حجوثا ودروغ محو ندکور ہے اورتمیں دجال و کذاب والی حدیث کےمطابق چونکہ مسلمہ كذاب كى طرح مسلمة بنجاب غلام احمد قادياني بعي ايك دجال وكذاب ب-اس لي اس کی ساری زندگی اور ساری تصانیف کذب و مکر جموث فریب اور جیر چھیروقلا بازیوں سے بھر پور ہے اور مرز اغلام احمد اور اس کے لا موری وقادیانی پیرو کا رختم نبوت کے اٹکار توہین رسالت کے ارتکاب اور تحریف قرآن کے باعث علاء عرب وعجم کے فتو کی شرعی كے مطابق دائر ہ اسلام سے خارج اور مرتد ہیں اور جو شخص ان کوادنی مسلمان سمجھے ماان

دعوبدار مرزا غلام احمد قادیانی کا دامن پکڑنے کی ضرورت محسوس ہوئی؟" نوجوان م ایمان افروز ارشادس کروجد میں آ میا اورعض کرنے لگادد حضرت جی ! مجصد وبارو مشرف بداسلام فرماؤ میں مرزائیت سے توبہ کر کے محدرسول الله ماللین کی ختم نبوت و آ خری نی ہونے پر ایمان لاتا ہوں اور علماء اسلام کے فتو کی شرعی کے مطابق غلام اجمہ قادیانی کو کذاب ودائر واسلام سے خارج قرارد جاموں "

خاتم النبيين: اگرچة پى رسالت عامه بعثت كالمداور رحت وجامعد كى بيان میں آ پ کی ختم نبوت کا مسئلہ بخو بی واضح ہو گیا ہے لیکن چربھی ضروری ہے کہ آ پ کی شان وحمة للعالميني كراتحرشان ختمالموسليني كابحى صرت طور يرذكر مو رب العالمين في اين بيار عصبيب وحدة المعلمين كمتعلق مريح طوريم ارثادفر الاِ: مَاكَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدِيِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَّسُولَ اللهِ وَ خَالَمٌ النَّبِيِّنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيْمًا ۞

وومحرتمبارے مردول تن کی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیول مین آخری اور الله سب کچه جانتا ہے'۔ (پ۲۲ رکوع ۲ سوره الاحزاب، آیت، ۲۰) سيدامفسرين سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنهافي اس آيت كي تغيير مي فرمايا ' ْخَتَمَ اللهُ بِهِ النَّبِيِّيْنَ قَبْلَهُ فَلَا يَكُونَ لَبِيٌّ بَعْدَهُ ''

لین پہلے نبیوں کا سلسلہ آپ پرختم ہو گیا اور آپ کے بعد کوئی نی نہیں ہوگا۔ (تورالمقياس من تغييرابن عباس ٢٦٢)

لقسير نبوى اور دجال وكذاب كه ني غيب دان كالتام فرمايا "ب فك عقریب میری امت میں تمیں کے قریب دجال کذاب ہوں کے ہرایک کا زعم ہوگا کددہ نى إِ وَأَنَّا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِى عالاتكم ش (بحكم قرآن) عاتم النبين مول مير \_ بعد كسي م كاكول في نبيل " ( بخاري مسلم تر فدي وغير ما)



کے گفریس شک کرے وہ بھی ویبا ہی کا فراور مرتد ہے اور اس کے ساتھ رشتہ تا ط ووستانہ ميل مان سبناجائز يمل بايكاث

چندمثالیں: مرزا قادیانی کے مروجہالت ٔ دجل و کذب کی چندمثالیں ملاحظہ ہوں۔مرزا غلام احمد كلمتنا ب كدوسيا خداوى ب جس في قاديان بس ابنارسول جيجا " (وافع البلاص ١١) وه مريح طور پرني كا خطاب مجصديا كيا" (هيقة الوي ص٠٥١)

حالانکه سیچ خدائے اپنے سیچ محمد کاللی نمین ورسالت ختم فرمادی ہے۔ مرز اکہتا ہے: ع ..... منم محمر واحمد كرمجتني باشد و مين على محمد واحمر مجتني بول " ( در مثين ص ٢٢٨) حالانكه اس مستاخ كا نام محمد واحمر نبيس بلكه صرف غلام احمد ہے۔غلام ہو كرخود آق في كا دعوى كرنا وكر جوكر كلم كاما لك بن بيشمنا اور چيز اى جوكر با دشاي كا مدی مونا کس فقد رجموث بعنادت اور غداری ہے اور مرز اقادیانی کی میر جرات کس قدر حماقت وشقاوت ہے۔

🖈 حضرت محمد رسول الشرافيكم كي شان اقدس من نازل شده آيات قرآني كمتعلق غلام احمرقاد یانی لکمتائے ایک بدوتی اللہ ہے

هُوَ الَّذِي ٱرْسَلَ رَسُولَةً بِالْهُداى وَ دِيْنِ الْمَقِيِّ لِيُظْهِرَةً عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ (پاره۲۷، سوره الح ،آیت ۲۸)

اس میں صاف طور پراس عاجر (غلام احمد) کورسول کمہ کر پیادا میا ہے۔ <u>پ</u>ھراس کے بعد بیوجی اللہ ہے

مُحَمَّدُرَّسُولُ اللهِ وَاللِّايْنَ مَعَةُ آشِدًآءُ عَلَى الاكْفَّارِ رُّحَمَّاءُ بَيْنَهُمَا (پاره۲۷، سورهالفتی ۲۰ یت ۲۹)

اس وى الني يس مرا (غلام احدكا) نام محدر كها كيا اورسول بحي\_ (أيك عُلطى كاازالهُ ١٠٠) لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ

وتمة للعالمين حادق على المعلن المعلم المعلن اس سے بڑھ کر دجل و کذب چوری وفریب کاری قرآن پاک میں تصرف وتح یف اور محمد رسول الله عداوت وبغاوت اوركيا موكى كرآب كى شان مين نازل شده صرت آيات اكوايك ناياك مخض بعيد الى طرف وى الى بيان كر \_\_ ايك نام كامنى آر دُركوكى دوسرافض وصول كرفي براكر مجرم اور مكارب تو محدرسول الله كالليا كى آيت نام اور رسالت اپی طرف نسبت کرنے والاغلام احمد کیوں مجرم ومکار اور باغی وغدار نہیں۔ اور یا کتان میں وزیراعظم اور صدر وزیراعلی اور گورزوی می اورایس بی کے مقابلہ میں اكركونى دوسراجعلى صدراور وزيراعظم كورزاوروزياعلى فيى اوراليس في نا قائل برواشت مجرم باقدایک امت می سب سے سے اورسب سے بڑے رسول و نبی کالفیا کے مقابلہ ين كوكى دوسراجعلى ويناسيتي رسول وني كس طرح برداشت بوسكتا بي؟ 🖈 اگر پاکستان کی منظور شدہ رائج الوقت کرنی وسکہ کے مقابلہ میں کوئی جعلی کرنی وسکہ نا قابل معافی جرم ہے تو قیامت تک برزمان ومکان کے لئے رسالت محمی مالی کے الج

الوقت كمر يسكه كم مقابله من قادياني نبوت كاجعلى وكهوثا سكه كيون ناقابل معافى جرمنيس؟ ا گر حکومت یا کستان برشهری کی جان مکان اور آبرد کے تحفظ کی ذمددار ہے تو نبوت كے عظيم كل اور ناموس رسالت كے تحفظ كى حكومت كيوں ذمه دار نہيں جبكه بإكستان كا قيام اورار باب حكومت كااقتدارسب كلمة محمدي صلى الله عليه وسلم كامر بوان منت ---پاکتان کامطلب کیا؟

لاله الالله محمد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كدّاب كى كہانى "اين زبانى: مسلمة بنجاب دجال قاديان غلام احمقاديانى نے ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء بذربعه اشتهار فاتح مرزائيت حضرت خواجه پيرمهرعلی شاه صاحب رحمة الله عليه كوعر في مين تفيير توكى كے مقابله كاچيلنج كيا۔ جس مين لكھا كر\_\_\_"اگر



مالثان فقوی شائع فرمایا که "غلام احمد قادیانی دجال ومسیلمه کذاب کا بھائی ہے۔جواس ی باطل باتوں میں سے کسی بات پر راضی ہو یا اسے اچھا جانے وہ اس کی طرح کا فراور کلا کمراہ ہے اور بیلوگ شیطان کا گروہ ہیں "علاوہ ازیں مظرین ختم نبوت کے رویس "جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوة" اور "اكسُّوءُ وَالْعِقَابِ عَلَى الْمَسِيْح الْكِلَّابِ" وغيره ( فأوى رضوب جلده ١) كتب تصنيف فرما كي \_

(فجزاهم الله تعالى خير الجزاء)

امير ملت: مولانا حافظ پيرسيد جماعت على شاه محدث على يورى رحمته الشعليه كي تبليغ و دعااور پیشینگوئی سے فی الواقع مرزائیت کا جنازہ نکل گیا۔ ماہ تی ۱۹۰۸ء میں مرزاغلام احدقادیانی مع اینے گروپ کے لاہورآیا۔احدید بلڈنگ کے سفیدمیدان میں روزاند تبلغ مرزائيت مين تقريرين موتى تمين \_مرزا كاخيال تفاكة بليغي دوره سيالكوث تك كيا جائے گا۔ دوسری طرف کچھ فاصلہ پر دوسر کول کے مغربی تقاطع پر پیرصاحب کا تردیدی خیمدلگا ہوا تھا اور حضرت صاحب کی سرپرتی میں علماء اہل سنت مرزائیت کے بخيئ اوجررت على جاتے تھے ٢٢٠مئ كوشائى مسجد ميں دوران وعظ حضرت صاحب نے فرمایا'' اگر مرزا کوسیالکوٹ جانے کی طاقت ہے تو وہاں جا کردکھلائے۔ میں کہتا مول که وه و مال بھی نہیں جاسکیا۔سب لوگ گواه رجو که مرز ابہت جلد ذلت اور عذاب کی موت مارا جائے گا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ مرزا کو لا ہور سے تکال کر جاؤں گا كيونكه ميرخمر يول كے ايمان كا ڈاكو ہے۔''

🖈 ۲۵ مئی شب کونہایت جوش سے کھڑے ہو کر فر مایا کہ "ہم کی روز سے مرزاکے مقابلہ میں آئے ہوئے ہیں۔ یا چی ہزار روپے کا انعام بھی مقرر کیا ہوا ہے کہ جس طرح چاہوہ ہم سے مناظرہ کرے یا مبللہ کرے لیکن وہ مقابلہ یں نہیں آتا ہ آج یں اعلان كتابول كرآپ صاحبان سب و كيم ليس كي كه ٢٣ كفظ من كيا بوتا مي؟ "آپ احظ

ثابت ہو گیا کہ پیرمبرعلی شاہ تغییر اور عربی نو لیک میں تا ئیدیا فیۃ لوکوں کی طرح ہیں اور ج ے بیکام نہ ہوسکا۔۔ توشل اپنے تنک مخذول اور مردود تجھلوں گا۔مقام بحث لا مور مو گا\_اگريش حاضرنه جواتواس صورت بين بھي كاذب (جيوڻا)سمجما جاؤں گا\_'' (ملخصا) سر کار گولژوی نے مرزا کے اس چینج کو قبول فر ما کر لا ہور میں ۲۵ اگست تاریخ مقرر فرما كرمرزا كواطلاع دے دى بلكه اس كا اعلان عام فرما ديا اور پھرمقررہ تاريخ پر لا ہورتشریف بھی لے آئے مگر مرزاخود چیلنے کے باوجود مقابلہ پر نہ آیا اوراپے ہی اعلان و

اقرار كےمطابق مخذول ومردودادر كاذب وجموثا قرار پايا\_نيز

بعض قادیا نیوں نے حضرت گولڑ وی سے کہا کہ'' آپ مرزا صاحب سے تسی ایا بھ وائدھے کی صحت یانی کے لیے مباہلہ کیوں نہیں کر لیتے''۔ آپ نے جواب دیا "مرزاسے کہدیں کہ اگر مردے بھی زندہ کرنے ہوں تو آجا کیں "( کسی طرح آئے توسى) نيزآپ نے تفیرنوئي کے چیلنج پر فرمایا که (خودلکھٹا تو در کنار)''امت مجمر پیر میں اس وفت بھی ایسے خادم دین موجود ہیں کہا گرقکم پر توجہ ڈالیس تو وہ خود بخو د کا غذیر تفسيرقرآن لکھ جائے''( سوائح حیات مہر منیرص ۱۱۰ مہر جہا نتا ہے ۱۳٬۳۳۳) '

علاءومشالخ اللسنت وجماعت كي خدمات

جس طرح ہر دّور میں دیگر دین کمیٰ قومیٰ ملکی مسائل میں علماء ومشائخ اہل سنت نے اہم تاریخی کر دارا داکیا ہے۔الحمد للدائی طرح تحفظ ختم نبوت ور دمرز ائیت میں بھی ان کا مثالی کردار ہےاور بیشرف علماء ومشائخ اہل سنت ہی کوحاصل ہے کہ انہوں نے مرزا غلام احمد کی موت تک اس کا تعاقب کیا اور حقیقاً مرزائیت کے تابوت میں آ خُرِي كُنْ لِكَالُ - ( فجزاهم الله تعالى خير الجزاء )

مجد وملت: اعلى حضرت امام الل سنت مولانا شاه احدرضا خان فاصل بريلوي مطيعة نے كتاب متطاب "حسام الحرمين" ميں علاء عرب وعجم كى تقىديق سے نہايت مهتم



الفاظ كمه كربيته كئے ادهراى رات مرزاميندے بيار بوكيا اور ٢٦مى ٨٠١ وووي تك مركميا مرزاك تاريخ وفات لُقَدُ دَخَلَ فِي فَعْرِ جَهَنَّمَ (١٣٢٧هـ) إلى (الكاوميملى الغاوميص ٣٨٦)

علامه الوالحسنات:مولانامحداحرصاحب قادري عليه الرحمته في ١٩٥٣ء ين ختم نبوت ک عظیم تحریک کی قیادت فرمائی۔آپ مجلس عمل کے مدد منتخب ہوئے۔اس سلسلہ میں پیراندسالی کے باوجود دوسال جیل میں رہے اور آپ کے لخت جگر مولا تا قلیل احمد قادری اورفدائ حتم نبوت مولانا عبدالستارخان نيازئ ناظم اعلى جعيت علائ باكستان كواى سلسله میں بھانسی کی سزاسنائی تی کئیکن بعد میں بتقد مرخدا وندی بیسز امنسوخ ہوگئ۔ مولانا شاہ احمد نورانی: صدر جعیت علائے پاکتان نے اغرون ملک اور بیرون ملک ختم نبوت وردمرزائیت کےسلسلہ میں عظیم خدمات سرانجام دیں۔• ۲ مرزائیو**ں ک**و مشرف بداسلام فرمایا \_قومی اسبلی مین سب سے بہلے ختم نبوت کی جمایت ومرزائیت کی مخالفت میں آ واز بلندفر مائی۔ آپ ہی کی شروع کردہ جدوجہد کے نتیجہ میں آئیں یا کستان میں ''مسلمان کی تعریف''شامل ہوئی۔آپ نے مرزائیت کی تروید ہیں''حیات سے علیہ السلام' اورانگریزی زبان میں تتم نبوت کے موضوع پر ایک صحیم کتاب تصنیف فر مائی۔ آپ کے والد ماجد عالمی مبلغ اسلام مولانا شاہ عبدالعلیم میرتھی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی عربی میں کتاب "المراة" انگریزی یس THE MINROR اور أردوش"مرزائی حقیقت كا أظهارُ "تصنيف فرما كَي المُدُنِيشَ زبان مِين "مرزا كَي حقيقت كا اظهارُ " كاتر جمه بهواجس ك نتيجه بيل ملائشيا بيس مرزائيون كاواخله منوع موكيا\_ (فالحمد للدرب العالمين) يادگارواقعه:

تح یک ختم نبوت ۱۹۷۳ء کے دوران مرزائیوں کوغیرمسلم اقلیت قرار دلانے

ے لیے آپ نے قومی اسمبلی کے اندر اور ملک میں بھی زیروست جدوجہد کی اور تبلینی دورے فرمائے۔ پھراس سلسلہ میں موجون ۱۹۷ موقومی اسمبلی میں قر ارداد پیش کرنے كاشرف بحى آب بى كوحاصل بوااورقو مى المبلى في متفقة طورير بيرفيصله كيا كه مرزاغلام احمد کے پیروکارخواہ انہیں لا ہوری قادیانی یاکس تام سے بکاراجاتا ہومسلمان نہیں ہیں" قرارداد پیش کرنے ہے بل لا ہوری مرزائیوں نے آپ کو پچاس لا کھرویے کی پیش کش کی کہ قرارداد میں مارا ذکر ندلایا جائے۔مولانا نورانی نے فرمایا "آپ کی پیش کش جارے جوتے کی نوک پر ہے۔قرار داد سے کوئی لفظ حذف نہیں ہوگا۔" مولانا محمد عمر المجروى رحمة الله عليه في كمّاب "مقياس نبوت" صفحات ١٣٥٨ اور يروفيسرمحم الياس

برنى نے بھى" قاديانى ندب "صفحات ٢٣٩ لكوكراتمام جمت فرمائى-سرور عالم نورمجسم شفيع معظم رببر اعظم جن کی رجمت عالم عالم ان کی رجمت زعره باد حتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد تحت ہے اُٹکا تاج ہے اُٹکا دونوں جہاں میں راج ہے اٹکا مشرق و مغرب أعلى حكومت أكلى حكومت زعره باد ختم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد ان کی عظمت ان کی کرامت ان کی امانت ان کی صداقت ان کی لطافت ان کی عدالت ان کی عدالت زندہ او حتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد رب ہےمعلی یہ بین قاسم اس کے حکم سے سب کے حاکم ان کی رسالت قائم وائم ان کی رسالت زعره باد حَمِّ نبوت زيره باد مرزائيت مرده باد

شاہ بطی کی مدح سرائی ' السنت کے جھے میں آئی گری آقانے سب کی بنائی' اپنی قسمت جگائے ہوئے ہیں

ب سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی سارے اونچوں سے سے اونچا سجھتے جسے ہے اُس اولیے سے اونیا مارا نی

وه عی اول وه عی آخر وه عی باطن وه عی طایر لو لاک لماکی ان سے نبیت ان کی نبیت زیرہ یا و فتم نبوت وثقره بأد مرذاتيت مرده باد آب نے کولا باب نوت آپ یں خالم دور رمالت آب کے علی سر تاج رفعت آپ کی رفعت زندہ باو خم نوت زنده باد مرزائيت مرده باد ہے جو بشر کی جائے نفرت مسلمانوں سے جس کو کدورت جس نے اُٹھائی ہر جا ذات اس کی جہالت مردہ یاد فتم نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد مرز ائیت کا ہے جو بانی دور غلای کی ہے نشانی انگریز کا بودا انگریزی لعنت انگریز کی لعنت مرده باد محمّ نبوت زنده باد مرزائيت مرده باد لوگو دین محمد رحمت دین سرایا خیرو برکت دیں کے مجدد اعلامترت اعلامت زعرہ یاد حتم نبوت زنده باد مرذائيت مرده باد "رضائ معطف" کی شہرت ترجمان الل سنت الل حق کو اس سے الفت اس سے الفت زعمہ باد مبر على شاه صداقت يوالحنات بين حسن اطاعت پیر جماعت ماه فراست ان کی فراست زعره یاد ختم نبوت زعمه باد مرزائيت مرده باد کلمہ طیب پڑھنے والو دین نی یہ مرنے والو آ ذَ مَل كَر نَعره لكَاوَ حَتم بُوت زيمه باد حتم نبوت زغره باد مرزائیت مرده باد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

تَحْمَدُهُ وَنُصَيِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ یا کتان عظیم مملکت خداداد بے مرافسوس کہ قیام یا کتان کوعرصه دراز گزرنے کے باوجود تا حال نہ یا کتان کو میچے معنی میں (اسم باسٹی) یا کتان بنایا جا سکا اور نہ ہی نظريه يا كتتان اورقرارداد يا كتتان وقرارداد مقاصد كوعملى جامه يهنايا جاسكاجس كي وجيه ے اس وقت یا کتان بکثرت گونا گول مسائل کے باعث "مسامکستان" بن چکا ہے اور ويكرمسائل كےعلاوه سب سے اہم مسلديد ہے كه اسلام وشان الوہيت شان رسالت ختم نبوت مقام سنت مضرات محابہ واہل بیت علیم الرضوان کے خلاف کوئی کچھ کے شائع کرے تھلم کھلا بے حیائی وفحاشی پھیلا کراسلام ویا کستان کا تقدس مجروح کرے اور یا کتان کا دامن نایاک کرنے کی کوشش کرےاس کے متعلق کوئی مؤثر ومستقل قانون نهیں عملاً کوئی عبرتناک تعزیری کاروائی نہیں اور گستاخ و دریدہ دبن افراد اور غلیظ و مستاخاندلر يج كاستيصال وسدّ باب كے ليكوئى حكومتى بندوبست نبيل۔ فَالِيَ اللهِ الْمَشْعَكِي وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله

نوبت با ينجارسيد كه يهلي تو خيدى مودودى ديوبندى وبالى كمتب قرعرصه دراز ے اپنے گتا فاندلٹر بچراور كفريد عبارات كى اشاعت سے فضا كومسموم بنا رہا تھا۔ عشق رسالت سے محروم جابل وسادہ اوح عوام کو ورغلا رہا تھا اور وتنکینی جماعت " کے ذر لیے عوام کا دفرہی اغوا' کرر ہاتھا گر جب اللسنت کے بار ہا حجاج کے باوجوداس صورت حال کی کوئی روک تھام نہ ہو تکی تو تھلم کھلام تکرین اسلام کا بھی حوصلہ بڑھا اور سیحی مثن وعیسائی مشنری نے اپنی دیگر کاروائیوں کے علاوہ دیو بندی وہائی کمتب فکر کومسلمان فلا مركر كان كے كتا غاند حقائد وكفرىيى مبارات كى در يع مسلمانوں كو پھانى ، عشق

رسالت سے محروم کرنے اور عیسائیت کو فروغ دینے کا پروگرام بتایا۔اس سلسلم میں

الكوث كے يادرى وليم سيح في ايك جموف سائز كا اشتہار شائع كيا جس كا ديوبندى ومانى كمتب قرك طرف سے كوئى نولس ندليا كيا۔ چنانچ الل اسلام كواس سازش سے خبردار كرنے اور ديو بندى وہاني كمتنب فكركواحساس ولانے كے ليے ماشاء الله الل سنت كے كثير الاشاعت بين الاقوامي ترجمان ما بنامه "رضائي مصطفى" موجرانواله من ماه جمادي الاخرى ه ١٠٠٠ ه مطابق مار ١٩٨٥ و كاشاعت عن عيداني بإدري وليم من كااشتهار بمصداق

ع .....فَقَلَ مُفرُّ كَفَر دَباشد \_ بدين اندازشا تَع كيا كيا \_ عیسانی بنام و بالی د بوبندی: پادری دلیمسے سالکوٹی نے ایک اشتہار شائع کیا ہے جس من ابعنوان "مسلمانو! جواب دو" ديوبندي وإني كتب فكر كعلاءكو بدیں الفاظ چیلنج کیا ہے کہ وتمهارے علاء مولوی اساعیل دہلوی اور مولوی اشرف علی تعانوي الني تصانف من لكهية بين-

الله المحدما حب مركم في من ملنه والع بين "- (كتاب تقوية الايمان صفحه ۵)

﴿ " محرك عاب على بحيب بوتا-" ( تقوية الايمان صفحه ٥)

﴿ ﴿ ﴿ وَمُرْجِيهِ عَلَمَ نِيزٌ بَكرِ بِحِول اور بِالْكُول كوبلكة تمام جانورون كوحاصل ہے۔ " (حفظ الايمان منيه ٨ اشرف على تعانوي)

 ملمانو۔جبتمبارے نی مرکزمٹی میں ال گئے۔جبتمبارے نی کے جائے سے کھینیں ہوتا۔ جب تبہارے نی کاعلم بچوں اور پاگلوں جیسا ہے۔

﴿﴾ تو ہم تہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ مسلح کا کلمہ پڑھو کیونکہ تہمارے ملمانوں کے قرآن (مورہ المائدہ) سے ثابت ہے کہ

﴿ ہارے نی صرت عینی کے آسانوں پرزندہ موجود ہیں

🖘 اور ہمارے نبی حضرت میسلی سے اندھوں کو بیمائی بخشنے ' کوڑھوں کو تکدری بخشنے ' مردول كوزنده كرتے تقے (سوره المائده، آيت ١١٠) دے بھی نہیں سکتے جب تک کراپنے عقائد باطلہ وعبارات کفریہ سے توبر کر کے سیدھی طرح راه راست برشا عيس ال ليكى بر بلوى كاجواب درج ذيل ب-

وليم سيح في مسلمانو! جواب دو" كاجوعنوان جمايا بوه يحيح نبيل اس ليه كه اس نے ''اساعیل وہلوی اور اشرفعلی تھانوی'' کی جوتو بین آمیز عبارات نقل کی ہیں بیانہ مسلمانوں کے عقائد ہیں۔ نہ کوئی مسلمان ان کا تصور کرسکتا ہے بلکہ مسلمان تو مسلمان کوئی بھی وفادار وخلص عامی اپنے پیشوا کے متعلق کوئی غلام اپنی آقا کے متعلق اورامتی اپنے پیٹیبر معلق اليي توجين وتنقيص آميز بالول كالصور بيس كرسكما - بيعلق سياو براو بركل وقر آن ر مع والے نام نماد مسلمانوں کی گستا خانہ عبارات ہیں جن کی اس تم کی گستا خیاں ان سے بهت زیاده بین اور عرب وجم مین این نی کے خلص ووفادارغلام الل اسلام شروع سے ان عقائد باطله كاردوا تكارفرمائي آئي إلى (جراهم الله تعالى خيرالجزاء)

حیاة النبی: ولیم مسے کی نقل کردہ عبارت ﴿ ﴿ مر کرمٹی میں ملنے والے ہیں۔ " (ملخصاً) مسلمانوں کاعقیدہ نہیں بلکہ مسلمانوں کاعقیدہ ہے کہ حضرت محر مصطفے صلی اللہ عليه وسلم بحيات حقيق زعره بين جس كى خودكلماسلام واضح دليل ب\_ لاالمد الاالمدنيين كوئى معبود سوائد الله كالشرك مسحمد والله كرسول بين اى طرح مؤذن منجگا نداذان ش كبتا ب\_اشهدان محمدار مسول الله ش كوايى ویتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ایک عام آ دمی اور مجھدار بچہ بھی جا قتا ہے کہ لفظ "بین" زعرہ ہونے کی دلیل ہے اور زعرہ عی کے لیے" بین" استعمال ہوتا ہے جبکہ مرده کے لیے "مخے" کہا جاتا ہے۔ لہذا" رسول بین" کا لفظ خود بتا رہا ہے کہ جن کی ر الت كاكلمه پڙها جا تا ہے اور پنجگا نہ اذان ميں''رسول ہيں'' كى شمادت دى جاتى ہے۔ و ویفظلہ تعالیٰ اب بھی زندہ ہیں جیسا کہ سلمانوں کے پیشوا عاشق مصطفے امام احمد رضاخال بريلوى رحمتدالله عليه في كهاب كد: ﴿ اور ہمارے نی عینی سی فی اپنی مال کی گودیس اینے نی ہونے اور کتاب ملئے کا بتايا اورائي مال كى ياك دامنى كااعلان فرمايا

﴿ اور ہمارے نی عیسیٰ سے ہر پوشیدہ بات کاعلم رکھتے تھے۔اس لیے آؤاے مسلمانو ہمارے نی عیسیٰ مسیح کا کلمہ پڑھوجوزندہ و بااختیار اورعلم والے بیں ورندمردہ بےاختیار بعلم نی پرتهاراایمان رکھنا بسود ہاورتم کافربی رہو گے۔

(منجانب:وليم يح سيالكوث بلفظه)

خاموتتی: "رضائے مصطفے" میں "میسائی بنام وہائی دیوبندی" کی اشاعت عام کے باوجود پورامہینہ (اوراس کے بعداب تک) دیوبندی وہائی کمتب قکر میں قبرستان کی می خاموشى طاري ربى اورمسلمانان عالم وسواد اعظم الل سنت كوبات بات مركا فرومشرك بنانے والے اور خود کو اسلام واو حیدوختم نبوت کا محافظ ظامر کرنے والے ندعیسائی باوری کے چیلنج و دعوت کفر کا کوئی جواب دے سکے نہ عیسائی کے بالقابل اسلام کا تحفظ کر سکے ندشان مسیائی کے سامنے شان مصطفائی بیان کرسکے اور نہ بی تفریع عبارات سے خلامی حاصل كركے خودكوكفرے بيجاسكے۔الحمدلله عشق نبوى وشان محمدى كےمظاہرہ كى سعادت بریلوی اللسنت کے حصہ میں آئی۔ شاہ بطحاکی مدح سرائی السنت کے حصہ میں آئی

چنانچہ اسلام و پیغیبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہی دور کرنے اور بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان بچانے کے لیے "رضائے مصطفے" من بفصلم تعالى حسب ذيل جواب شائع كيا كيا-

سنى بنام عيسانى: "رضائ مصطف" ك كذشته شاره يس "عيسائى منام وبابى دیوبندی ' کی اشاعت کے باوجود چونکہ عیسائی سوالات وچینے کا کسی طرف سے بھی ديوبندي وبإلى مكتب ككركاكوئي جواب و يكف سنن يس نبيس آيا اور في الحقيقت وه جواب

اى ليدام احدرضا بريادى رحمة الشعليد في كهاب: ے مرعوش برہری گزردل فرش پرہے تری نظر ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تھے یہ عیاں نہیں

اور حزید کما:

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب ند خدا على چھيا تم يه كروڑول ورود

وليمسيح

کود کھنا جاہے کہاہے ہیارے نی کے متعلق مسلمانوں کے کتنے بیارے عقائد ہیں اور حضرت محمد رسول الله طافیق کی شان کنٹی نرالی ہے جس پرولیم سے جیسا کوئی هخص طعن واعتر اضنبين كرسكما بلكه بشرط انصاف اسلام قبول كئے بغيرنبين روسكما۔

شان مسيحانى: جال تك حفرت عيلى عليه السلام كى شان كمتعلق وليم مسيح كابيان ہال اسلام اس کا مجی ا تکارٹیس کرتے اور محبوبان خدا بیں سے کسی کی مجی تو بین و تنقیم سے خداکی پناہ ما تکتے ہیں مرمسلمانوں کا بیاعقاد ہے کہ مجوبان خدا کو جو محی ففائل وكمالات عطاموت بين ووسب حبيب خداحضرت محمد رسول الله مالطيخ إي ففيل عطا موے ہیں اور پھر جموعی طور پر وہ سب کمالات حضرت محدر سول اللہ کا فیار کی ذات اقد س مل جن فرمائے ملئے ہیں نیزان سب سے بردھ کرآپ کووہ خصائص دیتے ملئے ہیں جن مِل كُونَى بَحِي آب كامليل وشريك نبيس- "قصيده يرده" شريف بيس لكها ب-

> وَكُلُّ اي أتَّى الرُّسُلُ الْكِرَامُ بِهَا فَإِنَّمَا اتَّصَلَتْ مِنْ تُورِهِ بِهِم مُنَزَّهُ عَنْ شَرِيْكٍ فِي مُحَاسِنِهِ لَجَوْهَ رُالُحُسُنِ فِيهِ غَيْرٌ مُنْقَسِم

ية زعره ب والله لو زعره ب والله مرے چٹم عالم سے چیپ جانے والے (اللہ)

رضائے محمد (من الله علی): بقول ولیم سی مسلمانوں کا عقیدہ میزیس کہ معاذ اللہ "محمد کے جائے سے پھونیں ہوتا بلکہ سلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ محمصطفے جو جا ہے ہیں ان کا ربای نفل سے وی فرمادیتا ہے یہاں تک کے مسلمانوں کے قبلہ ( کعبہ ) کا تقر ربھی محر مصطفاصلی الله علیه وسلم کے جاہے کا بی عملی وجسم نمونہ ہے۔جبیبا کہ قرآن یاک میں خودرب تعالى فرمايات فَلَنُو لِينَكَ فِبْلَةً تَرْضَهَا

(ياره ۲، سوره البقره ، آيت ۱۲۲)

يرفرايا: وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ رَبُّكَ فَتُرْضَى (یاره۳۰، سوره انسخی، آیت ۵)

(اے صبیب)" بے شک قریب ہے کہتمہار ارب مہیں اتادے گا کہتم راضی ہوجاؤگے۔"

اس ليا ام احدوضا بريلوى رحمة الشعليد فرمايا بهك

خدا کی رضا جا جے ہیں دوعالم خدا جا ہتا ہے رضائے محمد بجم عبد باند مع وصل ابد كا رضائے خدااور رضائے محد (مالی)

علوم مصطفى: بقول وليم ي مسلمانون كاعقيده بنبيل كه معاذالله ومحرجيها علم زيد بكر بچوں یا گلوں بلکہ تمام جانوروں کو حاصل ہے" بلکہ مسلمانوں کاعقیدہ بیہ کے تمام اولیاء كاعلم انبياء كے سامنے اليا ہے جيسا سات سمندروں ميں سے ايک قطرہ اور تمام انبياء كا علم محمدر سول الله صلى الله عليه وسلم عظم كرسامنة الياب جبيها سات سمندرول ميس ے ایک قطرہ ہے۔ (تغیرروح البیان جلدا مفح ۲۰۱۳)

ندہب کے بانی حضرت عیستی علیہ السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے مردوں کوزیرہ کر کے ا ناکلہ برد حوالیا۔ یہودی اٹھ کر کیے کہ میرے بانی مدہب حضرت موتی علیه السلام کی وہ شان تھی کہ انہوں نے پھر پرعصا مار کر پانی کے چشمے نکال دیئے گر آپ اُٹھ کروہ باتیں كہيں جوكمولوى اساعيل وہلوى نے "تقوية الايمان" اورمولوى خليل احدد يوبندى نے "را بین قاطع" میں لکھی بیں کہ میرے نی تو بندہ مجبور تھے۔ان کو دیوار کے پیچھے کا بھی

علم نه تفار وه تو ذره نا چیز سے بھی کم تھے۔ان کاعلم شیطان اور ملک الموت سے بھی کم تا۔ "(ملضاً) تو بتاؤتم نے اسلام کی تعظیم کی یا تو بین ۔ وہ لوگ س کر یمی کہیں مے ایسے اسلام کوجارادور بی سے سلام ہے کہ جس کے پیشوا کی مجبوری یا بے بسی کا بیاعالم ہو۔

شان اسلام: بإن اس موقعه ركوئي محفقير كي طرح كانياز مندسي حاضر موقوه ورزپ كر کے گا کہ ارے ہندواگر رام چندر نے ایک بھاری کمان کوتو ڑا تو ذرا میرےمصطف کی خداداد قدرت کوتو د کھے کہ انہوں نے انگل یاک کے اشارے سے پورے جا مکوتو ژکردو كانين كرديا ـ اعلى حفرت بريلوى رحسة الشعليد في كياخوب فرمايا:

> بسورج النے یاؤل لیٹے جائد اشارے سے ہو جاک أعره مردك دكي لے قدرت رسول الله كى

اعسىسانى! اگر حفرت عيلى عليدالسلام في ب جان مردول مي جان والى تومير م مجوب کی خداداد قوت د کی کہ جنہوں نے سوکھی لکڑیوں اور جنگل کے درختوں اور کنگروں ستا پناکلمه پر حوالیا۔اعلیٰ حضرت نے فرمایا:

\_ ہال عیلی سے جال بخشی نرالی ہاتھ میں متكريزے باتے بين شيرين مقالي ہاتھ ميں اے يہودي!اگر حضرت موى عليه السلام نے پھر ميں سے يانی تكالاتو مير مصطفع ملائيكاك اورقارى زبان مس ہے:

ے حسن بوسف دم عیلی ید بینا داری آني خوبال بمه دارع توتنها داري اعلى حضرت امام احمد رضاير بلوى دحمته الله علييرف فرمايا: وہ کواری پاک مریم و تَسَفَحْتُ فِیسِهِ کا دم ہے ہے عجب نشان اعظم مرآ منہ كا جايا وى سب سے الفل آيا

نيز فرمايا:

ے جس کے قدموں کا دھوون ہے آب حیات ہے وہ جانِ میجا ہارا نی (مالیہ)

شانِ مصطفا في: بهرمال ثانِ ميالي كم تعلق وليم سيح في جو يحولكما ب ويسعى بلكهاس سے بر هر رشان محمد ي الله عليه وسلم كے متعلق بهم مختصراً مسلمانوں كے عقائد بیان کر چکے ہیں اوران کا مزیدایمان افروز جامع بیان مفسر قرآن مولانا مفتی احمہ یار خال مجراتی رحمته الله علیہ کے قلم سے ملاحظہ ہوفر ماتے ہیں۔

"مسلمانون كولازم بے كمعظمت وسول الله كي كيت كاياكريں اين بجون كو اس کی تعلیم دیں اور واعظین وعلماء کوچاہیے کہ مسلمانوں کو بیہ باتیں سکھائیں۔ بیایقین کروکہ حضورعلیدالسلام کی عزت کے ظاہر کرنے میں اسلام کی عزت کا اظہار ہے کیونکد مکان کی عزت مكان والى كرنت ساوركام كى وقعت كام دالى وتعت سفاهر موتى ب مشتر کہا جلاس: مثال کے طور پریہ جھو کہ ایک جلے میں ہندؤ عیسائی مبودی ادم مسلمان جمع موں۔ مندواٹھ کر کیے کہ میرارام چندروہ توت والا ہے کہ اس نے سیتا ہے شادی کرنے کے لیے ایک بھاری کمان کو دو گلڑے کر دیا۔عیسانی اٹھ کر کمے کہ میرے

جبول كويكال عاصل عاق في بدرجداوالى اس كمال عصف ع عقل و نقل سے اس معیار سے مطابق چونکہ امت محدیہ بے اولیاء میں بطور کرامت فركوره كمالات كاظهور مو چكا باس ليح حفرت محرمصطفاصلى الله عليه وسلم كے ليے بدرجه اولی ان معجزات و کمالات کے حصول میں کسی ذی عمل کو کوئی شبہبیں ہوسکتا۔ای لي كهاجاتا بك

> عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلادیے ہیں محمہ کے معجزوں نے مسیحا بنا دیتے ہیں

> > دوسراشعر

چا ہیں تو اشارے سے اپنے کا یاسی بلیٹ دیں عالم کی بيحال بے خدمت گاروں کا سردار کا عالم کيا ہوگا

غلامول کی شان: اُمت محمدی میں اگر چدکی وجزوی طور پر بکثرت اولیاء کرام علیم الرضوان كوالي كرامات وكمالات حاصل بين مكر جار دهزات كے ليے بالخصوص ان کرامات و کمالات کی تصریح کی گئی ہے۔اس لیے (اہل ولایت ومعرفت میں) ان کا نام بن 'يرُه " ركها كميا بي بي حيناني على مرثورالدين على بن يوسف اورعلام محمد بن يحلي عنبلي رحمته الله عليها في المائخ عراق وكذشة مدى كمشائخ عظام في حار اقطاب اولياء كا نام "نير ه" ركها ب\_اس ليه كه بفصله تعالى وه ماور زاد اندهون اور کوڑھول کوئندرست کرتے اور مردول کوزندہ فرماتے تھے یعنی شیخ عبدالقادر جیلانی ' شیخ على بن يتى شخ بقابن بطواور شخ ابوسعد قيلوى رضى الله عنهم

( يجمعة الأسرار صفي ١٥٣ ، ١٥٣ قل كدالجوام صفحه ٢٥٠)

بالخصوص: شخ عبدالقادر جيلاني ذاهي كم تعلق تومشائخ "يرو" من سے خود شخ ابوسعد

بھی شان د کھے جنہوں نے انگلیوں سے پانی کے چشم نکال دیے۔ امام حمد رضابر ملوی نے فرمل اِلْكَايِال بِينْ فِيضْ رِدْ الْوَالْمِين بِيات جِموم كر عديال پنجاب رحمت كى جين جارى واه واه

غرضيكه: اسلام كي شوكت دكھانے كے ليے باني اسلام صلى الله عليه وسلم كي شوكت وكھا: ازبس ضروری ہے۔ " (" سلطنت مصطفے" از حضرت مفتی احمہ یارخاں صاحب مجراتی) مبهر حال: دليمسيح كامسلمانون كوخطاب كرناسر اسرغير معقول ويني برعقا كدديابند ومابيه ہے۔ پیغیمراسلام کی شان مختاری وہ ہے جوہم نے بیان کی ہےلہذا عیسائی نمہب کی وعوت دینے کی بجائے ولیم مسیح کوخود وعوت اسلام قبول کرنی چاہیے۔ وہانی عقائد مسلمانوں پر جحت نہیں۔

(مامنامه رضائي مصطفي موجرانوالدرجب المرجب ١٥٠٥ هدطابق الريل ١٩٨٥م) ككته جليله: سيدناعيسى مسيح عليه السلام كجن معجزات وكمالات كابيان مواج \_ ب شک اہل اسلام کا ان پر ایمان ہے کیکن اس شان مسیانی کا بطور نیابت و کرامت آپ کے کسی امتی عیسائی دحواری سے ظہور نہیں ہوااور کسی ماتحت وامتی پراس کے کسی جھلک و پر تو کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ کو یا شان مسجائی کا ظہور آپ کی ذات تک محد ووقعا۔ آپ کے شرف صحبت ونسبت ہے کوئی اور "مسیحا" نہ بن سکا مگر شانِ مصطفائی کا بیکمال ہے کہ حضرت مجرمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو آپ ۔ آپ کے غلاموں ٔ خادموں اور امت کے ولیوں میں بھی شانِ مصطفائی کی طفیل بطورِ کرامت شانِ مسجائی کی جھنگ و برقہ تظرآتا اجاوربيمستلمسلمه بكهجس چيزكاني ب بطور مجزه صدور موسكتا باس چيزكا ولی سے بطور کرامت ظہور ہوسکتا ہے نیز ولی کی کرامت در حقیقت (بالواسطہ) اس کے نی کا بی مجزہ ہے اس لیے کہ نبی کی غلامی و پیروی سے ولی کو یہ کمال حاصل ہوا ہے لہذا



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله ے ہر زمانے کی ضرورت ہے نظام مصطفے سب فسانے اپیں حقیقت ہے نظام مصطفے نے غیر فطری اشتراکیت پنپ سکتی نہیں عین حق ہے عین فطرت ہے نظام مصطفے

المالة والمالة المالة ا

المالي والمالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

م جاك أشفى بين ابل سنت كونج أثما بينعره ب دور ہٹو اے وشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ے اہلنت دے رہے ہیں ہر طرف کائل بیام وین و دنیا میں ہے کافی مملی والے کا نظام

قیلوی نے تصریح فرمائی ہے کہ 'آپ باؤن الله اعرص کو بینا' کوڑھی کوشکررست اور مرُ دول كوز عده فرمات ين " ( وحد الاسرار صفحه ٢٧)

ال سلسله بين عملي ومثالي طور برمخضرا أيك واقعه ملاحظه بو\_

غوث اعظم بنام یا دری: ایک پادری نے چیلنج کیا کہ ہارے نی عیسیٰ ملانوں كے پنجير سے افضل بين اس ليے كه انہوں نے مرد ، ذرى و فرمائے فوث اعظم جيلاني نے فرمایا'' میں نی نہیں بلکہ اپنے نی کا ایک غلام ہوں۔ اگر میں مروہ زندہ کرووں تو کیا تو ميرے ني پرايمان لے آئے گا''جباس نے ہاں كما توغوث اعظم نے ايك يراني قبر کے مردہ کوزئدہ فرما دیا اور عیسائی یا دری ہمارے نبی سی المینیم کے غلام کی شان اور خوب اعظم كى كرامت د مكير كرمسلمان موكيا\_" ( تفريح الخاطر في مناقب شيخ عبدالقادر صغير ١٦) اسلام زنده بإذشان رسالت ياكنده باو

عالمي تح يك تحفظ ناموس رسالت كاجم كردار عاش احد مخار فخرنو جوانان اسلام غازى محم عامر چيم شهيد والله كوالات وواقعات بمشمل كاب ملي حيات محمل عامر چيمه شهيل وشاللة

از:الحاج صاحبزاده ابوالرضامحمد داؤ درضوي

اس خوبصورت كتاب ميس سركار مدينة كالليكم كي غازي محمد عامر چيمه پرخصوصي نگاه عنايت محمد عامر چیمہ کی حضور یاک ماللینا سے بے پناہ عقیدت و مجت الکو محے چومنا اور اسم محمظا لليكاكي تعظيم كى خاطرتمين بزار ما بإنه توكرى كوشكرانا مناز جنازه وفتم چبلم كروح برور مناظر اور بدعقیده لوگول کی نا کامی و رسوائی ٔ حزارشهید پرمعمولات ابلسنت اورمحدث اعظم بإكستان مولانا محمر رداراحمر وتناطيه كاساروكي مين فيضان عام وديكرا بم واقعات صفحات ٢٨ مدير و واك خرج ٢٥ روي - ناشر: كمتبدرضا ع مصطف كوجرانواله

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

نعرهُ نظام مصطفط ( مَنْ لَيْزُمُ) كالبس منظر: • ١٩٤٤ يا كتان مِن نظريا تي مُثَكَّثُ كا ایک اندو بناک باب ہے۔اس سال اسلام کے بالقابل سوشلزم جیسے باطل وطحداندلا دینی نظام کا نعرہ لگا کر بھٹؤ بھا شانی اور مجیب الرحمٰن نے گھیراؤ جلاؤ کا وہ تخریبی جج بویا کہ جس کے نتیجہ میں بالآخر مملکت خداداد پاکتان کے دوکلزے ہو گئے۔

٢٢ مارج + ١٩٤٠ من ملك كرونون صون كوسوشلسان كيونستون في مسان کا نفرنس' کے نام سے ٹوبہ ٹیک سکھ شلع لاسکیور ( فیصل آباد ) میں نمایت کھدانہ مظاہرہ کیا اور" ماریں مے مرجا کیں مے سوشلزم لائیں مے" کا برملانعرہ بلند کیا۔اس سلسلہ میں مشرقی با کنتان کے کمیونسٹ لیڈر عبدالحمید بھاشانی کو بطور مہمان خصوصی مرعو کیا گیا اور موشلزم وكيمونزم كى يادكار كيطور برتوبكود لينن كراد "قرارديا كيا\_انالله وانااليداجعون وارالسلام سنی کانفرنس:علائے اہلسنت وجماعت نے اپنے تاریخی کردار وفرض کی ادائيكى كيلي بعثو إنا شانى اور مجيب كى ان خلاف اسلام تخريبى حركات بالخصوص كسان کانفرنس ٹو بہ کا بطور خاص نوٹس لیااور جمعیت علماء پاکتان کے مختلف دھڑ وں کو مجتمع کر كسواد اعظم ك عفول كومنظم كيا\_ ثوبهو "لينن كراد"كى بجائ وارالسلام كانام ديا اور کارل مارکس کینن اورموزے تنگ کے لاوینی و باطل نظام سوشلزم کے مقابلہ میں نظام مصطفط (عليه التحية والثناء) كاايمان افروز وولوله انگيزنعره لگا كرييواضح كرديا كهاس پاك سرزمین میں پیارے مصطفے (علیہ التحیة والنتاء) کے پیارے نظام کا پر چم بلند ہوگا اور لسی المحدانه بإطل نظام كويهال ينيفينس دياجائ كا

تحریک ما کستان: کے دوران کا مرس وکا محری علاء کے مقابلہ میں" آل اعثر یا بنارس

ن كانفرنس "كى طرح علاء البسنت في " كسان كانفرنس " كے مقابلہ يس عين اى ميدان بين ١٣١١م جون ميداع و دارالسلام توب مين "آل باكتان من كانفرنس" كا انعقاد كر كے ملت اسلاميد كى صحيح رہنمائى فرمائى ، قوم ميں ايك نى روح چونكى اور " نظام مصطفے" کے نفاذ و" مقام مصطفے" کے تحفظ پر بنی منشور شائع کر کے دسمبر معام کے التفابات ش حصد لينه كا تاريخي اعلان كيا-

آل یا کستان تی کانفرنس میں تقریباً تین لا کھٹی عوام اور تین ہزار علاء ومشائ نے شرکت فریا کر جارجا نداگا دیئے۔ بھاشانی کے مقابلہ میں مدیند منورہ سے جانشین قطب مدينه مولا نامفتي حمر فضل الرحلن صاحب مدنى قادري رضوى كوبطور مهمان خصوصي مدعوكيا عمیا ،جن کے عربی میں ولولہ انگیز تاریخی خطاب کا موالا نا شاہ احمد نورانی صدر جعیت علاء پاکستان نے اُردو ترجمہ سنایاور جوانان اہلسنت نے "دکسان کانفرنس" کے نعرہ ملعونہ "ماریں محرم جائیں سے سوشلزم لائیں سے " کے جواب میں بینحرہ بلند کیا کہ \_'' سينے پہولی کھائيں کے نظام مصطفے لائيں گے''

تعره كالميش منظر: بيتوتما" نظام مصطف" كنعره مباركه كالهي منظر-اب سنته إاس كا پیش مظر علمبردار نظام مصطف صدر جعیت علاء پاکتان مولانا شاہ احد نورانی نے اپ طبعی لگا وَاور فطری مناسبت ہے ' نظام مصطفےٰ'' کے نعر ہ کو بطور خاص اپنایا اور اس کثر ت' كسلسل اورالتزام سے اس كا پرچاركياكة 'نظام مصطفى' كانعره ايك ستقل تحريك بن كيا اور برقح یک پہلے تو سوا دِ اعظم اہلے تت کے حلقہ و جعیت علماء پاکستان کے دائرہ میں جاری ر بی کیکن جب بھٹوحکومت نے مارچ ب<u>ے بے 19 میں انتخابات کا اعلان کیا</u> تو مولانا شاہ احمہ نورانی کے زیرار " پاکتان قومی اتحاد" نے بھی" نظام مصطفے" کواپنالیا اور چودہ مارچ مركوا على تعره ربنى ملك كرتركويك چلائى كئى اور بريار أى كے چھوٹے بدے ليڈرون

نے "نظام مصطفے" کے حق میں استے بیانات جاری کئے کہ پاکستان کا کوشہ کوشہ "نظام مصطفظ" کے نعرہ سے گونج اُٹھااور پاکتان کی پوری سیاست صحافت اور آبادی اس متاثر بهوكى \_ فالحمد لله على ذا لك

اعتراف حقیقت بخریک استقلال کے سربراہ اور'' پاکتان قومی اتحاد' کے مرکزی لیڈرریٹائرڈائیر مارشل اصغرخال نے اپنے ایک خصوصی انٹر دیو میں کہا کہ ' نظام مصطفے'' کا نعرہ انتخابی مہم کے آغاز کے وقت صرف جمعیت علماء پاکستان کا نعرہ تھالیکن بعد میں ''اپنے میں سب کچر سمولینے والا'' ینحروقو می اتحاد کی انتخابی مہم کاروح رواں بن گیا''۔ (روزنامه نوائے وقت لا مورسمتم رم ١٩٤١م)

( دروغ برگردن رادی) سابق وفاقی وزیر د پیپلز پارٹی کے معروف رہنمامسڑعبدالحفیظ پیرزادہ نے اپنے ایک بیان ٹی کہا کہ''جون عر<u>ے 19</u> یس مسر بھٹونے جب اس پرزور دیا کہ مارچ کے انتخابات کے بعد قومی اتحاد نے اپنی مہم (تحریک) کی بنیاد" نظام مصطفظ'' کو بنایا تھا۔ (لہٰذااس کی تروتج کے بارے میں بات کریں) تو (ندا کراتی ٹیم میں) قومی اتحاد کے رہنماؤں (مفتی محمودً پروفیسر غفورا حمدُ نوابزادہ نصراللہ خاں) نے کہا که 'نظام مصطفعٰ' 'تو جمعیت علماء پاکستان کے سر براہ مولا نا شاہ احمد نورانی کا مسئلہ ہے''۔ (روزنامهامروزمساوات آفاق كيم تمبر الم 1922)

ببرحال'' نظام مصطفے'' علماء المسنّت كا نعره'جعيت علماء پاكستان كا منشور اورمولا نا شاه احمدنورانی کی تحریک ہے جوان کی قیادت میں پورے ملک میں مقبول ومحبوب ہے۔ وجبرتسميد:" نظام مصطف" كنعره مباركه كيل منظره پيش منظر كے بعداب سنتے!اس ک' 'وجرتسمیه''اگر چه نظام اسلام' نظام شریعت' نظام مصطفے حقیقت میں ایک ہی چیز ہے ليكن بالخصوص" نظام مصطفى" نام ركھنے كى وجديد بيك كى اور لفظ واصطلاح كا پيش كرنے

والاكوئي ليدركوني فخص موسكتا بكاسلام وشريعت كام يركسي ايخصوص وخودسا ختد وه فكر ونظرية عن كواسلام وشريعت قرارو ي كرمظالط دي ليكن "نظام مصطفية" مين كسي مارثی کے سربراہ وکسی لیڈر کے ذاتی " فکر ونظریہ" کا مغالطہ نہیں ہوسکے گا بلکہ" نظام مصطفاً '' كاتعلق حقيقناً حضور يُر نور احمر مجتبل محمر مصطفط عليه التحية والثناء كي ذات بإبركات و بارگاہ ہے کس پناہ ہے ہوگا'جس میں کسی ذاتی فکرو ماڈرن نظریہ کی آمیزش نہیں ہوگی۔ نیز چونکه انظام مصطف میں بیارے مصطف اللی کا بیارانام بھی موجود ہے۔ البدااس بیارے نام كا تقاضا ب كه جو بھى خلوص قلب سے بينعرہ لكائے اس كے ول ميس پيارے مصطفے ما المادرة بارادرة بك عبت وتعظيم موراس لئ كرة ب المادرة بالمرادرة بالمان المان عبادت كوئى حكومت اوراسلام وشريعت كاكوئى وعوى قابل قبول تبيس اس لي كها كيا ميا ي ے بارگاہ خدا تک وہ پہنچے گا کب

ہاتھ میں جس کے دامن تبھار انہیں (سائٹیم)

نظام مصطفى: وومقدس ترين اوعظيم ترين نظام مبارك ، جوحفور بُر نوراح مجتبى محمصطفى منظیم نے اپنے رب کریم کے حکم ومنشاء کے مطابق مہدے لے کر کورتک اور گھرے لے کر مملئت تک جزوی کلی اور انفرادی واجها عی طور پرنهایت جامعیت و کامیابی کے ساتھ ملی صورت میں پیش فرمایا اور پھرآ پ ماللیا کی نیابت میں آپ کا فیا کے خلفاء راشدین رضوان الله عليم اجعين في آپ الله في قائم كرده بنياد برات دنيا ك كوش كوش تك چيلايا اور فجريه نظام قيامت تك كيلي ايك بهترين مثالي نظام ونشان منزل اورمشعل راه قرار بإيااور غير مسلم مفكرين تك نے اسے شائدارالفاظ میں خراج عقیدت بیش كيا-

نظام مصطفاع: دنیا کے دیگر ہرنظام دستور منشور اور ازم سے اس لئے ارفع واعلیٰ اور برتر



عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا يك دى بس اك آن ميں اس كى كايا

نظام مصطفى: زماندرسالت سے پہلے كے غير مهذب ظالم جائل حرائخوروبدكردارا قراد يرايخ كيمياار ارات وان كى كايابيث كوبقول شاعراس ريك من طابر كرتا بك. سبق پر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو اک اک بتایا زمانے کے گڑے ہوؤں کو بنایا بہت دن کے سوتے ہوؤں کو جگایا

پنتہ اصل مقصود کا یا کیا جب نثال منخ و دولت كا باته آ ميا جب

مجت سے دل ان کا گرما کمیا جب سال ان یہ توحید کا چھا گیا جب مفاد ان کو سوداگری کے سوجھائے اصول ان کو فرماں دہی کے بتائے

کھائے معیشت کے آداب ان کو ردھائے تھن کے سب باب ان کو

غریبوں کو محنت کی رغبت دلائی کہ بازو سے ایخ کروتم کمائی خراتکہ او اس سے اپنی برائی نہ کرنی بڑے تم کو ور در گدائی

امیروں کو عبیہ کی اس طرح پر

كه بين تم ين جو اغنياؤ تواكر

اكرائ طبتے ميں مول سب سے بہتر منى نوع كے مول مددكار و ياور دیے پھر دل ان کے کر و ریا ہے مجرا ان کے سیدکو صدق وصفا سے

بچایا آئیں کذب سے افترا سے

کیا مرخرو خلق سے اور خدا سے

و بالا ہے کہ میہ ہرایک کے مقابلہ میں ہر لحاظ سے جامع وتکمل ہے اور اس نظام کی سہ نصوصیت ہے کہ بیرحقوق الله عقوق العباد ونیاو آخرت موت وحیات طاہر و باطن عقا كدوعبادات اخلاق ومعاملات تهذيب وتدن سياست ومعاشرت معيشت ومملكت سب کو وسیج ہے اورمسلمان تو مسلمان انسان تو انسان کے جانوروں تک کے حقوق و ضرور بات کا ضامن کفیل اورمحافظ ہےاورخونخوار دستگدل سر ماییدداری اور اندهی بهری خوفناک اشتراکیت کے برعکس طبقاتی محکش اور باہم بدی زیادتی نساد وعناد کی بجائے اميرغريب ما لك مزدور حاكم ومحكوم مرد وعورت سب كواخوت وخيرخواي امن وسلامتي عدل وانصاف یا کیزه کرداراور باجمی احترام کا پیغام دیتا ہے اور ایک اور نیک بنا کرسب کوایک اڑی میں پرودیتا ہے اور معاشرتی وقلبی کدورتوں کا صفایا کردیتا ہے۔

نظام مصطفطي : حضرت محمد مصطف عليه التحية والثناء ك فلق عظيم كو بقول شاعر اس طرح بیان کرتا ہےاوران اخلاق حسنہ سے فیضیاب ہونے کی ترغیب دلاتا ہے کہ:

> وہ نبیوں میں رحمت لقب یانے والا مرادی غریوں کی بر لاتے والا

مصیبت میں غیروں کے کام آئے والا وہ اسے برائے کا غم کھانے والا فقیرول کا طبا ' ضعفول کا ماوی تیبول کا والی غلامول کا مولی

> خطاکار سے درگزر کرنے والا ید اندیش کے دل یس گر کرنے والا

مفاسد کو زیر و زیر کرنے والا قبائل کو شیر و شکر کرنے والا اتر كر حرا سے سوئے قوم آيا اور اك نى كيا ماتھ لايا مس خام کو جس نے کندن بنایا کمرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا

ينه چهورو داكن احمد بنو مت بيوفا يارو ہے دامان محمد علی جہال کا آسرا یارو مجھے جرت ہے روٹی کیلئے جران پھرتے ہو کیا کافی نہیں تم کو محمہ کا ضدا یارہ بج اسلام کے انساف ہر کر مل نہیں سکا ے قانون محم ش براک ذکھ کی دوا یارد (ماللہ)

بے مثال خود کار دائمی نظام: نظام مصطفیک ی ایک بہت بری خصوصیت بی ہے کہ بیکسی ملک حکومت علاقہ زمانہ انتخاب وانقلاب کامختاج نہیں۔ اگر کوئی ملک قوم اور حکومت "فظام مصطفظ" كواپنا لے توبياس كى اين خوش لفيبى وخوشحالى كى علامت ب ورنه ' نظام مصطفے'' کوکسی کی کوئی ضرورت واحتیاج نہیں کیونکداس کی بنیا دار کان خمسہ پر قائم ہے اور ارکان خسد کا برقمل برز ماندوعلاقہ میں جمیشہ کیلئے جاری وساری ہے۔ فرمان مصطف (عليه التية والثناء) ہے كە "اسلام كى بنياد يا في چيزوں برر مى كى ہے۔ ا- توحيدورسالت كي شهادت ٢- وجي كانه تماز كاتيام ٣- زلوة كي ادا يكي ٣- ج ۵- اورروزهٔ رمضان ٔ - ( بخاری شریف ومسلم شریف )

اس ارشادو فرمان کے مطابق اسلام و نظام مصطفے بجائے خود ایک مستقل حکومت ہے'جس کے' نظام الاوقات'' کے تخت مسجدوں' کلموں'اڈ اٹوں' نمازوں' جماعتول خطبول زكوة وجيخ 'روزه وتراوتح' اعتكاف وعيداورقر باني كاامتمام وانظام بغیر مادی وسائل و سی افتدار کے سہارے کے دائی طور پر خود بخو د قائم و نافذ ہے۔ الول ند ہو؟ ایک طرف قدرت کی تائيد عيى ہے اور دوسرى طرف رحمة للعالمين (مَالْ اللَّهُ براهين صادي ١٢٢٠ نظام معطف وللفاج كي و يركات كايمان

خلیفہ نتے اُمت کے ایسے نگہباں ہو گلہ کا جیسے نگہبان چویاں سجھتے تھے ذمی و مسلم کو بکسال نہ تھا عبد وحر میں تفاوت نمایاں کنیز اور بانو تھیں آپی میں ایس زمانه میں مال جائی میمنیں ہوں جیسی

روحت میں تھی دوڑ اور بھاگ ان کی فظاحت پہلی جس سے تھی لاگ ان کی بحری نہ تھی خود بخود آگ ان کی شریعت کے تیفے میں تھی باگ ان کی

جال کر دیا نرم نرما گے وہ جال کر دیا گرم گرها گئے وہ

سب اسلام کے تھم بردار بندے سب اسلامیوں کے مدوکار بندے خدا اور نی کے وفادار بندے کیمیوں کے رائدوں کے مخوار بندے

> رہ کفر و باطل سے بیزار مارے نشے میں سے حق کے مرشار مارے

ہوا غلخلہ نیکیوں کا بدوں میں بڑی تھلبلی کفر کی سرحدوں میں ہوئی آتش افسردہ آتشکدوں میں کی خاک ی اُڑنے سب معبدوں میں

ہوا کعبہ آباد سب گھر اُپڑ کر

جے ایکجا سارے ونگل پچٹر کر

سبحان الله " نظام مصطفع " : كي تعليمات وبركات كيسي بيارى اور توراني بين اوراس كِ تَشْكِيل كرده معاشره كالمنظر كتنا جانفزاؤ داربا ب\_افسوس ان نام نهادليذرون برجو مسلمان کہلانے کے باوجود 'نظام مصطفے'' کی بجائے سوشلزم وغیرہ باطل ازموں کے چکر میں کرفبار ہیں اورایے بی بوفاؤں اورصاحب خلق عظیم پیغیراعظم اورآب اللیامے نظام مصطف کے بالقابل اغیار کی قصید وخوانی کرنے والوں کے متعلق برکہا گیا ہے کہ:





ملاجامی میکنید نے کیا خوب قرمایا ہے: جج وزکوة 'زہروجہادوصلو ة وصوم ..... بنگر چدو افریب نظام محمد است (سالطیکا)

حکومتی خاکہ: 'نظام مصطفے'' میں حکومت کا قرآنی خاکہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کوخدا تعالیٰ زمین میں تصرف وحکمرانی کاموقع عطافر مائے۔

"اَ قَامُوْا الصَّلُوةَ وَا تَوُا الْوَّكُوةَ وَا مَرُوْ ا بِالْمَعُرُوُفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكُر وه نماز قائم كرين ذكوة اداكرين ادر (شرعاً) برنيك كام كاحكم كرين اور بر برے كام سے مُن كرين "\_(ياره كا، ع١٣)

ویسے تو ہر مسلمان مردو تورت کیلئے نماز' ذکوۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کی تاکید ہے گرجن لوگوں کیلئے بطور حکمر ان نماز' ذکوۃ اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم ہے وہ صرف ذاتی وانفر اوی طور پر ان امور کی اوائیگ ہے سبکدوش نہیں ہو سکتے بلکہ ان پر بطور حکمر ان لازم ہے کہ وہ اپنے ذاتی عمل کے علاوہ پورے ملک میں پنجگا نہ نماز و ذکوۃ کا تھم جاری کریں' اسلامی احکام و فرائف و اعمال صالحہ کو قانو نا فروغ ویں اور ہم طرح کی برائی' بداخلاتی' ہے پردگ و ہے جیائی' حرائوری و حرام کاری' فوٹو بازی و ویڈ پو بازی اور ٹیلے ایسامثالی معاشرہ تھکیل دیں' جس کا نقشہ او پردکھایا گیا ہے۔

نوٹ: ندکورہ اشتہار بر<u>ے 192ء</u> میں تحریک نظام مصطفے (منگیلیا) کے دوران تحریر کیا گیا ا جس کی بہت زیادہ اشاعت ہوئی۔فالحمد ملٹ علیٰ ذالک

==========

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ وَلَكِبُ الْمُتَطَهِّرِينَ وَلَكِبُ اللهَ يَحِبُ اللهَ يَحِبُ التَّوَابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ كَانَ اللهَ يَعْرَفَ عَلَمَ اللهِ يَعْرَفُونَ عَلَمَ اللهِ يَعْرَفُونَ عَلَمَ اللهِ يَعْرَفُونَ عَلَمَ اللهِ يَعْرَفُونَ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ وَلَكُونَ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمَ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُون "ان(كِع) نمازيوں كى خرابى ہے جواپى نمازے بھولے بیٹے ہیں"۔ (پارە، ۳۰، ركوع ۳۲، سورة الماعون)

# E CONTROLLS OF THE SERVICE OF THE SE

''اپنی سائے برس کی اولا دکونمازشروع کراؤ اور دس برس پرانبیس مار کرنماز پڑھاؤ'' (حدیث پاک) بوڑھا ہو یا جوان ہوسب پر نماز فرض ہے بیچ کو دس سال کے مار کے لاؤ نماز میں



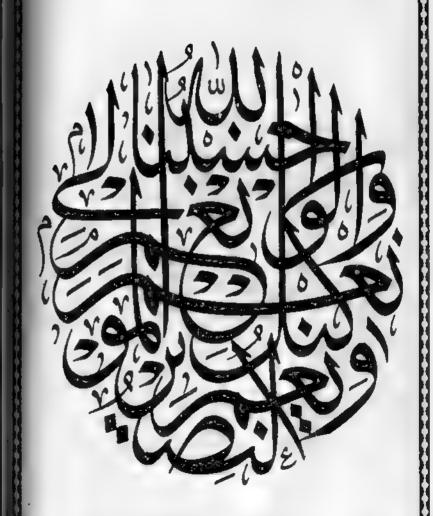

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

الله تعالى كاارشاد ہے:

قَدْ أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَابِهِمْ خَاشِعُونَ۞ '' بے شک مرادکو پنچے دہ ایمان دالے جواپی نماز دل میں عابزی کرتے ہیں'' (پ۸ا'رکوع'سورهالمومنون' آیت ایم)

يْرْفْرِ ما يا: إلا الْمُصَلِّيْنَ ۞ اللَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا بِهِمْ دَائِمُونْنَ (ياره ٢٩، ركوع ٤، موره المعارج ، آيت ٢٣،٢٢)

''مرنمازی جواین نماز کے ہمیشہ یابند ہیں۔۔۔۔'' وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ ''اوروه جوایی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔''

(پ۲۹ ٔ رکوع کے سورہ المعارج آیت۳۳)

معلوم ہوا: کہ دنیا و آخرت کی اصل فلاح و کامیابی اور بھلائی کے لیے مجھانہ نماز ضروري باورسيح وكالم تمازوه بجوخشوع وخلوص اورعاجزي وتوجد ساواكي جاسة اور جس کی ہمیشہ پابندی کی جائے اوراس کے اوقات ، جھا نداور ارکان ومسائل کی حفاظت کی جائے۔اس کے ساتھ ہی ریجی جاننا جا ہے کہ جس طرح فلاح و کامیابی کے لیے ، جگانہ نما ز ضروری ہے ای طرح نماز کے لیے طہارت اور پا کیزگی بھی ضروری ہے جیسا کہ حضور صلى الله عليه وآله وسلم نے فرما يا كه " جنت كى تمنجى نما زے اور نما زكى تنجى طبارت ہے۔ " (امام احرعن جابر رضی الله عنه)

محرافسوس كهعام بإنماز متكبراور غافل لوك أس حقيقت سے ناواقف و جالل ہیں۔ کی تو نماز ہی ہے بے نصیب ہیں اور بعض نمازی مرداور عور تیں بھی نماز وطہارت کی

صیح ادائیگی ندہونے کے باعث نماز کی برکات وسی ادائیگی سے حروم ہیں۔اس لیے نماز و طہارت کے ضروری مسائل کا مخضر ذکر کیا جاتا ہے تا کہ تا پاک ہا کہ جو جا کیں اور نمازی نمازی فہارت کے جنت کی کئی کی صحیح حفاظت کریں۔ وَ مَا تَوْفِيقِیْ إِلاَّ بِالله۔

کاتہ: مدیث نبوی کے مطابق منجی کے لفظ سے نماز کی اہمیت کا اندازہ فرمائیں اس لیے کہ جے تنجی کے بغیر آ دمی کے لیے اپنے مکان دکان اور کاروغیرہ کا داخلد دشوار ہوتا ہے تو جنت کی سنجی نماز کے بغیر جنت میں داخلہ کیسے ہوگا اور بے نماز جنت سے محروم رہ کرجہنم کی سزا کیسے بداشت کریں گے۔ عسب ہوچنے کی بات اے باربارسوچ

نیز: نمازاورطہارت کے ضروری تعلق ہے معلوم ہوا کہ نماز ہی انسان کا ظاہر و باطن یاک بناتی ہے اور چونکہ نماز سے محروم سیح طہارت سے بھی محروم ہوتا ہے اس لیے یے نماز نایاک محض کی زندگی انسان و مسلمان کی زندگی نہیں بلکہ حیوانوں اور کا فروں جیسی نایاک زندگی ہے۔جیسا کہ عام بے نماز مرد ٔ عورتیں استخانہیں کرتے اور مغرب ز دوفیشن ایبل مرد کھڑ ہے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اورعورتیں ناخن پاکش لگاتی اورلیوں پر سرخی کی تہ جماتی ہیں جس کے باعث اصل جسم پر پانی نہ بہنے کی بناء پرندسل اتر تا ہے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ نما زہوتی ہے اور وہ ای طرح پلید کی پلیدر ہتی یں بلکہ ایسی'' میک اپ'' زوہ عورتیں اورلڑ کیاںعموماً ویسے بی نماز اور طہارت کی قائل اورعامل تبيس بوتيس والعياذ بالله تعالى

استنجاء كا بيان:جب بيشاب يا باخاند ك ليه جائة واغل موت وقت يبله بایال قدم داخل کرے اور باہر فکلتے وقت ملے دایال قدم باہر نکالے باخانہ یا پیشاب یا طہارت کرتے وقت نہ قبلہ کی طرف منہ ہونہ پیٹے اور بیٹھ عام ہے۔ چاہے مکان کے اندر ہو یا میدان میں بلکہ اگر بھول کر قبلہ کی طرف منہ یا پشت کر کے بیٹھ گیا تو یاد آتے

ى فورارخ بدل دے اور جن مساجد ومكانات ميں بيت الخلاء اور استنجا خاند كا زُخ ايبا موكة قبله كي طرف منه يا پشت موتى موتوان كارخ فورا تبديل كيا جائے بيد مسئله بهت اہم ہے اور عام لوگ اس سے عافل ہیں۔ بچے کو پیشاب یا خاند کرانے والا اگر بچے کا مند یا پشت قبلد کی طرف کرے تو بھی گذگار ہوگا۔ای طرح مردکوسونا بہننا چونکہ جرام ہے لہذا اگر چھوٹے بچوں کو کئی سونے کی انگوشی وغیرہ پہنائے تو وہ گنہگار ہوگا۔ چونک بچہ تو غیر مکلف ہے اور بے مجھ ہے۔ ننگے سر پیٹاب یا پا خانہ کو جانا یا ایس چیز ہاتھ میں لے جانا جس پر پچھ کھا ہو یا ایسی انگوشی اس وفت پہنے رکھنا اور یو نہی اس موقع پر گفتگو كرناممنوع ومرده ہے۔آ كے يا يحيے سے جب بجاست فكے تو دهياو ل سے استفاء كرناسنت ب-اگر صرف بانى سے طہارت كرلى تو بھى جائز بے مرمستحب يدكد إصلى کینے کے بعد پانی سے طہارت کرے۔

المن كاغذ التناءم من ماكر چاس بركيكمانه ويا ابوجهل ايسكافركانام كلمابو 🖈 واہنے ہاتھ سے استنجاء کرنا مکروہ ہے۔ اگر کسی کا بایاں ہاتھ بیکار ہوتو پھرچا زہے۔ 🖈 زمزم شریف کے پانی سے استنجاء مروہ اور ڈھیان نہایا موتو تا جا تزہے۔

خبر وار: استنجاء کی حالت میں پورا پر دہ ہونہ کوئی دیکھے نہ پیشاب کی چھینفیں اُڑ کر پڑیں۔ بليدى ساجتناب اورطهارت كالورااجتمام مو

العدول كى مرح بجول كابيشاب بحى ناپاك بادراس سامتياط ضرورى بان طرح شرخوار بچدنے دودھ تے کیا اگر وہ منہ جرئے بجس ہے۔

وُعا: بيت الخلاء من داخل مونے سے پہلے بسم اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثْ رِيْ صِ اور بابرْتُل رَغُفُو اللَّ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَيْي مَايُوْ ذِيْنِي وَٱمْسَكَ عَلَيَّ مَايَنْفَعُنِي كِيرِ (ترزى السر، مَثَكُونَ ص ٢٣)

عسل کا بیان: ماده اپن جگه سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر لکاعسل واجب ہو کیا۔ سوتے سے اٹھااور بدن یا کیڑے پرتری پائی اوراس تری کے منی یا فدی ہونے کا لیقین إاخال موتوهسل واجب باكر چدخواب ياد ندمو مجامعت سيحسل واجب ب انزال ہو یا نہ ہو۔ان تین اسباب سے جن پر حسل فرض ہوان کوجنبی اوران اسباب کو جنابت کہا جاتا ہے۔ان تین کے علاوہ حورت کے حض سے فارغ ہونے اور بچہ کی پدائش کے بعد نفاس کے تتم ہونے پر بھی حسل واجب ہے۔

طریقتہ سل بھسل کے تین فرض ہیں۔(۱) کلی کرنا اس طرح کے ہونٹ سے لے کر زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک منہ کے ہر پرزے گوشے تک پانی پہنٹے جائے۔ یہاں تک کروائتوں کی جروں اور کھر کیوں میں کوئی الی چیز جمی موجو پانی بہنے سے رو کے تواس کا چیزانا بھی ضروری ہے۔اگرچیزانے میں ضرراور حن نہ ہو۔

(٢) ناك مين ياني ۋالنالعني دونون نقنول مين جهال تك زم جگه ب ياني سونكه كراد پر ير هائ كربال برابر جكر بهى وصلنے سے رہ نہ جائے۔ناك كائدر ينته سوكھ كئ بال کا چھڑانا اور ناک کے بالوں کا دھونا بھی فرض ہے۔

(m) تمام بدن یعن سر کے بالوں سے باؤں کے تک جسم کے ہر پرزے ہر رو تکٹنے پریانی بہ جانا نے رضیکہ بال برابر بھی کوئی جگہ خٹک ندر ہے ورنہ عسل نہ ہوگا۔ ناف كويمى الْكلى ۋال كردهوكي اكر بإنى بنے يل شك بواورم ان فرائض كے بورامسنون طریقہ یہ ہے کہ وعسل کی نیت کر کے پہلے دونوں ہاتھ گؤں تک تین مرتبدد حوئے پھر التنج كى جگه دهوئے \_خواہ نجاست ہو يا نہ ہو پھر بدن پر جہاں کہيں نجاست ہواس كو دور كرے چربدن پرتيل كى طرح يانى چيڑے۔ چرتين مرتبددائے كندھے پر يانى بہائے چر یا تیں کندھے پر تین بارا درتمام بدن پر ہاتھ پھیرے اور ملے اور پھر سر پر پھر تمام

قرآن كاترجمه فارى يااردوياكى اورزبان يس جواس كيمي چھونے اور ر منے میں قرآن مجید عی کا ساتھم ہے۔

در دوشریف اور دعاؤں وغیرہ کے پڑھنے میں انہیں حرج نہیں مگر بہتر ہیہ کہ د ضویا کی کر کے پڑھیں۔

> ان سب کوازان کاجواب دینا جائز ہے۔ 松

رات كونسل واجب موامر من فجر كودت نهانا جابتا بالتجاء اوروضوكرك یا باتھ دھوکر کلی کر کے سوسکتا ہے۔ای طرح اگر اس حالت میں ضرورت ہوتو وضو کر کے یا ہاتھددھوكراوركلىكركے كھائي سكتاہے۔ سبحان الله كيساكامل دين اورآ سان شريعت ہے۔ وضو کابیان: وضویں جارفرض ہیں۔

مذرهونا اورلسائی میں شروع پیشانی سے (لینی جہاں سے بال جنے کی انتہامو) ٹھوڑی تک اور چوڑائی میں ایک کان سے دوسرے کان تک منہ ہے۔اس صد كاندر برصه يرياني بهانا فرض ب-

(٢) باتھ دھونا۔اس محم میں کہدیاں بھی داخل ہیں۔اگر کہدیوں سے نافن تک کوئی جگدذرہ بحر بھی وُصلنے سے رہ جائے گی وضونہ ہوگا۔ (اس لیے ناخن پاکش کی حالت میں مجى وضونه ہوگا۔اس ليے كه بالش كى ركاوث سے اصل جسم وناخن تك بانى نہيں پہنچ سكتا) 🖈 📑 تہنے چھلے انگوٹھیاں چوڑیاں وغیرہ اگراشنے ننگ ہوں کہ یٹیجے پانی نہ ہے تو اتار کردھونا فرض ہے اور اگر ہلانے سے یانی بہرسکتا ہے تو حرکت وینا ضروری ہے اور ا كردْ هيلي بول كه ب بلائ بهي نيح ياني بهه جائ كاتو كي خضروري تبين-

(٣) سر کامسے \_ چوتھائی سر کامسے فرض ہے۔ مسے کرنے کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے۔ خواہ تری اعضاء کے دھونے کے بعدرہ کئی ہویائے یانی سے ہاتھ تر کرلیا ہو بدن پرتین بار پانی بہائے۔خیال رہے کہ نہانے میں قبلدرُ خ ندہواور ند قبلہ کی طرف پیٹے جوادر کسی تشم کا کلام نہ کرے نہ کوئی دعا پڑھے فارغ ہو کر پڑھ سکتا ہے'۔

اغتاه: سركے بال كند هے نه مول تو ہر بال پر جڑے نوك تك پانى بہانا فرض ہے اور بال گندھے ہون قوعورت کاسر پریانی بہا کر بالوں کی جزیں تر کر لیما ضروری ہے۔ کھولنا ضروری نہیں ادرا گرچوٹی اتن سخت گندھی ہو کہ بے کھولے جزئیں تر نہوں کی تو کھولنا ضروری ہے۔ 🖈 کانوں اور ٹاک وغیرہ کے زیور کا تھم ہیہے کہ سوراخ اگر بند نہ ہوتو اس میں یانی بها نا ضروری باورا گرنگ به حرکت دینا ضروری بورنتیس 🖈 💎 کن زخم پر پٹی وغیرہ بندھی ہو کہ کھو لنے میں ضرر یا حرج ہو یا کسی جگہ مرض یا درد کے سبب یانی بہنا ضرر کرے گا تو اس بورے عضو کا کسے کریں اور نہ ہو سکے تو پٹی برمس

> كافى ہادر ينموشع حاجت سے زيادہ ندر كلى جائے ورند كى كافى ند ہوگا۔ ( مرعد رسيح مواور كنجائش سے خلط فائدہ ندا ٹھایا جائے)

🖈 💎 کا وضو نہ ہو یا نہائے کی ضرورت ہواور پانی پر قدرت نہ ہواور وہ دستیاب نہ ہویا الی بیاری ہو کہ وضویا حسل سے اس کے زیادہ ہونے یا دریمیں اچھا ہونے کا سیج اندیشہ ہوتو اس صورت میں پاک مٹی ہے تیم کر کے نماز پڑھے۔ نماز ترك ندكر باس اكثر ملمان عاقل بير-

> ے بے نمازو کیا غضب کرتے ہو تم حق تعالی سے نہیں ڈرتے ہو تم

احكام: جس پرنهانا فرض مواس كومسجد بين جانا طواف كرنا وران مجيد چيونا (اكرچه اس كاساده حاشيه يا جلديا چولى چھوئے ) يا بے چھوتے د كيوكرياز بانى پر هناياكس آيت كا لکھنایاس کا چھونایا ایس انگوشی چھونایا پہننا جیسے مقطعات کی انگوشی حرام ہے۔

سر پر بال ند موں تو جلد کی چوتھائی اور بال موں تو غاص سر پر بالوں کی چوتھائی کام فرض ہے۔

عمامہ ٹونی دویٹے پرسے کافی نہیں۔

یاؤں دھوتا۔ یاؤں کو گٹوں سمیت ایک دفعہ دھوتا فرض ہے۔

فیضاور یاؤں کے گہنوں کا وہی تھم ہے جودھونے کے بیان میں گزرا

بعض لوگ تسی بیاری وغیرہ کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر تھیج ☆ كردها كه بائده دية بين كه بإنى بهنا تؤور كناراس طرح نددها كيك ینچ تر ہوتا ہے نہ وضو ہوتا ہے۔

مچھلی کاسنا (چننا) اعضائے وضویر چیکارہ کیا وضونہ ہوگا کہ پانی اس کے یعج ند يم كا اوريكي وجدناخن بالش كي حالت يس وضونه مون كي ہے۔

طر إيقه وضو: اب مع فرائض سنت ومتحب سميت وضو كالخنفر طريقه ملا حظه جو " حَكُم اللِّي بَجالانے كى نيت كرے اور بهم اللّه شريف يرا معے اور باتھوں كو كون تك تين باردھوئے کم سے کم تین مرتبدواہنے با کیں اور اوپریٹیے کے دانتوں بین مسواک کرے اور ہر مرتبہ مسواکہ کودھوئے پھر تین چلو پانی سے منہ بحر کرتین کلیاں کرے اور روز ووارنہ مواتو غرغرہ كرے پير تين بار تاك يس يانى چر صائے اور روز و دار ند مواقو تاك كى جر تك پانی پہنچائے اور بیدونوں کام دائے ہاتھ سے کرے چھر باکیں ہاتھ سے تاک صاف كرے چر دونوں ہاتھ سے تين بار منہ دھوئے منہ دھوتے دفت الكليوں سے داڑھى كا خلال کرے بشرطیکہ احرام نہ باندھے ہو چھرتین تین بار دونوں ہاتھ پورے دھوئے پھر پورے سر کان اور گردن کا سے کرے چردوٹوں یاؤں بائیں ہاتھ سے دعوے اور ہاتھ اور پاؤں دھونے میں انگلیوں سے شروع کرے اور جواعضاء دھونے کے ہیں ان کو تین تین

ماردهوے \_وائی جانب سے ابتداء کرے اور اعضاء کوائی طرح دھوئے کہ پہلے والاعضو سو كف نه يائ - باتحد باؤل كى الكيول كاان كدرميان خلال كرب موسكة وضوكا بيا ہوا یانی کھڑے ہو کرتھوڑا سائی لے کہ شفاء امراض ہاور آسان کی طرف منہ کر کے مُسْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ آشْهَدُ أَنْ لَآلِلْهُ إِلَّا ٱنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوْبُ اِلْمِكَ اور كليشهادت اورسورت إنا أنزلنا برص جردوركعت تحسية الوضور هي بهت أواب ہے۔ قبلہ کی طرف تھوک یا کلی کرنا وضویس دنیاوی بات کرنا مکروہ ہے۔

اغتاه: مرعضودهوكراس ير باته مجيروينا جا بيك بوندين بدن يا كيرب يرنه يكيل فعوصاً مجدين قطرون كانچوژنا مروه تحريي ب

نماز سجدہ تلاوت مماز جنازہ اور قرآن مجید چھونے کے لیے وضوفرض ہے۔

وضوطسل مي يانى ضرورت واعدازه سے استعال كرين بلاوج فضول فر جى ندكريں -众

پاخانہ پیٹاب وغیرہ مردیا عورت کے آگے پیچے سے تکلیں وضوجا تارہے گا۔ •☆

مردیاعورت کے چیچے سے ہوا خارج ہوئی وضوعا تاریا 公

خون یا پیپ یا زرد یانی کہیں سے نگل کر بہہ گیا تو وضوجا تار ہااورا کر بہنے کے 公 قابل ندفها تووضوندثو ثا\_

موجائے سے وضوجا تار ہتاہے۔

تماز كا بيان: نماز من چهشرائط بن (طهارت ٔ سرعورت ٔ استقبال قبلهٔ وقت ُ نبت محمير تَرُيم) سات فرائض بير - (تكبيرتم يمه قيام قرأت ركوع سجود قعده اخيره خروج بصعه) ٣٩ واجب اور ٩ ٤ سنتين ١٥ مستحبات بين - تكبير تحريمه هيقية شرا لط نماز سے بے مكر افعال نمازے بہت زیادہ انصال کی وجہ سے فرائض نماز ٹس بھی اس کا شار ہوا۔اب ان امور يرمشمل مي حنفي نماز كاطريقه ملاحظه و-

بھا کراس پرخوب سیدھا بیٹھ جائے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے ماس ر کے کہ دونوں ہاتھ کی انگلیاں قبلہ کو ہوں۔ (سجدہ) پھر اللہ اکبر کہتا ہواد وسرے سجدہ کو مائے اور پہلے کی طرح سجدہ کرے۔ پھر سراٹھائے پھر ہاتھ کو گھٹنے پرد کھ کر پنجوں کے بل كر ابوجائ\_ (دومرى ركعت )اب صرف بسم الله الوصلي الوحيم وهرك قرأت شروع كردے مجراى طرح ركوع اور تجدے كركے (قعدہ) دابنا قدم كھڑا كر م بایاں قدم بچھا کر بیٹھ جائے اور التحات وتشحد پڑھے اور جب کلمہ کا کے قریب ينج \_دائے ہاتھ كى انكى اورا كو شےكا حلقہ بنائے اور چھوٹى انگى اوراس كے باس والی کو تقبلی سے ملادے اور لفظ لا پر کلمہ کی انگلی اٹھائے مگر اس کو جنبش نیدے اور کلمہ الگر پر گرا دے اور سب الکلیاں فورا سیدھی کرے۔ (تیسری اور چوتی ) اگر دو سے زیادہ رکھتیں پڑھنی ہیں تو اٹھ کھڑا ہواور دوسری رکعت کی طرح ادا کرے مگر فرضوں کی آخری (تیسری یا چوتھی) رکعت میں الجمدے ساتھ سورت ملانا ضروری نہیں۔ (قعدہ اخیرہ) اب بچھلا تعدہ جس کے بعد نمازختم کرے گا۔اس میں التحیات وتشہد کے بعد نماز والا ورودشریف اور پھر دعایی سے۔ (سلام) پھر داہنے شانے کی طرف منہ کر کے اكسَّلامُ عَلَيكُم ورّحمةُ الله كم - بحربا تي طرف الام يحير اورفرض نماذك اللهم ك بعدد عا اللهم أنت السلام يرهد حمروار: نما زخنوع وتوجه کے ساتھ پڑھی جائے۔جلد بازی میں وضو پیچ طرح نہ کرنا' المام سے پہل کر جانا اورا پی نماز میں رکوع و سجدہ اظمینان سے نہ کرنا کوع کے بعد پورا۔ کھڑانہ ہوتا' دو بجدوں کے درمیان پوری طرح نہ بیٹھنا اور دیگر مسائل وافعال کا خیال شرکھنا بہت محرومی وخرانی کا باعث ہے۔

مقتدی کوا مام کے چیچے قراکت اور سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنامنع ہے۔

نماز فرض وتر عیدین وسنت فجر میں قیام کرنا ( کھڑے ہو کر رکعت ادا کرنا)

طر ایقه نماز: (قیام) با وضوقبله رودونوں پاؤں کے پنجوں میں چارانگی کا فاصلہ کرے کھڑا ہو۔ دونوں ہاتھ یہاں تک اٹھائے کہ کان کی لوسے چھوجا کیں۔ ہتھیلیاں قبلہ کو ہوں اور نیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہواہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے بائدھ لے بول کہ دی چھیلی کی گدی بائیس کلائی کے سرے پر ہواور چ کی تین انگلیاں بائیس کلائی کی پشت پراورانگو تھااور چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل ہواور نٹاپڑھے۔

مُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا اِلَّهُ غَيْرُكَ كِم أَعُوْدُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْم رُهِ عَ كُم

بسم الله الوحمان الوحيم كم كرائه شريف يرصاور فتم برا من استم اس کے بعد کوئی سورت یا تین آیتیں پڑھے یا ایک آیت کر تین (چھوٹی آیات) کے برابر ہو۔ (رکوع) اب الله اكبركہما مول ركوع ميں جائے اور كھشوں كو ہاتھ سے اس طرح پکڑے کہانگلیاں خوب پھیلی ہوں اور سر پیٹے کے برابر ہواونچا نیچانہ ہواور کم از کم تَمْن بار سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيْم كِر (قومه) كرسَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه كَهْمَا وَا سیدها کھڑا ہوجائے اور اکیلا ہوتو اس کے بعد اکٹھے ج رَبَّتَ اولَكَ الْمَحْمَدُ كے۔ ( سجدہ ) پھر اکلیّہ الحبّو کہنا ہوا سجدہ میں جائے۔ یوں کہ پہلے گھنے زمین پرر کھے پھر ہاتھ اور پھر دونوں ہاتھوں کے سی علی مر رکھے پیشانی اور ٹاک کی بڈی جماتے (زین پرکوئی الی زم چیز نه موکهاس پر پیشانی اور ناک کی بڈی جم نه سکے) اور بازوؤں کو پہلوؤں اور پہیٹ کورانوں اور رانو ں کو پنڈ لیوں سے جدا رکھے اور دونوں یاؤں کی سب الکیوں کے پید قبلدروخوب جے موں اور مصلیاں بچھی موں اور انْظيال قبله كومون اوركم ازكم تين بارسُنت حان ربّتي الْأعْلى كهـ (جلسه) پهرسر اٹھائے پھر ہاتھ اور داہنا قدم کھڑا کر کے اس کی اٹھیاں قبلہ رخ کرے اور بایاں قدم



الحچی طرح یا و کریں اور کرائیں۔

رود ود الله ورسوله وتعزروه وتوقروه

"ا\_يلوگو!تم الله اوراس كے رسول يرايمان لا واور رسول كى تعظيم وتو قير كرو"\_ (ياره٢٦، ركوع ٩، سوره الفتي)

وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكُرِكُ

اے حبیب! ہم نے تمہارے لئے تمہاراذ کر بلند کردیا''۔ (یارہ ۳۰، رکوع ۱۹)

\* ' درودشریف محبت 'تعظیم کاشعبہ ہے' ۔ (القول البدیع)

\* "صلوة وسلام بونت اذان بهي اس آيت كتحت بـ" -

(سيرت علبيه جلدا ، ص ٢٩٣)

Change and the second

CHE PARTY OF THE PROPERTY OF T

كلمول مين ممازول مين تخطبول مين بوان مين ح نام اللي ے مل نام محد (الله)

فرض ہے۔ بلاعذر می بیٹے کر ہر سے گاتو نماز ندہوگ۔ یہاں تک کدا گرعصایاد بوار کی فکا لگا کر کھڑا ہوسکتا ہے تو بھی کھڑا ہو کر پڑھے۔ بلکہ اگر کھڑا ہو کرصرف اللہ اکبر کہ سکتا ہے تو اتنا کہدلے پھر بیٹے کر پڑھے۔بعض مورتوں اور حیلہ بہانہ کرنے والوں کواس کا خیال ر کھنا جا ہے۔ کھڑے ہو کرنفل پڑھنا بیٹھ کر پڑھنے سے دو گنا تواب ہے۔

عور تنل: جونماز يرحني مواس كي نيت كركے كيڑے كا غدر صرف موغد حول تك بات اٹھائیں اور انڈا کبر کہتے ہوئے ہاتھ یعجے لا کرسینہ ہر جھاتی کے یثیجے رکھیں۔رکوع پر ا تنا جھکیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کیں پھرا لگلیاں ملا کر گھٹنوں پر دھیں اور ٹانگیں جم موئی رکھیں سجدہ سٹ کر کریں کہ بازو پسلیوں سے پیٹ ران سے ران پنڈ لیوں ہے اور پنڈلیاں زمین سے ملی رہیں ہجدہ کے بعد دونوں یاؤں دائی جانب نکال کریا کی مرین پر بیٹھیں۔ باقی نماز ای طرح پر حیں جیسا کہ ذکر ہوا نیزنمیض کی آ شنین پوری ہو۔ دویشہ اور کرنتہ اتنا موٹا ضرور ہو کہ جسم کی رنگت اور بالوں کی چیک نظر نہ آئے اور شلوار تخوں سے بنچ ہو۔ سجان اللہ نماز میں بھی پردہ کا کتنا اہتمام ہے۔ توث نماز اورطهارت کے میختفروضروری مسائل خلیفه اعلحضر ت صدر شریعت مولا عكيم مخمر امجرعلى صاحب اعظمي رحمة الله عليه كي شهره ٱ فاق تصنيف ' بهارشر بعت'' -منقول ہیں۔زیادہ تفصیل ومعلومات کے لیے''بہارشریعت'' حصد دوم' سوم کا بالخضوم اور باقی حصص کا بالعموم مطالعہ کرنا چاہیے بیدواقعی بہار شریعت ہے۔ حرف آخر: مسلمان کے لیے نماز بہت ہی اہم ومہتم بالثان اسلام فرض ہے اور مسلمان پرلازم ہے کہا ہے علاوہ اینے بال بچوں کو بھی دیندارو پنج گانہ نمازی بنائے اور بحکم حدیث وفقه جب اولا دسات برس کی ہوائیس نماز شروع کرادیں اورا **گر دس برت** کے نیچے پچیاں اور بیوی نماز نہ پڑھیں تو انہیں مار کرنماز پڑھا ئیں اور نماز کے مسائل

يسم اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ

سوال: اذان سے بہلے یا بعد صلوۃ وسلام پڑھنے کے خلاف زبانی مخالفت کے علاق بہت پمفلٹ بازی واشتہار بازی ہورہی ہے۔اسے بدعت و تاجائز اذان میں اضاؤ دین میں مداخلت اور اذانِ بلالی کے مخالف قرار دیا جا رہا ہے اس کے متعلق مح صورتحال وشرعی حیثیت سے ملل طور پرمطمئن کیا جائے نیز اذان میں انگو مھے چوہے کے مسئلہ پرروشیٰ ڈالی جائے۔

الجواب: الله تعالى كاارشادي:

إِنَّ الله وَ مَلْئِكُتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَآأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِّلُمُواْ تَسْلِيْمًا ۞ (باره٢٢، سوره الاتزاب، آيت ٥٦)

"ب شک الله اوراس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے (نی) براے ایمان والوان پر درود اور خوب سلام جمیجو '۔

قرآن پاک کی اس مشہور ومعروف آیت مبارکہ میں حضور ما افتا کی تعظیم ا شان اورآب پرصلوة وسلام كے متعلق بهت جامع بيان ہواور مانعين صلوة وسلام ال کے خلاف جو بھی اعتراضات کرتے ہیں ان سب کا اس میں جواب ہے کیونکہ آیت کر م مي صلوة وملام يزهن كالمطلق عم بك

🌣 جہاں جا ہو پڑھو

🌣 جب جا ہو پڑھوا درجن الفاظ وصيغوں كے ساتھ جا ہوا ہے ادا كرواس پركولل پابندی نہیں جب تک سی معقول دلیل سے سی مہلوکونا جائز ٹابت نہ کیا جائے وا مانعتین کے امام ابن قیم تلمیذ ابن تیمیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنہا ہے ا آیت کی تغییر میں تقل کیا ہے۔

المن صات المن صات المن المال المالة وملام اورا كلو في ج من كاميان

آثُنُوا عَلَيْهِ فِي صَلَا يِكُمْ وَ مَسَاجِدَ كُمْ وَ فِيْ كُلِّ مَوْطِنِ ليني "اسايمان والوااسية ني كي ثناء كرو (درود وسلام يردهو) اين تمازون يل معرون مين اور برموقع وجكمين "\_(جلاء الافهام ص٠٢٩)

فيخ عبدالحق محدث وبلوى عليه الرحمة في بلفظ "عبيه فرمايا" أتخضرت مالليام رِنمام اوقات میں درودوسلام متحب وستحسن ہے"۔

(درارج النوت جايس٣٢٢) فقداسلامی کی مشہورومعتر کتاب (درمختاروروالحتار،جا،م ۳۸۲) ش فرمایا: وَ مُسْتَحَبَّةً فِي كُلِّ ٱوْقَاتِ الْامْكَانِ حَيْثُ لَا مَانِعَ

لعنی ان تمام ممکن و جائز اوقات میں وروو شریف مستحب ہے جہال کوئی مماندت نبيل -علامه يوسف جهاني عليه الرحمة في تقل فرمايا كه ورودشريف مروفت و حالت مين متحب يئ \_ (سعادة الكونين ص ١٩٥)

ا كركونى قرآن كريم وان سب تصريحات كے برعس كہيں صلوة وسلام سے روكما بتواس يرلازم بكروه اليي عن تقريحات سعممانعت ثابت كرے ورند پڑھنے والوں پرکوئی یا بندی ٹیس ہے۔ورووشریف میں جمروبرکت اور بہتری بی بہتری ہادرورود کی نصلیت واقواب بردھنے والے کوحاصل ہے۔

صیغہ خطاب :حضور مالی مرورودوسلام کا حکم خداوندی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ رسول الله طاشية ابظا ہردنیا ہے ہردہ فرمانے کے باوجود بحیات حقیقی زندہ ہیں آپ کودرود وسلام پہنچا ہے جسے آپ سنتے اور وصول فرماتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ تعالی آپ پر ورود وسلام کا حکم نفر ما تایا آپ کے بردہ فرمانے کی صورت میں اس کی ممانعت کردی جاتی مربی محم خداوندی مطلق اور دائی ہاوراس سے آپ کی حیات وساعت ثابت

المراعد المراع

اورامام خاوی فرمایا:

"جبوركنزديك جس لفظ على صلوة (درود) كامفهوم دمرادادا بوجائزت (القول البدليع ١٢٥)

الجمداللدآيث مباركه كى روشى من تقريحات فدكوره سے واضح بو كيا كه درود شریف پڑھنے میں وقت اور الفاظ وجکہ کی کوئی پابندی نہیں۔ ورود شریف جب پڑھا جائے جہاں پڑھاجائے اور جن الفاظ سے پڑھاجائے سب جا تزہے۔

( وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرُكُ ) (باره ٣٠ سوره الم شرح، آيت ٢٠)

اور حدیث میں کثرت درود کا ارشادفر مایا ہے۔

اِنَّ اَوْلَى النَّاسِ مِنْ اكْتُوهُمْ عَلَىَّ صَلُوةٌ (مَثَكُوة تُريف)

لبذا درودشريف جس قدراور جتنع مقام پر پرهاجائيگااتن بي كثرت اور بلندي ذكر ہوگى اس ليے بحكم قرآن وحديث اللسنت وجماعت كے بال ہر برموقع بردرودو سلام کی کثرت ہوتی ہے اور یمی اہلت اہل محبت کی علامت ہے جیسا کہ امام خادی نے القول البديع ص ٣٣ من تقل كيا بـ

صلوة بوقت اوان: بيشترازي قرآن كريم تنير وحديث اورعلاء كي تضريحات كي روتن ميل بلامما نعت برجكه بروقت وبرحالت بسيغه خطاب وغيره برطرح درووشريف پڑھے کے بوت سے اگر چداذان سے پہلے اور اذان کے بعد بھی صلو ہوسلام پڑھنا تابت بوگیا مراب ہم خاص اس مسئلہ س آ تھ سوسال سے ذا تدائل اسلام وآ تمدرام اور يزر كان وين كا" اجماع" بيش كرت بين اس ليے كه فرمان نبوى كالله أب الله مرى امت كوكراى يرجع نبيل فرمائ كا" (مشكوة ص ٣٠)

ہے۔لہذا بصیغہ خطاب بھی صلوۃ وسلام عرض کرنا جائز و ثابت ہے اورتغییر روح المعانی من سَلِّمُوا تَسْلِيمًا كَاتْسِرى يِفْرِ الْي إلى الله

قُولُوا السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَاالنَّبِي وَ نَحُوهُ

يعن بسيغه خطاب وحاضر اكسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبيُّ الله على السَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله يَاحَبِيْبَ الله وغيره راهو

يُرْفِرِ اللهِ " هلذَا مَاعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ الْآجِلَّةِ"

اکثر اجل علاء کی یکی تغییر ومسلک ہے خود رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے فرمان خداوتدی کےموافق اپنی امت کوعین نماز وتشہد میں سلام کی تعلیم بی بصیغه خطاب و حاضر فرمائی ہے۔جے ہر نمازی مسلمان پڑھتا ہے

" السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ" (سلام بوآب باك في إك) اگراس میں شرک و بدعت کا کوئی شائبہ ہوتا تو قر آن وحدیث میں اور بین حالت نماز میں ہر گزیی<sup>ے ای</sup>م نہ دی جاتی اور جب نما زجیسی خاص عبادت میں رسول الڈسلی اللہ علیہ وسلم كونداء كے ساتھ سلام شرك و بدحت نبيل تو بيرون نمازنداء كے ساتھ صلوق وسلام كى مما نعت کا سوال بی پیدانہیں ہوتا۔ بعض لوگ نماز والے درود کی تو بہت فضیلت وتا کید بيان كرت بي محرنماز كم الم بعيغة خطاب (اكسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ )كاذكر زبان برئیس لاتے۔ بیٹا انسانی نہیں توادر کیاہے؟

لفظ صلوق: جس طرح تمام اوقات ش درود پڑھنا اور تداء وخطاب كرنا جائز و ثابت ہے ای طرح نماز کے علاوہ کسی بھی لفظ کے ساتھ ورود شریف پڑھنے کی پابندی نہیں -علامدفارى عليه الرحمة فيشرح والأل الخيرات ص٢٦ من فرمايا:

''جس طرح بھی درود پڑھے لفظ صلو ہے کے ذکر کے بعدوہ درود ہے''

ے اس کی جگہرسول الله صلی الله علیه وسلم پرصلوة وسلام کا حکم جاری کیا اے اس کی جزائے خرعطا مواوراس كے متحب مونے كى دليل الله تعالى كابيار شادى :

وَافْعَلُوا الْنَحْيُر اورنيك كام كرو\_ (پ اعاع الا موره الحج ، آيت 24)

اورمعلوم وظاہر ہے كيصلوق وسلام اجل خيروعبادت ہے اوراس كى ترغيب ير احادیث وارد ہیں۔ پس حق بات میہ بے کہاذان سے پہلے یا بعد صلوۃ وسملام برعت حسنہ (ایک اچھی ٹی بات) ہے جس کے کرنے والے کو اس کی اچھی نیت کے باعث اجرو ثواب بوكا\_ (القول البديع ص١٩٢)

امام شعرانى: امام عبدالوماب شعرانى ومنية (متونى ١٥٥٥ هـ) جارسوسال بيل وه جامع شريبت وطريقت عارف بالله اورمحتق غماجب اربعه بزرگ بين جوامام جلال الدين سيوطئ فين ذكر ياانصاري فيخ محمد شنادي اورفيخ على الخواص رضى الله عنهم جيسے اكابر ك شاكرد بير \_ آپ نے بھى امام سخاوى كى طرح سلطان ايونى كا واقعد ككھتے ہوئے فرمايا ہے۔سلطان عاول صلاح الدین نے روافض کے اپنے خلفاء پرسلام کی بدعت کومٹادیا اوراس كى بجائي مؤونوس كو اكصلوة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّه يرْ حَيْ كَاتَكُم ديا اورشمروں اور دیہا توں میں اس کا حکم نا فذ فرمایا۔ اللہ انہیں جزائے خمردے۔ (كشف الغمه ص٨٥ باب الاذان)

امام ابن حجر: امام احد بن محمد بني كل ميناية (متونى ١٥٧ ه عارسوسال بيله) شارح مفکوة محدث كبير ملاعلى قارى مينية كاستاذ اورجليل القدرامام اور بزرگ الله - آب نے بھی امام سخاوی و اللہ سے موافق مضمون تقل کرنے کے بعد فرمایا:

" وَنِعْمَ مَا فَعَلَ فَجَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا لِين سلطان صلاح الدين في اذان كے ساتھ صلوۃ وسلام كاطريقہ جارى فرماكر بہت اچھاكيا 'اللہ اسے جزائے خمر

🖈 جس کام کومسلمان اچھا مجھیں وہ اللہ کے زدیک بھی اچھاہے۔ (كتاب جمعات ١٢٥ از شاه ولى الشريحدث دبلوي)

🖈 برکت تمبارے اکا بر (بزرگول) کے ساتھ ہے۔ (کشف الغمدص ۱۱۹م شعرانی) صلاح الدين الوبي: تاريخ اسلام كرمرايه انتار عاش مصطف الله فاتح بيد المقدس عابد اسلام عادل وويندار سلطان صلاح الدين الويي رحمته الله عليه (متوفى ٥٨٩هه) نے چھٹی صدی جمری میں اپنے دَورِ حکومت میں بوقت اذان اکستگلوہ والسکار عَلَيْكَ يَارَسُولَ الله رُرْ مِنْ كَاتَكُم جارى كيا اوراس كها وجود كرسلطان موموف بذات خودجليل القدرعالم وفاضل تضاتنے سوسال كے عرصه بيس متفقه ومسلمه آئمه دین و بزرگان عظام نے سلطان موصوف وصلوٰۃ وسلام کےخلاف فتوی جاری کرنے کی بجائے اس کی تا ئیدونضویب فر مائی اورا سے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ ملاحظہ ہو۔ **امام سخاوی:** امام محمر بن عبدالرحن سخاوی (متوفی ۹۰۲ هه یا نچ سوسال پ<u>بل</u>ے) نوی**ں** صدی ججری کے جلیل القدر امام و بزرگ اور حافظ ابن حجر عسقلانی شارح سیج بخاری رحمة الله عليهما بيسي في كا بل فرشا كرد بي جوا بن شهور كتاب" المُقولُ الْبُدِيعُ فِي الصَّالُوةِ عَلَى الْحَيِيْبِ الشَّفِيْعِ مَنْ أَيُّا عُلْمَ مِنْ فرمات بين كُرُ مؤون معزات فجراور جعه کی اذان سے پہلے اور ( تنگی وقت کے باعث مغرب کی نماز کےعلاوہ )

باقی اذا نوں کے بعد جو

الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللَّه

پڑھتے ہیں اس کی ابتداء سلطان ناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب (ایوبی) کے دور میں ان کے تھم سے ہوئی ۔ان سے پہلے لوگ اپنے خلفاء پر ' السلام علی الا مام الظاہر' وغیرہ کہہ کرسمام کہتے ہتھے جبکہ سلطان صلاح الدین نے اپنے عہد میں اس بدعت کو باطل کم

المن صادق ١٣٩ بوت اذان سلوة وسلام إدرا كوشي ج من كاميان ہم پلہموجود ہے؟ ہرگز نہیں ۔ تو پھر" جھوٹا منہ 'بدی بات کھال کی تقلندی ہے۔ اگر کوئی اس طرح ندیز معقواس کی مرضی کیکن اس کی مخالفت قوسراسرزیادتی ومحروی ہے۔

اذان بلالى: پراكر بوتت اذان صلوة وسلام اذان بلالى ك خلاف بي تو كيالاؤد سپیر میں لاز ما اذان کہنا اذان بلالی کے خلاف نہیں؟ سپیکر میں اذان کی '' بدعت'' کو كون نبيس بند كيا جاتا - كيا صرف ورود شريف بى سے بير ہے؟ حضرت بلال رضى الله عنهاذان ہے لیل پڑھا کرتے تھے۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أَخْمِدُكَ وَاسْتَعِيْنُكَ عَلَى قُرَيْشِ الْحُ

(كتاب الوداؤ دشريف جاص)

اگراذان ہے پہلے بیکلمات بدعت واضافہ نہیں تو صلوٰۃ وسلام کے لیے بیہ "نتوی" کیوں ہے؟ اور پھر مانعین اذان بلالی کی موافقت کے لیے اذان سے على ميدعا اور بغیر سپیکراذان کیون نبیل پڑھتے؟

مديث مشبوريس بكر حالت مرض يس حضرت بلال والني في بعدادان عاضر بوكر عرض كيا الصَّلوة والسَّلامُ عَلَيْكَ يَارَمُولَ الله الْ

(سيرت علبيد ج اص ١٨٨)

اور میجی اذان کے ساتھ سلام پڑھنے کی اصل اور موافقت ہے۔

انكو تُصح جو من كابيان:مفسرقرآن الامام العالم والثين الكامل علامه اساعيل مقى

المتالله عليه (متوفى ١١٣٥ه ٢٤ سال يملي )في آيمبارك

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلْئِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

كى تغيير مين تقل فرمايا كـ " درود وسلام كے مقامات ميں سے ہے كماذان كے وقت حضورصلی الشعليدوسلم كانام اقدس من كردرود برصے امام قهستانى في شرح كبيريس

عطا فرمائے'' مزید فرمایا که''صلوٰ ة بوقت اذان کی اصل سنت اور کیفیت'' برحت'' ہے۔ لینیٰ جس (نئے نیک کام کی شریعت وسنت میں اصل موجود ہووہ اپنی نئ صورت وموجودہ کیفیت میں اپنی اصل ہے تعلق کے باعث بدعت حسنہ کار خیر اور باعث تُو اب ہوگا۔جیسا کے سلطان ایو بی کے متعلق بیان ہوا)

🖈 مزید فرمایا که ۱ اذان سے پہلے جوسنت اعتقاد کر کے درود پڑھے اسے روکا اور منع کیا جائے'' لینی باعتقادِسنت اذان سے پہلے درودمنوع ہے اور اگر اس صورت کو سنت اعتقاد ندکرے بلکہ مطلقاً بہرنیت خیر' کارخیر کے طور پر پڑھے جیسا کہ اہل سنت يرْ هة بين تومنع نبين ( فناوي كبري جلداص ١٣١ وغيره)

(مسبّحان الله مسلكي كيسي نفس تحقيق وبهريها وتفصيل فرمادي بيامالله) الماعلى قارى عليه الرحمة البارى تيجى اين زمانه يس صلوة يوقت اذان كا ذ کر فرمایا ہے اور اینے استاذ محترم اہام ابن جرکی کے موافق اس کی اصل سنت اور کیفیت بدعت المی ہے (جس کی تفصیل ندکور ہوئی) (مرقاۃ ص ٢٢٣ ج ١)

الى طرح علامه صلفى في "ورعتار" مين علامه شامى في روالحقار" مين علامه عمر بن جيم نيد منهرالفائق على امام سيوطى في صلاح وسلام بوقت اذان كاذكر فرمايا اوراب بری بدعت کینے کی بجائے بدعت حسنة قرار دیا۔ بفضلہ تعالی اس تحقیق و تفصیل کی روشنی میں اذان سے پہلے اور بعد صلُّوة وسلام پڑھنے کا جواز واستجاب ثابت ہو گیا جوعملاً اور ابتدا آ تھ سوسال سے ذائد عرصہ سے مختلف مقامات برجاری چلا آرہا ہے۔ چونکہ اس طرح پڑھنا واجب وسنت جمیں اس کیے ہمیشہ ہرجگہ اس کا الترام نہیں کیا گیا لیکن چونکہ بیدورود شریف ہاس کیےاس کیفیت سے پڑھنانا جائز بھی نہیں بلکہ جائز ومستحب بالبذااس کو بدعت وناجا ئز اوراذ ان مين اضافه و مداخلت في الدين وغيره قرار دينا بجائة و دناجا ئز و غلظ ہے۔ کیا مانعین میں سلطان الوبی اور دیگر آئمداورعال وکاسی لحاظ سے بھی کوئی ہم یابید

'' کنزالعباد'' سے نقل کیا ہے'' متحب ہے کہ اذان میں پہلی مرتبہ نام اقدس س کر (انكوشے جوم كرآ تھول سے لگائے اور) صَلَى اللهُ عَلَيْكَ يَارَمُولَ الله يزج اوردوسرى مرتبين كر فُرَّةُ عَيْني بكَ يَارَسُولَ الله كَم يُر اللهم مَتِعنِي بِالسَّمْعِ وَالْبَصِّرِ يرْح\_

اس کا عامل حضور کا بیزاکی قیادت میں جنت میں داخل ہوگا۔محیط میں روایت ہے کہ مسجد میں حضور کا تائیم کے پاس صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے کہ حضرت بلال ڈاٹھی نے اذان شروع فرمانى اورجب الشَّهدُانَ مُحمَّدًا وَّسُولُ الله يرُها توصدين اكبر والنيو في دونوں انگو سے چوم كرآ كھول سے لگائے اور فُرَّةً عَيْنِي بِكَ يَارَسُوْلَ الله یڑھا۔ جب اذ ان ختم ہوئی حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''اے ابو بکر! جس نے میرے شوق میں تجھ جیسا عمل کیا خدا تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمادے گا''۔

امام ابوطالب كمى نے بھى امام بن عينيه رحمته الله عليها سے " قوت القلوب" میں یہی روایت لقل فرمائی'' اس مضمون کے بعد مفسر قرآن علیہ الرضوان نے ایک سوال کا جواب بھی تحریر فرمایا۔ سنیے:

اعتراض: انگوشے چومنا اور آئکھوں ہر لگانا مکروہ ہے کیونکہ اس مسلہ میں کوئی سیج حديث واردنيس موني\_

جواب: "علاء كرام نے اعمال میں ضعیف حدیث كو بھی مقبول ركھا ہے۔ حدیث كے مرفوع نبهونے سے اس کاعمل چھوڑ نالازم نہیں۔ امام قبستانی کا اس کومستحب فریانا درست ہادر ہارے لیے امام ابوطالب کی کا قول کافی ہے کیونکہ شخ شہاب الدین سمروردی نے ان كے علم وحفظ اور توت حال كى شہادت دى جاور انہوں نے " قوت القلوب" ميں جو كي المان الم

يوت اذان ملوة وسلام اورا كو ي عنهان الله وسلام اورا كو منه ي عنهان

الله الكبر: حضرت صديق اكبررضي الله عندے كے كركيے كيے جليل القدر آئمهُ نقبها ' علاء اولياء بررگان دين اورمفسرين في الكوشم چومنے كومقبول ومتحب فرمايا ہے اور اسے مروہ و بدعت كبنے كاردكيا \_ آئ علم وصل زيد وتقوى خوف خدا اورعشق مصطفط صلی الله علیہ وسلم میں ایسے اکا ہرین امت کا جم یابیکون ہے جوائے مع کرے اوران کے مقابله بين جس كا'' فتوى'' قابل قبول مو؟ كوئي نبين مركز نبيس اب ييمسي كي اين مرضى ے کہ ان اکا ہر ہزرگان وین کا دامن بکڑے یا آج کے کسی "مولوی" کے پیچھے چلے۔ انصاف ودیا نت شرط ہے۔ اور محبت و تعظیم نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے۔

حفرت آوم عليه السلام وفقص الانبياء وغيره مين روايت ب كه حفرت آدم عليه السلام كوجنت مين ديدار حمدى صلى الله عليه وسلم كا اشتياق مواتو الله تعالى في ..... ان كِ الكوشور مين من ميند كي طرح برال محدى المنظمة كالماركات ومعليد السلام في اسية الكوشے چوم كرا تھوں سے لگائے اور بياولا وآ وم كيلئے اصل قرار يائى پھر جب جبريل عليه السلام نے نی عليه السلام كويه واقعه سناياتوآب فرمايا" جواذان يس ميرانام ن كرانكوشم چوم كرآ محمول براكائے بھى نابيناند ہونے يائے۔''

(روح البيان تواله ثدكوره)

تفيير" روح البيان" كياس بيان كي تلخيص تفيير جلالين (مطبوعه اصح المطالع کراچی) کے حاشیہ رِلْقُل کر کے مثنی نے فر مایا "جم نے یہ تفصیل اس لیے کھی کہ بعض لوگ قلت علم کی بناء پراس مسئله میں تناز عہر نے ہیں'۔ (تفسیر جلالین ص ۳۵۷) اور واقعی جو مخص ایسے شواہد اور استے جلیل القدر بزرگوں کے مقابلہ میں اس مئلم الناز عركرتا اوراس بدعت وبإجوت كبتاباس كى على كمزورى وجث وحرى مِ*ل كُونَى شبِنبِين* \_مولى تعالى عشق دېدايت نصيب فرمائ\_

### حضرت ملاعلى قارى عليه الرحمة:

شارح ملحكوة اوردسوي صدى كے مجدد بين آپ نے اس سلسله كى روايات صحح نه ہونے كے جواب بيل فرمايا "جب صديق اكبر اللّٰ فَتْ تك اس كا مرفوع ہونا ثابت ہے توبياس پر عمل كے ليے كافی ہے۔ارشادِ نبوى صلى الله عليه وسلم ہے كہ ميرى ا سنت اور خلفاء راشدين كى سنت لازم پكڑلؤ"۔

(موضوعات كبيرص ٢٣)

## مجد والف ثاني مين

جَس ونت ا ذان سنتے اگو شمے جوم کر فُرَّةُ عَیْنِیْ بِكَ يَارَسُوْلَ الله پڑھتے تھے۔

(جواهرمجدد بيكتوبات)

## اعلیٰ حضرت:

الم احد رضا بریلوی میشد کی تصنیف "منیرالعین" اور" نیج السلام" اس موضوع برقابل دید بین -

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا ۞ بَ

(پاره۲۲، ركوعهم، سوره الاحزاب)

"بِ شِك الله اوراس كِ فرشة درود بهجة بين أس غيب بتائف والداني ) براك المان والوا أن بردرودا ورخوب سلام بهجون ب

Consisted the second of the se

ے نبیون کے سرور و امام تم پہ درود اور سلام پڑھتے ہیں مل کے ہم تمام تم پہ درود اور سلام



س یا اور مل کر پڑھنا جائز و ثابت ہے۔ چنانچہ علامہ ابن حجر نے نتح الباری شرح صحیح بخاری میں اس مدیث کے تحت مقل فر مایا ہے۔

فِيُهِ دَلِيْلٌ عَلَى جَوَازِ الْجَهْرِ بِالدِّكْرِ عَقَبَ الصَّلُوةِ

لینی اس صدیث میں دلیل ہے کہ نماز کے بعد بلند آ وازے ذکر کرنا جائز ہے۔ الم نووي نے بھی شرح سی مسلم میں اس حدیث کے تحت بعض سلف سے نماز کے بعد بلند آوازے ذکر کرنامتحب لقل فرمایا ہے۔حضرت ابن عباس بالنفی بی سے مروی ہے کہ رسول الدُمُ اللَّيْنَ مِنْ فِي ما إن يهال تك الله كافركروك كافرتهين ريا كارقر اردين (طبراني)

حضرت ابوسلم خولانی و ابوسعیدرضی الله عنها سے روایت ہے" الله کو یاد کرو يهال تك كه جالل لوگ تههيل مجنون مجميل" (بيميق وحلية الاولياء) بيدونول حديثيل بعي ذكر بالجبر بردلالت كرتي بين \_(نتيجة الفكر)

حفرت عبدالله ابن زبیروشی الله عنها ےمروی ہے کدرسول الله كالله فالم فائد ملام بھیرنے کے بعد بلندآ وازے فرماتے

" لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْدُوهُو عَلَى كَلِّ شَى ءٍ قَدِيْرٌ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ لِاإِللهَ إِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَصْلُ وَلَهُ النَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَكُوْ كُوهُ الْكَافِرُونَ " (مسلم، مكلوة ص ٨٨، كتاب السلوة باب الذكر بعد السلوة بهل فصل)

فقه حنى كى مشهور كتاب "روالحقار شرح ورمخار" مين حضرت امام شعراني وَيُولِيهِ

آجُمَعَ الْعُلَمَاءُ سَلْفًا وَ خَلْفًا عَلَى اسْتِحْبَابِ ذِكْرِ الْجَمَاعَةِ فِي الْمُسَاجِدِ وَ غَيْرِهَا

''لینی علاء سلف و خلف کا اجماع ہے کہ مساجد میں جماعت کا ملکر ذکر کرنا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

حضرت محدرسول الله كالشيخ كاذكر الله تعالى في بلند فرما يا ب بلكه آب كاذكر الله

ى كاذكر بعياكة يُدكريم وركفناكك ذكوك كاليتفيرين منقول ب:

"جَعَلْتُكَ ذِكُرًا مِنْ ذِكُرِى فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَلِي"

میں نے تخبے اپنے ذکر میں سے ذکر بنایا 'پس تیری یا دمیری یا دے جس نے تیراد کرکیا اُس نے میراد کرکیا۔ (شفاشریف جاص۱۲)

نیزآ پ کاایک نام مبارک ' ذکراللہ' کی ہے۔ (ولائل فیرات ص ۳۵) بېرحال حضور كا ذ كرالله بى كا ذ كرېاور آپ پر درود وسلام پر هنا نهايت اہم ذکراور بہترین وظیفہ ہے اوراس کا پڑھنا نہایت سعادت و برکت وثواب کا باعث ہے اور جن مجالس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے وہ بڑی مبارک مجالس ہیں۔ نیز قماز کے بعد ال کر بلندآ واز سے درود شریف پڑھنا بھی شرعاً جائز ہے اور احادیث مبارکہ ے نماز کے بعد بلند آواز ہے ذکر کرنا ٹابت ہے۔ سیح مسلم و بخاری میں'' ذکر بعد نماز'' کے زیرعنوان فیکورہے۔

"إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالْذِكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهُدِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُنْتُ آغْلُمُ إِذَا انَّصَوَّفُو إِبِذَالِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ

لیعن حضور مالی کے طاہری زمانہ میں فرض نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر موتا تھا۔حضرت ابن عباس ڈالٹیئے نے فرمایا'' جب میں اس ذکر کوسٹنا تھا تو معلوم کرلیتا تھا کہ لوك نماز سے فارغ ہو كئے ہيں' حضرت ابن عباس والفؤ اسے بحيين كى وجدسے چونك گھریں ہوتے تھے اس لیے ذکر یاک کی آواز اسے گھریس س لیتے تھے اور معلوم کر ليتے تھے كداب نماز ختم موكى ب-اس سے معلوم مواكد نمازك بعد بلندآ واز ي ذكر بلندة واز سے دروو برجمتا: علام عبدالرطن مفوری رحمتدالله عليه بي مشبور ومحروف سل المراد الجالس عل الله المرات بين "كرجب قارى آيد كريمه إِنَّ اللَّهُ وَمَلْيُكُمَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَالَّيُّهَا الَّذِينَ امْنُواْ

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿ إِره ٢٢، موره الاتزاب، آيت ٥٧)

بر حراق سامعین بلند آوازے ورودشریف پراهیں۔ نبی کریم مانا فیا سے مروی ہے کہ جس نے جھے پر بلندآ واز سے درود پڑھا ، ہر پھر ڈھیلا خشک اور تر چیز اس کی گواہ بن جاتی ے۔ بعض صالحین کا بیان ہے کہ میراایک مسایہ بہت کنھارتھا۔ میں نے اس کولا بدک ليے كهاليكن وه بازندا يا۔ جب وه فوت موالوش نے جنت ميں ديكھا اور يوچما كر قونے يمرتبكي يايا؟اس فكها: ش ايك محدث كياس كيااوراس سيسنا كرجو بلتدآ واز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دروو شریف پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہوجاتی ہے۔ پس میں نے اور دیگر حاضرین نے بلند آواز سے درودشریف پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ہم سبكو يش ديا-"الموردالعدب" بين منقول يك ني كالنافي إن جس في ونيا یں جھ پر بلندآ واز سے درودشریف پڑھا فرشتے آسانوں میں اس کے لیے رحت کی دعا كرتے بين '۔امام نووي نے '' كتاب الاذكار'' ميں خطيب بغدادي وغيره علاء ومحدثين سے هل فرمایا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم پر بلند آواز سے درودشریف پڑھٹا مستحب ہے۔ (نزمة المجانس جلد ثاني باب نضل الصلوة عليه كأثير بلم

الم ابن جر مطيلة فرمايا" ورودشريف برصف والصاحد وغير بالمن بلند آوازے جودرود وسلام پڑھتے ہیں میتن واضح ہاس پرندکوئی غبار ہاور شدکوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ جواس پراعتر اض کرے وہ اعتر الی اثر اور شیطانی وسوسہ بسک برامين صادق ١٥٢ بدنماز باتدا واز سدرود ثريف يدمن كامان

متحب محمر سويا موامويا بمل سينمازيا قرآن يزهد ماموتواسة تثويش من شذالين ((とけんしんしょり)

تغيير روح البيان جلد نمبر ١٣ صفحه ٢ ٣٠٠ سباحته الفكر بحواله مرقات ثرر مفکوة اورخزینته الاسرارصغه۵ پرندکوریخ 'اگرریا کاری نه بهوتو بلندآ وازینه ذکر کرنا جائ بلكه مستحب ہے تا كه نيئداورغفلت دور مؤطبيعت ميں سرور زياد و مؤدين كى عظمت ملا ہو\_ محلول ٔ دو کا نول مکانول ٔ درختوں اور حیوانوں تک بر کت کا نزول ہو سننے والو**ل** برهن والول كى طرح ذكر كي تعليم ورغبت موادر ذكر سفنه والى مرختك وترجيز قيامت دن پڑھنے والے کی گواہ ہو۔''

'' مساجد میں حلقه بنا کر باجماعت ذکر جبرکرنا اور تصیده و شجره بر<sup>م</sup> هنا سادا**ت** صوفیاء کرام کامعمول ان کے آباؤا جداد سے منقول اور شرعاً جائز ومطلوب ہے'' (فأوي فيربيه)

فا مکرہ: نہ کورہ دلائل کےعلاوہ ذکر جبر کے جواز میں امام جلال الدین سیوطی نے دعیج الفكر في الجمر بالذكر''شيخ عبدالحق محدث وہلوی نے

" توصيل المريد الى المرادبه بيان احكام الاحزاب و الاوراد" اورمولانا عبدالحي المعنوى في "مساحة الفكر في الجهو باالذكر" كتام = مستقل رسائل تصنیف فرمائے ہیں جن میں ذکر جبر کے ثبوت میں بکثرت احاد یہ و دلائل منقول ہیں جن سے روز روش کی طرح واضح ہے کہ ذکر جبر فی نفسہ اجماعات حیقا جائز اوربعض لحاظ ہے مستحب ہے البذااس کے خلاف اگر کوئی قول پیش کیا جائے تووہ ر یا کاری یا حدے تجاوز و چیخ کر پڑھنے پڑی ہوگا جے جرمفرط جرفاحش یا جرمفر کہا جاتا إلى قارئ تمازى ونائم كوتشويش من دالني يرحمول كياجائ كار

(جيما كه پہلے مذكور موا) كيونكه مطلق ذكر جهر باليقين جائزو ثابت ہے۔

براهين صادق ١٥٨ بورنماز باندآ واز عدووثر يف بزعة كاما

لینی اہل محبت کا درود ( جاہے وہ نزد یک ہو یا دور ) میں (بلاواسطہ ) خودستنا مون اور انبين بيجات بھي مون اور غير ابل محبت كا درود جھ پر پيش كياجا تا ہے۔ (دلائل الخيرات ١٥٥مع شرح مطالع المسر ات ص٥٠)

مَامِنْ مُسْلِم يُسَلِّمُ عَلَى إِلَّا رَدَّاللهُ عَلَى رُوحِي حَتَّى ارُدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ" لینی جوسلمان مجھے سلام عرض کرتا ہے اللہ تعالی میری روح کوعالم استغراق سے اس کی طرف متوجفر ما دیتا ہے اور بی اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں '۔ بیجواب زائر روضہ كساته فاص نبيس بلكه كل مكان وزمان (قريب وبعيد) كوشائل بي- (مفكوة ٢٨٠٠ كتاب الصلوة النبي المالية في وفضا وورى قصل بشرح شفاعلى قارى جساص ١٩٩٩) إِنِّي أَرَاى مَالَا تَرَوْنَ وَٱسْمَعُ مَالَا تَسْمَعُونَ

(غيب ودوركى) جوچيزتم نهين ديميتوه مين ديكمتا مون اور (غيب ودور)كي جوبات تمنيس سنتے ميں سنتا بول \_ (مفكوة شريف ص ٢٥٧)

علاوہ ازیں ارشاد ہے'' مجھے پر ہیراور جمعہ کو ( بالخصوص ) درود پڑھو و فات کے بعديم أسْمَعُ مِنْكُمْ بِلَا وَاسِطَةٍ مِن تَهارادرود بلاواسط سنول كا"-(انيس الجليس المام سيوطئ ص ٢٣٥)

ابدامد با بلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں نے رسول الله صلی اللہ عليه وسلم كو فراتے سنا' الله تعالی نے جھے سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری وفات کے بعد بجھے مشرق و مغرب کے امتیوں کا درود سنائے گا تحقیق الله تعالی کل دنیا قبر میں میرے سامنے فرمادےگااور يل جميع علق خداكى آوازسنول كااوراسے ملاحظ فرماؤل كا"۔

(درة الناصحين علامه عثان خولوي ص ٣٢٥)

علامہ بوسف مہانی وی عبدالحق محدث والوی سے تقل فرماتے ہیں"اے مسلمان! جب تو حضور المينية كوياد كرے اور درود عرض كرے تو نها يت حيا وادب و تعظيم كى بُ اے اللہ کے حضور توبدواستغفار کرنا اوراپے اس غلط نظریہ سے باز آنا جا ہے کو اس میں جتلار منابسااوقات آ دی کویژے فساد میں جتلا کردیتاہے۔" ( فأوى مديثيه ص ١٦١)

آ ب كا درود وسلام خودسننا: ابن قيم (جوي الفين المسنّت كام بير) الجي هم كتاب ' وجلاء الافهام' ميس طبراني وترغيب واين ماجه كے حوالہ ہے تقل كرتے ہيں ابوالدرداء فاللي سمروى بكرسول الله الله الله عن فرمايا:

'' جمعہ کے دن جمھ پر درود کی کثرت کر و حقیق ہے یوم مشہود ہے جس میں ملاکا عاضر ہوتے ہیں۔ نہیں کوئی بندہ جو مجھ پر درود پڑھے گر مجھے اس کی آواز بھنے جاتی۔ عاجوه (مشرق ومغرب) كبيل بهي موجم (صحابه) فيعرض كيا:

كياوفات كے بعد بھى؟ فرمايا: ميرى وفات كے بعد بھى \_ بے شك الله زين برانبياء كاجسام كهاناحرام فرماديا\_ (جلاءالافهام ص٥٧) مفکوة شریف س ہے کاس ارشاد کے بعد حضور کا ایک نے فرمایا "فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ"

لینی الله کانی بعدوفات مجی زنده موتا ہے اوراس کورزق دیاجا تا ہے۔ (مككوة ص ١٢١، كتاب الصلوة باب الجمعة ، تيسري صل) رسول الله طُالِينَا لم فالمدمت من عرض كيا حميا:

جولوگ بظاہر حضورے غائب ہیں (دوسرے ملکوں اور شرول میں رہے ہیں) اور جوحضور کے بعد آئیں (پیدا ہو گئے) آپ کے نزدیک اُن کے درود کا کم حال ٢٠٠٠ إن آب فرمايا:

"أَسْمَعُ صَلْوةَ أَهْلِ مُحَيَّتِي وَآغُرِ فُهُمْ"



الصلوة والسلام عليك يارسول الله الصلوة والسلام عليك ياحبيب الله الصلوة وانسلام عليك يا خليل الله الصلوة والسلام عليك يانبي الله

جو خص بداوراد حضوری و پابندی کے ساتھ بڑے گاوہ چودہ سوادلیائے کرام کی ولايت كافيض يائے كا" (انتباه س٢٢)

این قیم نے (جلاء الافہام) میں درود برھنے کے مقامات میں پینتیسوال ۳۵ مقام نمازوں کے بعد درووشریف پڑھنا لکھاہے۔

ٱلْمُوْطِنُ الْخَامِسُ وَالنَّالَا ثُوْنَ مِنْ مَوَاطِنِ الصَّلُوةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْبَ الصَّاوِةِ"

اوراس کے تحت حضرت شبلی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مقل کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد آبيكريم "لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولْ آخرسوره توبتك تلاوت فرماكر تين مرتبه صلى الله عليك يسار مسول الله يرصح تقراس كسبب أبيس باركاه رسالت مس ايباقرب حاصل ہوا کہ حضور ملا اللہ اللہ اللہ اللہ علی ان کے لیے قیام فرمایا اور ان کے ساتھ معانقة فرمایا ان کی دونوں آ تھوں کے درمیان بوسددیا''ابن قیم نے اس کوبطور سند ذکر کرے مجلکاند نمازول ك بعد صلى الله عليك يارسول الله برهنا ابتكياب (جلاءالافيام ص٢٠٥)

تغيير " روح البيان" مين درود شريف الصلوة والسلام عليك يارصول الله الصلوة والسلام عليك يا حبيب الله و متعدد صیغوں کے ساتھ ذکر فر مایا اور لکھا ہے کہ بیددرود شریف علماء میں مشہور ہے اور حالت اختیار کرے۔اس لیے کہ تحتیق حضور کا فیا کچے دیکھتے ہیں اور تیرا کلام سنتے ہیں كيونكمآ ب صفات خداوندي سے متعف ميں اور صفات الهي ميں سے ايك يہ مى ہے كم أَنَا جَلِيسٌ مِّنْ ذُكَّرَلِي

جومراد کرکے میں اس کے پاس موں"۔

(سعادة الدارين ص ٢٥٨ مدارج النبوة ص ١٦٢)

الصلوة والسلام عليك يارسول الله

صحابہ کرام علیم الرضوان ای صیغة خطاب وصلوة وسلام کے ساتھ در بار رسالت عل تحیت پیش کرتے تھے' (تسیم الریاض شفاج ۲۵۲س)

"السيرة الحلبية" من روايت بكرمنور صلى الله عليه والم جس يقراورور خت كذرفرات وهضورى خدمت شع وض كرتا الصلوة والسلام عليك يارسول الله (سيرت ملبيص ٢١٢)

يى روايت السلام عليك يارسول الله كالفاظ كما تحد محكوة شريف مل حفرت على رضى الله عندسة مروى بيل-

علامه شهاب احمد خفاجی نے شرح شفاشریف میں روایت کیا کہ نبی صلی اللہ عليه وسلم ففر ماياد وجس فدس مرتبه محص سلام عرض كياليتى السلام عليك يارسول الله

كما كوياس في ايك غلام أزادكيا" \_ (قيم الرياض ج ٢ص٥١) شاه ولى الله محدث وبلوى الني مشهور كتاب "اعتباه في سلاسل اولياء" من فرماتے ہیں" جب من کی نماز پڑھے تو سلام چھرنے کے بعد" اوراد فتے ،" پڑھ جو کہ

چودہ سواولیا وکرام کے متبرک کلام کا مجموعہ ہے اس مجموعہ میں کاصیغوں کے ساتھ ہے

درودشريف فدكور بـ

اس کے بہت سے خواص وفو اید ہیں'۔ (تفییرروح البیان ج ۲ص ۲۳۵) ان مخضرحواله جات سے معلوم ہوا کہ درود شریف الصلوة والسلام عليك يارسول الله صلى الله عليك وسلم يارسول الله

یژ هنا با رگا و رسالت بی لفظ یا کے ساتھ بصیغہ خطاب صلوۃ وسلام عرض کرنا شرعاجا کا وٹابت ہے اور عبدرسالت سے لے كرآج كك الل اسلام وعلاء واولياء كرام مس را ومعمول ہے اور نماز کے بعداس کا پڑھنا بہت ی برکات و بارگاہ رسالت میں قبولیت قرب کا باعث ہے۔ مدیند منورہ میں یا نجوں نمازوں کے بعد بارگاہ رسالت میں ای طرح درودشریف پیش کیاجاتا ہے۔اورخودنماز میں ہرنمازی اینے اپنے مقام پر اسین تداء وخطاب بارگاه رسالت يس

السلام عليك ايهاالنبي ورحمته الله وبركاته عرض كرتا بي يتن اب ني آب يرسلام اور الله كى رحت و بركات نازل مول "لله نماز میں نداء و خطاب کے ساتھ جب سلام عرض کرنا واجب ہے تو نماز کے علاوہ طریقہ شرک و بدعت کیے ہوسکتا ہے؟

مولوی حسین احد "مدنی" سابق صدر دیوبند نے این رسالہ" شہاب ا قب عص ٢٥ بركها بكه مارك (ديوبندك) بزركان دين اس مورت (الصلوة والسلام عليك يارسول الله)

برجمله صور درود شريف كواكر چه بصيغه خطاب ونداى كيون نه مول مستحب وستحسن جان جي اورايخ متعلقين كواس كا امركرتي بين

(اس امر کے باوجود معلوم نہیں دیو بند کے متعلقین اس درود شریف کے بارے میں کول اختلاف كرتے بين اوراس كورد ي محروم كون رج بين)

صلوة عندالا ذان: ٥١٥ هي قاتح بيت المقدر عابد اسلام امير عادل سلطان ملاح الدين الوبي رحت الله عليه في موذنو ل وهم فرمايا كراذ ان كي بعد الصلوة والسلام عليك يارسول الله

يرهاكرين اورتمام ويهات اورشرول على يظم جارى كيا\_ (فجزاه الله خيرا) (كشف الغمد امام شعراني ص ٨ كالقول البدليج امام يخاوي ص١٩٢ روالحمد المعامل م ٢٨١ سيرت حلبيد ص ٢٩١ سعادة الدارين علامة بهاني ص ١١١

امام سخاوي علامه شامي تعلامه عمر صاحب نهرالفائق اور علامه جهاني

علیهم الرحمته فرماتے ہیں:

وَالصَّوَابُ آنَّهُ مِدْعَةٌ حَسَنَةٌ يُوْجَرُ فَاعِلُهُ بِحُسْنِ نِيْتِهِ"

حق سے کرملوۃ عندالاؤان بدعت حند (اچھی چیز) ہے ادراس کا عال حسن نیت کے باعث مستحق ثواب ہے۔معلوم ہوا کہ علماء اعلام وفقہاء اسلام کے نتویٰ کے مطابق اذان کے ساتھ صلوق وسلام ماشاء اللہ ۸۲۸ سال ہے مسلمانان عالم والل سنت و جماعت میں جاری ہے اور اس کودونش چیز " کہنے والے خوو چودهوي صدى كى پيداواريس

ورووشر لف کی مجالس: دیلی حضرت عمرضی الله عندے روات کرتے ہیں کدرسول الله كالله المالية ومهدير وروو بره كرايي مجالس كوزينت دو تحتين مجه بردرود برهنا قیامت کے دن تمہارے لئے تورہوگا' نیز فر مایا''جس قوم نے اپنی مجلس میں نداللہ کا ذکر . کیا اور ندایے نی بر درود بردھا وامت کے دن اگر چدوہ جنت میں داخل ہوجا تیں (اس جلس میں ذکرو درود نہ پڑھنے کی وجہ سے اس ثواب کی کی کے باعث) آہیں حرت بوگی"\_(حصن حمین ص ۲۳۲)



بعض محابہ میکا اُن سے مردی ہے کہ انہوں نے فرمایا " جس مجلس میں محمد الله صلى الله عليه وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے ایک ایسی یا کیزہ خوشبواٹھتی جوآ ان تک بھن جاتی ہے۔ لیس فرشتے کہتے ہیں بدوہ مجلس ہے جس میں محمد رسول صلى الله عليه وسلم ير درود بره ها حميا\_( ولأنس الخيرات ص ٢٥)

ان احادیث مبارکہ سے درود شریف کی مجالس کی اہمیت اور ان کا حریا معطرومبارك ہونا ظاہر ہے۔الحمد للدا ہلسنت و جماعت كى محافل ومجالس واجلاس! درودشریف کی عام کشرت ہوتی ہے۔خوش نعینب ہیں وہ لوگ جو درود پاک کی مجا قائم كرتے ان ميں شريك ہوتے اور سب ال كر حضور مان الم كا ارشاد كے مطابق سلام سے ایل مجالس کوزینت دیتے ہیں۔

نوٹ:عام طور پر بیمشہور ہے کہ کی نمازی کے پاس بلند آ واز سے نبیں پڑھنا جا ہے۔ بعض لوگ جؤعموما نماز با جماعت کے بعد آتے ہیں یاا بیےلوگوں کی جمایت کرتے یاد میں کچھ بدعقید کی وغیرہ رکھتے ہیں اس مسلم کی آٹر لے کرمساجد میں نماز کے بعد جودما پڑھاجاتا ہےاس کورو کنا جا ہے ہیں حالاتکہ جاہے یہ کہوہ لوگ خود وقت برآ کیں شریعت کےمطابق نماز باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ل بارگاہ رسالت میں صلوٰۃ وسلام پیش کریں ، مگراس کے برعکس وہ ایک تو جماعت زکر كرتے بيں كيونكه اس كا بير مطلب بر كرنہيں كه جب لوگ سنت كے مطابق الم ہا جماعت ادا کرنے کے بعد کلمہ شریف اور درود شریف پڑھیں یا قرآن یا ک کا در ک یا کوئی دینی جلسه منعقد ہو یا بقر حید کے ایام میں بعد نماز تکبیریں پڑھی جائیں یا نماز 🗕 بعد طواف شروع موتوایک و وتارک الجماعت آ کرکہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔

لإذاتم بدذكرو غيره كاسلسله بندكردو بلكداس كامطلب بدب كدجب فمازكا وتت ہواورلوگ نماز میں مشغول ہوں یا کسی جگہ پہلے سے کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہوتو اس مورت میں کوئی فخص بعد میں آ کراس کے پاس بلندآ واز سے نہ پڑھے۔ بہر حال کسی ارک جماعت کی خاطر جماعت کے بعد ایک معقول و با قاعدہ طریقہ سے ذکر خیر کو رو کنے کی بجائے ایسے شخص کو تنبیہ کی جائے کہ وقت پر جماعت میں شریک ہواور ذکر یاک کی مجلس میں شامل ہوکر سعادت سے بہرہ در ہوادر اگر بھی جماعت سے رہ جائے تو ذراالگ ہو کرزیادہ توجہ کے ساتھ تماز پڑھ لے۔لیکن ذکر پاک کوروکنے کا وہال ہرگز ایے سرنہ لے کیونکہ نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرٹارسول اللہ مخافظ است است ہے ادرعبدرسالت سے آج تک مسلمانوں میں جائز ومعمول ہے۔

( والله ورسوله اعلم)

دومرول کی زبان سے "کو مھاڑنے سے منع کیا ہے اور مطلق آیات و امادیث بہت (ذکر جبرے)جوازیروال ہیں'۔

(ذكرجروذكر خفي) دونول من فضيلت بمن وجه كى وجه سي جرافضل اور بعض وجد سے خفی افضل ہے" (فناوی رشید بدد یو بند میص ۲۱۳ م۲۱۳)

ذ کراور دعا میں جہراللہ تعالی کوسائے کے لیے نہیں بلکہ ذکر کونفس میں ثابت و الع كرنے وسواس كودوركرنے اوردوسرے اشغال سے رو كنے كے ليے ہے۔" (فق البيان مديق صن خان جلد ٢ م ٥٣٥)

" طقه بانده كرذكر كى يركيفيت مخصوصة قرآن اور حديث سے (صراحه) البت ہے گر جبکہ جہر مفرط (حدے زیادہ) نہ جواور دیاء سے پاک جواور نماز ہوں کو الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

WELLE SOLVENION OF THE PARTY OF

ازافادات:

شخ الحديث مولا ناحا فظ محمدا حسان الحق صاحب رضوى ميشة

حسب فرمائش

مولا ناالحاج ابوداؤ دمجرصا دق صاحب قا درى رضوى طفظة

بعدنما زبلندآ وازم درود شريف بإهيال

براهين صادق

پریشانی نہ ہوتو اس کومنے نہیں کرنا جا ہے مطلقا حرمت کی نسبت امام ابو صنیفہ کی طرق ا درست نہیں اور شامی نے ردالتحار جلداول میں نقل فرمایا ہے کہ سب اہل علم حتقد میں اور متاخرین کا اس پراہماع ہے کیٹل کرؤ کرکرنا خواہ مساجد میں ہو پہندیدہ ہے ' متاخرین کا اس پراہماع ہے کیٹل کرؤ کرکرنا خواہ مساجد میں ہو پہندیدہ ہے ' (ماہنا مرتعلیم القرآن مولوی غلام خال راو لپنڈی جولائی ہے 1942

144

بلند آواز سے کلمہ پڑھنا جائز ہے بشرطیکہ تلفظ درست ہوریا کا شائبہ ند ہواور کم نماز پڑھنے والے یاسونے والے تلاوت کرنے والے کوتشویش ند ہوتی ہو۔ (ماہنامہ تعلیم القرآن راولینڈی فروری ۱۹۲۷ء)

ضروری حوالداورلطیفه: بعد نماز و بوقت او ان صلو قاسلام کے منکرین اور الم بدعت و بناوٹی درود کہنے والوں کے امام مولوی حسین علی وال بھی روی نے آیت دروہ سلام کا ترجمہ بدیں الفاظ میں تحریر کیا ہے کہ

كتاب "تخفده بابيس ا" مرتباسا على غرنوى بين بدين الفاظ سلام پر حاب ـ " سكر م على نجد و من حل بالنجد " و من حل بالنجد " و من حل بالنجد " و من من بين و و من و و بند يوه بايد كيابية فرين و اه و ا و د خبرى سلام ب ثبوت نيس ؟

========

فا مده: جس روایت میں حضرت ابومحذوره رضی الله عندے ١٩ کلمات بالترجیع مروی ہیں وہ بسبب تعارض واضطراب کے ماقط ہے۔

اى طرح جس روايت ش تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ آيا ہے وہ بھی ضعیف ہے۔اس میں حارث بن عبید ابوقد امدراوی ہے جس کوامام احد نے مضطرب الحديث اورابن معين في ضعيف كهاب امام نسائى في بهي فرمايا كهوه قوى نہیں ہےاور حفی نماز واذان واقامت اعلی تحقیق پر بنی ہے۔

مسكم اقامت:حفرت الوقاده والنواع مدوايت ب روال الدمالي فرمايا جب نماز کے لیے اقامت کی جائے کھڑے نہ ہو (بیٹھے رہو) یہاں تک کہ جھے (تجره مباركدس) نكلته وكيولو\_ (مكلوة صفحه٧)

اس لیے فقہا احتاف کے مزد یک شروع اقامت کے وقت کھڑے نہیں ہوتا عابيد بلكداس وقت كوئى آئة تو وه يهي بيشجائ اورجب مكبر حى على الصلواهدمي على الفلاح كجاس وقت سب كمر عمول كونكه بمطابق حديث حضور صلى التدعليه وسلم ال وقت تشريف لاتے ہول مے ملحضار (اشعنة للمعات صفح اس جلدا)

سنت فيحر : رسول الله كَاللُّيْ اللَّهِ عَلْم مايا" لَا صَلوةً بَعْدَ الصَّبْح حَتَّى تَطَّلَعَ الشَّمْسُ" من كفرض يرصف ك بعد طلوع آفاب تك كوكى نماز نبين " (مفكلوة صفيه ٩٥)

حضرت ابن عمرضى الله عنها الرضيح كي سنتس فوت بوجا تيل قصلها همهما بُعْدُ أَنْ نَظَّلَعَ الشَّمْسُ لَوْ آ بِطلوع آ فآب كے بعد قضا كرتے مديد منوره ك مشهور فقير قاسم بن محريمي اس يرهمل فرمات\_ (مؤطاامام ما لك مع توريالحوا لك صفحه ١٣٨) جلدا) البته اگر کسی نے لاعلمی کی بنا پر سنتیں پہلے پڑھنی شروع کر دیں تو اسے ان کو توڑنے اور دوبارہ پڑھنے پر مجبور نہ کیا جائے گا کیونکہ ان رکعتوں کا اگر چہ ونت نہیں مگر

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

اذان:حفرت عبدالله بن زیدرضی الله عنه نے خواب میں ایک فخص (فرشتے ) کے پاس ناقوس د كيمكر فرمايا "أكريتيوتوش خريدتا مول تاكه بم است بجاكرلوكول كونماز كيلي بلاما كرين "فرشة نے كها " بهتريه به كهتم بدين الفاظ اذان ديا كرؤ" (جيها كه احتاف كي بلاترجی اذان مشہورہے) جب انہوں نے اس خواب کا ذکررسول الله مالین اسے کیا تو آب نفرمايا "بلال كوسناؤ كروه اذان دے فيانكة أندى صوفيًا مِنْك كيونكروه تم يائد آواز ٢- " (سنن بيعق صفحه ٩ جلدا - ابوداؤر صفحه اع جلدا)

پھرآپ نے جرکی اذان شروبار اکصّلوة نحیر مِنَ النَّوْمِ کہنے کا بھی حکم دیا۔

ا قامت: بروايت حفرت بريده وللني فرشة نع عَلَمَه الْإِقَامَة مِعْلَ وَاللَّهِ اذان كربرابرا قامت كے كلے بھى كھائے اور دوبار فَلْدُقَامَتِ الصَّلُوة مُر يُرْصِي كا اضافه کیا۔ (جامع المساند صفحہ ۰۳۰)

اس طرح اذان عـ 10 اورا قامت كي ما كلي جوئ حضرت ابوخدوره والثينة نے بھی فر مایا۔رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے اقامت کے اکلے سکھائے۔ (الدواوُ وصفية عدا بن باجر صفية ٥ ـ ترندى صفيه ٢٠ ـ مشكلوة صفية ٢٢ طيادى صفيه ٨١٨ - يبيق صفية ١١٢ ٣١٢) ا يك مخص نے اقامت مختر پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اشفعها لاأم لك

تیری مال مرے اذان کی طرح اقامت کے بھی دودو کلے پڑھ۔ (عدة القاري صفيه ١٠ جلد٥)

مؤذن اذان كبخ لكاتوني كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا شندا کرو ( گرمی کی شدت کم اور ونت شندا مونے دو) تھوڑی در بعدمؤ ذن نے پھرارادہ کیا تو آپ نے فرمایا شنڈا ہونے دو۔ تھوڑی دیر بعد مؤڈن نے پھرارادہ کیا تو تیسری بار بھی آپ نے فرمایا شنڈا

بہاں تک کرمایٹیلوں کے برابر ہوگیا۔ پھرآپ نے فرمایا کرمی کی شدت دوزخ کے جوش سے ہوتی ہے۔ (بخارى بإب الا ذان مغد ٨٥)

(معلوم ہوا کہ گرمیوں میں نمازظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھنامتخب ہے جیسا کا حناف کا مسلک وعمل ہاور نماز جعد کا بھی کہی تھم ہے)

تاخير عصر : حضرت على بن شيبان رضى الله عند سدوايت ب\_بم رسول الله كالله كالمن كالله كالله كالله كالله كالله كالله كالم كالمناك كالم كالمن كالمناك كالم خدمت میں حاضر ہوئے تو آ ب عصر کی نماز میں تا خیر فرماتے تھے جب تک سورج سفیدو روثن ربتا\_ (زرد موما شروع ندموما) (الوداؤ دشريف)

معلوم ہوا کہ نمازعمر بوقت عصر تا خیر کر کے پڑھنامتحب ہے مگر اتنی تاخیر نہ كرے كدمورى زردمونے لكے كونكدائى تا خير كرده ب-

تمازیا عمامہ:حضرت ابن عمرضی اللہ عنہا ہے روایت ہے۔ نبی کرمیم صلی اللہ علیہ وسکم نے فرمایا" باعمامہ نماز کا ٹواب بھیں گنااور باعمامہ جعد کا ٹواب ستر گنازیادہ ہے۔ (ابن عساكر - جامع صغير صفحه ٢٨ جلد٢)

يْرْفْرِمَايَا عَلَيْكُمْ لِالْعَمَائِمِ " عَمَامه بِالْدَحْتَالَانْم كُرو-" (مَثَلُوة مُرْيِفٍ جامع مغير سغير ١٦٢، مجمع الزوائد صغيه ٢٠ عبلد ٥)

جب شروع كرلى كنيل وان كاعمل كرنالازم بوكيا قرآن مجيدش ب لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالُكُمْ اليِعْل باطل ندكرو\_(باره٢٤ع٨، موره مُره آيت٢٦) حديث شريف يل ب "إلا أنْ تطوع" يعن جونماز فرض نه والرشروع لى جائة اس كالوراكر تالازم بوجاتا بـرمكلوة صفيها)

اى يناراك غيرمتصل السندحديث يسبك ايك دفدرسول اكرم كالمياني ایک شخص کونماز فرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے سنت فجر پڑھتے دیکھا تو آب اسے نداس کے تو ڑنے کا تھم دیا ندد وہارہ پڑھنے کا بلکہ خاموثی اختیار فرمائی۔ (مقتلوة صغيه ٩٥)

کیونکہ اس وقت اگر چہنماز پڑھناممنوع تھالیکن جب شروع کرکے پڑھ ا گئی تواب ہوگئ یہ ہے بھم حدیث حقٰی نماز کی تحقیق۔

اسفار فجر: حفرت رافع ابن خدیج رضی الله عنه دوایت ہے میں نے رسول اللہ صلى الله عليه وللم سيسنا أسفِرُو بِمالْفَجُو فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجُو لِيَنْ مَا زَجْرِيلُ اسفار کرو(روشی میں ادا کرو) کیونکہ اس میں برا اجر ہے۔ '(یہ صدیمہ الدواؤد واری اور ترقری نے روایت کی ہے اور امام ترقدی نے اس کوحس مح کیا روشی میں پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر اور قلب کومنور کرتا ہے اور نماز قبول فرماتا ہے۔ علاوہ ازیں علس دائد میرے میں تجر پڑھٹا جماعت کی قلت ولوگوں کی مشقت کا باعث مروه ہےاور حقی نماز روشی میں پڑھنا زیادہ ثواب و کثرت جماعت اور سہولت عوا**م** ك باعث برطرح ببترومبارك بممنضا (افعة اللمعات)

ا برا دظهر : حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عندے رویات ہے کہ " ایک مرتبد دوران سفر

المن صادق المنافقة عند المنافقة ا

ما تھا ہے سنے کے برابر کرے۔ " ( مجمع الروائد صفحہ ۱۸۱ جلدا)

ناف کے بیٹیے ہاتھ ہا تدھنا:حضرت علی رضی اللہ عند نے نماز میں اپنی دائن تھیلی کو اپنی عُ مَن كلائى كرسر يردكما اورفر ما يا السُّنَّةُ وَضْعُ الْكُفِي عَلَى الْكُفِ تَحْتَ السُّوةِ سنت يب كمناف كيني باته باعم عي جائين . (ابوداؤصفيه الأجلدا الدراية صفيه ١) درایة اور بہل میں اس حدیث کی سند ضعیف بتائی می ہے مربیق کے قول سے ى"الجو ہرائتى" بيں اس كالليج ثابت كى كئى ہے۔ (الجو ہرمع اسنن سفّہ اسا علام) حضرت انس رضی الله عندراوی میں کہ تین چیزیں اخلاق نبوت سے میں۔

- روزه کھولنے میں تجیل۔ (1)
- سحری کھانے میں تاخیر۔ (٢)
- وَضُعُ الْيَدِا الْيُمْنِي عَلَى الْيُسْرَىٰ فِي الصَّاوِةِ تَحْتَ السُّرَةِ وابنے ہاتھ و با نیں ہاتھ پرد کو کرناف کے بنتے با ندھنا۔

(الجوم صفحة ٢٢ جلد٢)

اس مدیث سے میل مدیث فرتقویت یا کی اوراس کاضعف جا تارہا۔ حضرت وائل واللي صحابي فرمايا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوويكها؟ وضع يمينه على شماله في الصلوة تحت السرة كآ ب في الثالث اياداما التحدوسرے باتھ يرناف كے يتي ركھاتھا۔ (روادائن الى اشيد العليق أمجد صفح ٢٨١) منابری محدث ترفدی نے حقی نہ ہونے کے باوجود ناف کے بنچے ہاتھ باند صفے کوجا زو کہا اوراك متعدد الل علم محابه كرام و تابعين عظام كامعمول بتايا\_ (ترندي صغيه ٣٠٠ جلدا) عورت کا مسکلہ دوسراہے۔

قرأت خلف الامام: منفرد والمام دونون ير واجب ع كرنماز بين سورة فاتحد

<u> شک</u>ے سرنما زبدعت:مولوی عبدالله خطیب جامع مبحد "المحدیث" ڈیرہ غازی خاں کا فتویٰ ہے کہ ' بدن پر قیمتی کیڑے موجود ہیں۔ ہاتھ میں گھڑی بندھی ہے کیکن سریر ے ٹونی یا پکڑی اتار کرنماز ادا کرنامن گھڑت مسئلہ ہے بلکہ بدعت ہے۔ نبی ا کرم صلی الله عليه وسلم ياكسي صحابي نے سر برٹوني يا بكڑى اتار كرنمازاداكى بوكسي حج حديث ميں برگزنين '\_(رسالمربالفاس كاجواب مغير \_ 12)

" " صحیفه المحدیث ": کراچی کیم محرم اسمال هسفه ۲۹ پریونوی ندکور ہے که الله تعالی نِ فرمايا خُدُوْ إِنْ يُنتَكُمُ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ( ياره ٨ سوره الاعراف، آيت ٣١)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ ٹونی یا عمامہ کے ساتھ نمازی پڑھنی اولی و افضل ہے کیونکہ ٹو پی اور عمامہ باعث زیب وزینت ہے اور نمازی کواچی ہیئت میں

كود يكما يَرْفَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي الصَّلُوةِ إلى شَحْمَةِ أُذُنِّيهِ كُمَّ بِنْ بِالْمُول ك انگوشے کا نوں کی لوتک اٹھائے۔(ابوداؤرشریف صفحہ۵۰) صفحہ۱۰۸)

لعض حدیثوں میں موند هوں تک اور بعد میں کا نوں کے بالائی حصے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔اس مدیث پڑمل کرنے سے سب می تطبیق ہوجاتی ہے کوئکہ جب ا تكو من كانوس كى لوتك اتفيس كي تو ماتھوں كا نجلاحصه موندهوں تك بھى پہننج جائے گا اور اس طرح دونوں صورتوں بڑھل کے باعث بیفنل جامع وکامل ہوگا ادر صرف مونڈھوں تك باتها الحاة ناقص رب كا-

(فتح القدري سفح ٢٢٥) ولدا فووي شرح مسلم صفح ١٦٨ وجلدا) ملخصا " رسول الله كالليكم فرمايا اسابن جمر \_\_\_عورت بوقت تمازايخ دونول اسے آئے آپ نے پر مناثر وع فرمایا۔

(طحاوي صغير ٢٣٦ علدا) ابن ماجيه في ٨٨ مند صغير ٢٣١ علدا)

اگر جماعت کے ہرفرد پر فاتحہ پڑھنالازم ہوتا تو آ تخضرِت ملی اللہ علیہ وہلم صرت ابو بكر والني ك فاتحد يزعن كواي لي كافي ند جمعت بجرية كماز آتخضرت الله ک حیات ظاہرہ کی آخری نمازوں میں سے جس معلوم ہوا کہ اگر مہلے بھی سورة فاتحكا يزهنا برفرد يرلازم تفاتواب لازم نبيل ربامنسوخ بوكمياب كونكهآب يحمرف آ خری فعل رجمل کیاجا تا ہے۔ ( بخاری مفر ۹۲ مبلدا)

بنابر ين مديث لاصلوة لِمَنْ لَّمْ يَقْرَءُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ كَاتَرْتُ مين امام بخاري كے استاذ امام احمد بن هبل اور استاذ الاساتذ وسفيان عييند نے فرمايا : إذَا كَانَ وَحُدَةً لِمَنْ يُصَلِّى وَحُدَةً لِين جَوْتُص الم كِ بغيرتها نماز يرص وه فاتحضرور ر مع كونكداس كى نماز بے فاتحه كے نبيس موتى۔

(ترندى مغيرا جلدا ابدداؤد مغدا المجلدا)

معلوم ہوا کہ فغی نماز قرآن وحدیث سے مؤید ہے۔

آ ملن أ بسته: ايك دفعه حضرت موى علينيان في دعاكى اور بارون عليه السلام في آمِن كَهَا الله تَعَالَى فِي فِر ما يا فَلْهُ جِينَتْ دَعُو تُكُمَّا تُم دونوں كى دعا تبول مونى \_ (يارهاا عماا سوره يونسي آيت ٨٩)

پہ چلا کہ من وعاہے۔ بخاری ش بھی اسے وعا کہا گیا ہے۔ (صغهها) جلدا)

اوراللدتعالي نے دعامي اخفاء كو پندفر مايا ہے۔ قرآن مجيد ميس ہے۔ أَدْعُوْ رَبُّكُمْ مَصَوَّعًا وَخُفْيَةً إيْ رب عدما كروكُرُكُرُ اتّ اورآ مِتهد (پ٨ع١ موره الاعراف، آيت ۵۵)

ر معیں مرمقندی کوامام کے پیچے کسی سورۃ کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔اللہ تعالی نے فرما بإذا قُرِيَّ الْقُوانُ فَاسْتَمِعُوالَةُ وَٱنْصِتُوا "جبقرا ن ررها جائة واسكان لكاكرسنواورخاموش ربوئ\_ (ياره نمبره عسائسوره الاعراف، آيت ٢٠)

حديث: كحدادكون في امام كے يتھے قرآن يراها توابن مسعود واللي محاني في كي آیت برهی اور قرمایا آما إِنْ لَكُمْ أَنْ تَعْقِلُوا كيا الجمي تكتم نے اس آیت كے معن ند مجهداً أنصِتُوا كما امَرَكُمُ اللهُ فاموش ربوجس طرح تهيس الله تعالى في عم ديا\_(ابن كثير صفحه ٢٨ مجلد٢)

محدث نسائی نے اس آیت کی تغییر میں ایک حدیث بروایت حضرت الوجريره والطني وكرفر مانى كرة تخضرت اللي المناج إذا قدواً فداً فوستوا جبامام قرأت شروع كرية تم خاموش ربو\_ (صغيه ١٣٦) جلدا)

المام سلم في الى كالفيح فرمائي \_ (مسلم شريف صفيه ١٤ جلدا) حضرت جابر بن عبداللدرض الله تعالى عند موقو فأومر فوعاً مروى م كد مَنْ صَلَّى رَكْعَةً لَمْ يَقُرا بِأُمَّ الْقُرْانِ فَلَمْ يُصَلَّ إِلَّا آنُ يَكُونَ وَرَآءَ الْإِمَام جوكوئى ركعت بسورة فاتحد يرصاس كى نمازند موئى مرجب امام كے يتھے مو۔ (تو پر فاتحه ندیره) (ترندی صفح ۴۲ مبلدا طحادی صفحه ۱۲۸ مبلدا)

حضرت جابر الليون عن راوى بين كه في اللي المن فرمايا "مُنْ صَلَّى خَلْفَ الْإِمَامِ فَإِنَّ قَرَاءَ لَهُ الْإِمَامِ لَهُ قُواءً في جوالم ك يَتِي ثماز ير صِوَّالم كاير هنااس كا يرصابي - (مندالامام الاعظم صفيه ١١ - جامع المسانيد صفيه ١١٠٠)

حضرت ابوبكر والثيئ نماز يرهادب في كداجا يك رسول اكرم الليكاتشريف لائة ب ك ليم صلى المت خالى كرديا كيا-اخذرسول الشطالي في الْفَراء في مِنْ حَيْثُ إِنْتَهَلَى أَبُوبُكُو تُوجِهَال تك مفرت الوبكر صديق والنُّوزُ فِي آن مجيد برُّ ها تَعَا "َ أَرْبَعَ يُخْفِيْهِنَّ الْآمَامَ التَّعُوُّذُ وَ بِسِّمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ وَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَامِين عارجيزي المام آستكه

> اَعُوٰذُ بِاللهِ (1)

(r)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ (+)

آمين . (عمدة القارى صفحة ٥ أجلد ١ - جامع المسانيد صفحة ٣٢٣ جلدا) (r)

فا مكره: كتب حديث من امين بالجمركي حديثين بهي موجود بين مكرانبين احاديث اخفاء ك طرح قرآن مجيدے تائيد حاصل نہيں لہذاوہ مرجوع ہیں يامؤول يامنسوخ۔

رفع بدين: بهلےركوع من اور تجدہ من جاتے وقت يونى ركوع سے اور تجدہ سے سر المُات وتت رفع يدين جائز تفا\_ (نسائي صفحه ١٦٥ جلدا)

پھراسے منسوخ فر ادیا گیا اور صرف تلبیر تحریمہ کے وقت مشروع رکھا گیا۔ حفرت ابن زبیرنے ایک مخض کورکوع میں جاتے اور رکوع سے ایمنے وقت دیکھا کہوہ رفع يدين كرتا ب\_ آپ في اسايساكر في سے روكا اور فرمايا كه رسول الله صلى الله عليه وسلم پہلے يہاں ہاتھ اٹھايا كرتے تتے "شە تىركە" كھرآپ نے اس جگہ ہاتھوں كا المُانَا حِمُورُ ويا\_ (عمرة القاري صفحة الاعلام جلده)

كهداوكول كونمازين باربارر فعيدين كرتي وكيدكر حضورا قدس الثينيكم ففرمايا مَالِيُ ارَاكُمْ رَافِعِي آيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا ٱذْنَابٌ خَيْلٍ شُمْسِ ٱسْكُنُوا فِي الصَّلُوةِ کیا وجہ ہے کہ میں تہمہیں بار بارر فع یدین کرتے دیکھا ہوں کو یاسر کش محور ول کی دہیں ال رعی بین نماز مین سکون سے رہو۔"

(مسلم صغی ۱۸۱ جلدا ابودا وُ رصفی ۱۳۳ جلدا)

رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في فرمايا جب امام "ولا السنسالين" "فَقُولُوا امِيْن فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قُولُهُ قُولَ الْمَلَا ثِكَةِ غُفِرَلَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ" توتم آمین کہو کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے میں کہنے کے موافق ہوگا اس کے سیا گناہ بخش دیتے جا کیں گے۔ (بخاری صفحہ ۱۰۸ جلدا۔ نسائی صفحہ ۱۳۷ جلدا)

اس سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

فاتحه پر هناام كذے بے مقترى كذ يتيس

آ مین آ ستد کی جائے تا کفرشتوں کی آمین کے موافق مو کیونک فرشتوں کم آ مین ہم نہیں سنتے تو آپ میں بھی ایک دوسرے کی نسیں۔

ووسرى حديث ش ارشاوفر مايا امام ك "وَلا الْمَضَّالَين " كَمِيّ بَى ثُمَّ أَيْهِ كبوكيونكم إنَّ الْأَمَامَ يَقُونُ أَمِين اس وقت امام محى آين كهتا بـ (نسائی صغه ۱۳۷۷ جلدا)

معلوم جوا کدامام بلندآ وازے آ مین نہیں کہتا ورند بتانے کی ضرورت ند ہو آ س كرى مقتلى معلوم كريست\_

سيدناعمراورسيدناعلى رضى اللذعنهما نمازيس بلندآ وازك ساتهونه بسسم را الجوام صفيه ١٥ جدا عدة القارى شرح بخارى صفيه ٥ جلدا عدة القارى شرح بخارى صفيه ٥ جلدا) حضرت علقمہ بن واکل اپنے باپ سے روایت فرماتے ہیں کہ نی اکرم اللہ في "والاالصالين" يرْهَرُ" آين" كما

"وَ خَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ"

اورا مین کے ساتھا بی آ وازمبارک پست فرمائی۔

(ترندی مغویه۴ جلداتیبی مغدی۵ جلدا)

حضرت ابراجیم فخعی راوی بیں کہ

حضرت ابوميد الساعدى فرماياكه ني اكرم كالليام بحده فرمات إسْتَقْبَلَ بِٱطْرَافِ أَصَابِعِ رِجُلَيْهِ الْقِبْلَةَ توایخ قدموں کی انگلیوں کے کناروں کو بھی قبلدرخ کر لیتے۔ (بخاری صفحہ۱۳۳)

معلوم ہوا کہ سجدہ میں دونوں یاؤں کی الکلیوں کے پیٹ زمین پر جمانا ضروری ہیں جولوگ مجدو میں پاؤں اٹھائے رکھتے ہیں یا صرف الگیوں کے کنارے زین پرلگاتے ہیں۔الکیوں کے پید زمین پر جما کرانہیں قبلدرخ نہیں کرتے وہ خاس توجه کریں اورا پی نمازیں سیجے وکمل کریں اور ذراسی خفلت کے باعث اپنی نمازیں مروه وناقص اور خراب نه کریں۔

كاڑى ميں نماز: حضورا قدس الليكام من سوارى برنما ذخل بڑھتے تھے ليكن جب فرض برصن كااراده فرمات "نَسوَلَ فَسامُسَعَقْبُسلَ الْيَقِبْلَةَ" توسوارى سار كرزين رِتشریف لاتے اور قبلہ رخ ہو کر فرض پڑھتے۔ (بخاری صفحہ ۱۲۸) جلدا)

ابتداء میں ور نفلوں کی مانند تھے تو نفلوں کی طرح سواری پر پڑھے جاتے تے بعد میں انہیں فرضوں کی طرح واجب ومؤ کد کر دیا گیا۔ بنا بریں حضرت ابن عمر "يَسْزَل لَهُمَّا عَنْ دَائِتِهِ" فرض بهي اورور بهي سواري ساتر كرقبلدرخ بوكر برها کرتے تھے۔ (مندالا ہام الاعظم صغیر ۸۷) چلتی سواری دگاڑی میں اس کا خیال رکھیں۔ الحمد للد: اختصار کے باوجود ہم نے حدیث نبوی کی روشن میں نماز حنفی کے بعض اہم امتیازی مسائل کو دلل طور پر بیان کردیا ہے جس سے ہرانصاف پیند مجھ سکتا ہے کہ نماز حن نه صرف احادیث سے ثابت ہے بلکہ انفل واعلی محقیق اور احتیاط برجنی ہے اور غیر مقلدین وہابید کا آئے دن اشتہار بازی و پمفلٹ بازی کے ذریعہ سے پرا پیگنڈا سراسر جموث اورغلط ہے کہ معاذ اللہ حنی نمازخود ساختہ واحادیث کے خلاف ہے اوراسی طرح

حضرت ابن مسعود نے فرمایا میں حمیمیں رسول الله کا تائیا کی نماز پڑھ کر نند کھاؤں فَصَلَّى فَلَمْ يَوْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا مَوَّةً وَّاحِدَةً كِرَانَهِول فِيْمَاز رِرْحَى اور أيك "تحريمه" كرواباته شاشائ

(نسائي صفحه ٢١ جلدا - الوداؤد صفحه ١٠ جلدا - ترندي صفحه ٢٥ جلدا) اكوُّ خُصَةً فِي تَوَلِهُ ذَالِكَ كَزَرِعُوان مُدَثْنَالَى نَي يوم عَثْ ذَكراً تا كەمعلوم بوجائے كە "رَفْعٌ يَدَيْنِ عِنْدَالوَّكُوْع" والى حديثين منسوخ بوچى بين حضرت ابن عمر نے نماز کی پہلی تجبیر میں ہاتھ اٹھائے۔

" ثُمَّ لَمْ يَوْفَعُهُمَا فِيْمَا سِولى ذَالِكَ كِرك جَدم اتَّه مَا تَه مَا اللَّه المُواارم ومنوا ع) العمل متلەر فغ يدين ميں بھي حنى مذہب جامع وكامل ہے اس ليے كه احتاف را یدین وترک رفع یدین دونول متم کی احادیث و روایات کے قائل ہیں اور ترک رو یدین آخری عمل ہونے کے باعث اس کے عامل ہیں۔جبکہ غیر مقلدین الجحدیث کہلانے کے باوجودتر ک رفع یدین کی احادیث کے تارک ومنکر ہیں۔

جلسه استراحت: حفرت الوهريه وللفؤن فرماياكه بمنْ قِصُ فِي الصَّلوةِ عَلْي صدور فد مب العن بى اكرم كاليم مارين مازين دوسر يحده سرمبارك الماكرات قدمول کے کنارول پرسید سے کھڑے ہوجاتے تھے۔ (ترندی صفحہ ۲۸ علدا) لینی مہلی اور تیسری رکعت کے دوسرے مجدے کے بعد جلسداستراحت نہ کرتے تھے **ک** پہلے بیٹھ جائیں پھر کھڑے ہوں کیونکہ اس جلسہ کا ذکر جن حدیثوں بیں آیا ہےوہ سب ک سب کزوری اور برهای کی حالت برجمول بین \_ (بخاری صفح ۱۱۳ جلد۱۳) ا تکلیوں کے پیپٹ: نی اکرم کاٹیا ہے فرمایا مجھے تھم دیا گیا ہے کہ جب بجدہ کروں ا یاؤن کی الکلیوں کے اطراف مجی زمین پر رکھوں۔ ( بخاری صفح ۱۱۲)



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله

وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

لَقُدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُول اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةً " بےشک تہمیں رسول اللہ ڈاٹیٹا کی بیروی بہتر ہے"

(ياره ۲۱، ركوع ۱۹، سوره الاحزاب، آيت ۲۱)

صَلُّوا كَمَا رَايْتُمُونِي أُصَلِّي ''اس طرح نماز پرهوُجس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا''۔ ( بخارى شريف جزاوّل م ١١)

الانتقالية المالية الم المارين في المارين الم

نه بب امام اعظم ابوحنیفه خالفهٔ کے دیگر مسائل بھی محقق و مدلل ہیں اور غیر مقلدین کی فذ حنقی کے خلاف غوعاً آ رائی محض ان کی جہالت اور فقہ وفکر سے محرومی ہے۔ نماز حنفی اور دیگرمسائل کی پوری تفصیل و تحقیق کے لیے احناف اہل سنت اور غیر مقلدین کے لیے درج ذيل كتب كامطالعه بهت مفيدومعلومات افزاموكا\_

> ﴿ حَفَى ثماز مركل فقد الفقيه وولائل المسائل ازمولا نامفتي محرشريف محدث كوثلوي

﴿﴾ جاءالحق حصه اول ودوم مولانامفتى احميار فال صاحب مجراتي

ازمولا نامحمة عمرصاحب المجمروي رحمته الله عليهم

امام الانبياء (من كان) كانماز

از:مولا ناابوسعید محدم ورقادری گوندلوی

خد کورہ کتب کا ہدیہ وغیرہ معلوم کرنے کے لیے مکتبہ "رضائے مصطفے" " کوجرا نوالہ ہے رابطرقائم كرين وما علينا الاالبلاغ المبين

نوث: "برامين صادق" مين سارا مواد مولانا ابوداؤ دمجر صادق صاحب كاتحريره ترتیب فرمودہ ہے۔صرف مذکورہ بالامضمون''حدیث نبوی میں نماز حنفی کا بیان' فيض يافعة محدث اعظم بإكستان مولانا حافظ محمدا حسان الحق ومشليه كالحرير فرموده ب جوآب نے مولانا ابوداؤ دمجمه صادق صاحب کی فرمائش پرتح مر فرمایا۔اس لئے اس مضمون کوبھی اس کی افادیت کے پیش نظر ' براہین صادق' میں شائع کیا گیا ہے۔

قرآن ياك:

والمن صادق

وَلا تَجْهَرُ بِصَلَا لِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَا وَابْتَعْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (پ۵ارکوع۱ایموره بنی اسرائیل،آیت۱۱)

ترجمہ:''اورایی نمازنہ بہت آوازے پڑھونہ بالکل آہتداوران دونوں کے 

روسري آيت: وَاذْكُرْ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ نَضَرُّعًا وَّ خِيفَةً وَّ دُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقُولِ بِالْغُدُّةِ وَالْأَصَالِ (بِ٩، ركوع ١٠٥موره الاعراف، آيت ٢٠٥) ترجمه: "اوراپ رب کواپ ول میں یا د کرو \_ زاری اور ڈرے اور میج وشام صلو ۃ الجمر (فجر ،مغرب وعشاء) میں درمیاندا وازے پڑھؤ'۔

(تقسيرمظهري وابن عباس يظفها)

معلوم ہوا: کہ نماز میں قر اُت کیلے حاجت کے مطابق جبر متوسط و درمیانہ آواز کی مقدار وحدمقرر ب\_لبذاجب المام كوخودايي آوازاس سے زيادہ بلند كرنا بحكم قرآن ممنوع و تا پندیده بنوخارجی طور براا و د اسپیکر کے تکلف سے نماز پڑھنے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا کیونکدامام کے زیادہ سے زیادہ جہرے لاؤڈ سیکر کا کم از کم جربھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔جس ہے قراُت کی مقررہ شرعی مقدار وحد کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔کیانماز تروات کو غیرہ میں قرآن سننے کے ''شوق'' کے بہانے لاؤ ڈاٹھیکر استعال کر کے عین نماز کی حالت میں تھم قرآن کی خلاف ورزی وقر اُت کی مقدار و حد سے تجاوز کرناکسی مسلمان و عاشق قرآن ' کوزیباہے؟

صريث شريف : إنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِمْ لِيُسِلِّغُهُمْ

بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت مصطفوى وضابط شرى كے مطابق اكر تمام نمازيوں تك امام كى آ واز نديني كے امام کے ساتھ نماز میں شامل مقتر بوں میں سے ضرورت و حاجت کے مطابق ایک متعدد مبلغ ومكبر امام كي آواز پرتگبيرات كهه كردوسرے مقتد يون تك آواز پېنچائيں \_م ان تکبیرات سے مقصود اپنی نماز کی تکبیرات وادائیکی مواور اعلان سے دوسرول کوآواز پہنچانا۔اگرمکبرین نے اس کی بجائے محض اعلان کا قصد کیا تو نہ صرف ان کی نماز مکروہ فاسد ہوگی بلکدان کی آواز برنماز شروع کرنے والوں کی نماز بھی نہیں ہوگی ۔ یادرے امام كى آ دازتمام نمازيول تك نديج نيخ كى صورت بن تكبير تحريمه وتكبيرات ركوع ويجودن سننے کے باعث چونکہ پچھلی صفول کی نماز میں خلل وحرج واقع ہوتا ہے اس لئے امام کے پیچیے جومکم کھڑے ہوں گے وہ صرف تنجیرات اور تمحید وسلام ہی بلند آ واز سے کہیں گے امام کے ساتھ ساتھ قر اُت نہیں پڑھیں گے کیونکہ قر اُت سننا نہ مقتدی کیلئے ضروری ہے اور نہ ہی قرائت کے نہ سننے سے سی مقتری کیلئے حرج اور ارکانِ نماز کی اوا لیکی میں خلل واقع ہوتا ہے قراکت کے متعلق صرف اتنا ہے کہ آواز پہنچے تو کان لگا کرسنو ورنہ خامون كفر برير والغرض نمازين بوقت حاجت مكبر كامقام شرعاً مقرر ومتعين اورايك تابت شدہ سنت وضا بط شری ہے جس پرعهدر سالت سے بمیشہ تمام اُمت کاعمل چلاآ یا ہے۔ لبذاشرعاً مكمر كے مقرر ومتعين مقام سنت مصطفوى وضابطة شرعى اورتمام أمت كمعمول ومتوارث عمل كوختم كركاس كى بجائ والطور فيشن ويكهاد يمهى اين خواهش رائے اورعوام کے دباؤے نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعمال بنظر تحقیق وانصاف صراحة بدعت وممنوع ادرنا جائز دمفسدنماز ہے اوراس پرحسب ذیل دلائل شرعی واحکام دینی شاہر ہیں۔

أَفْ عَالِي جِبْرِيْل لِيعِيْ جِبِ (منجانب الله تعليم اوقات كيكِ ) حفرت جريل السلام نے نماز پڑھائی تو حضور طالی کیا ان کے پیچھے اور محابہ کے آگے نماز میں کمڑ تھے اور انہیں جریل علیہ السلام کے افعال نماز کی تبلیغ فرمائے (اور پیچھے والوں تک آواز بنجاتے) تے'۔ (مرقات جام ۱۹۹۷، کوالہ نمائی)

وومرى حديث: كَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّهُ وَ آبُونِهَ كُورٍ يُسْمِعهُ التَّكِيشُو " لِين مرض كى حالت مِس رسول الله كَالتَّيْزُ الوكول كور پڑھارے تھاور حفرت ابو بكر والفؤ أن كى تكبير سناتے تھے"۔

(مسلم شریف ج اص ۱۷)

معلوم ہوا: کہ پہل حدیث کے مطابق حضرت جریل علیہ السلام امام ا حضور طاشینیم بلغ (ومکبر ) تصاور دوسری حدیث میں خود حضور ماشینیم مام اور حضرت الدیم صديق طالني آپ كے مكمر مے لبذانماز ش مكمر كا قيام صرف خليفه راشد صديق ا داللہٰءَ کی سنت ہی نہیں بلکہ خود حضور مُنافیدم کی بھی سنت ہے اور اسے آپ کی سنت فعلی تقریری ہونے کا شرف حاصل ہے جومرعنوان آیت وحدیث اور عَکَیْکُمْ بِسُنتِی ا مُسنَّةِ الْمُحُلَفَاءِ الوَّاشِدِينَ كمطابق بهت زياده لا لَق اجتمام وقابل توجه ب اوراك پڑمل کی بجائے نماز میں لاؤڈ انٹیکر کا استعال سراسر بدعت واحداث ہے کیونکہ اس کے استعال سے میعظیم الثان سنت ومنصب شریف مرفوع وقتم ہوکررہ جا تاہے۔ منصب مثر لیف:علامه شامی رحمة الله علیه نے فرمایا دو تحقیق نماز میں مبلغ ومکمر کا قیام ا یک شریف و ہزرگ منصب ہے جس پر ( نەصرف انضل البشر بعد الانبیاء والمرسلین ابو بم صدیق مانشهٔ بلکه خودحضور پرُ نورسید الرسلین صلی الله علیه دسلم ) کھڑے ہوئے پس ال کے ساتھ مکبرین کی مظرات سے اجتناب ضروری ہے'۔ (مجموعہ رسائل جس ١٣٦]

الله اكبر!مكير ومبلغ كے جس منصب كى اتنى اجميت اورعظمت وشرافت ہے كه اس يركونى غير ذمددارو جالل آدى كمر انبيل جونا جاسية -آج لوكول في سرے سال منصب بى كونتم كرديا با وراس كى جكه مراسرغير مكلف ولا يعقل اورجماد محض "لا وَ وَاللَّهَارَ" كو نمازش داخل كرويا ب-فالى الله المشتكى

فسادِ نماز: ہم شروع میں بیان کر کے بین کدمکمر امام کے ساتھ نماز میں شامل مقتریوں میں سے ہوگااس لئے کہ جونماز میں داخل نہ ہواس کی آواز برنماز کی اوائیگی اورامام کی پیروی نہیں ہوتی ہلیل القدر نقباء کرام نے تصریح فرمائی ہے کہ تلقین من الخارج اورا فتذاء بمن لم يدخل في الصلوة مفسد صلوة ب جبيا كمشامي ج ا، ص ٢٥٠ رسائل ابن عابدين ص ١٣١، بهارشر لعيت ج٣٥ص ١١٥ و وقا وي رضويين ١٩٥٠ وغير ما هل فدكور ب\_ البذالاؤ السيكر جيها بيشعور وجماد تحض آله جونه صرف نماز سے خارج ب بلكه نماز واقتداء كي صلاحيت بي نهيس ركه تا \_اس كي آواز پر بدرجهٔ او لي نمازنهيں ہوگی \_ حرف آخر:ان مخقر دلائل کی تائید میں چند فاوی بھی پیش کئے جارہے ہیں۔جن کی اہمیت اصحاب فآوی کے نام سے ظاہر ہے اہلسنت وجماعت کے فقاوی دوسری جانب ہیں اورد نوبندی و بانی فرقه براتمام جت کیلئے دیو بندی و بانی علماء کے فتاوی مختصراً درج ذیل ہیں مولوی اشرف علی تھا توی: د تبلیغ صوت سامعین بعید تک شرعا غیر ضروری ہے کے دنکہ بعیدین کو دومرے غیر مخدوش ذرایعہ (مکیرین) سے ٹیلنج ممکن ہے۔لہذا اس (سيكر) كارك اورمنع لازم بوكا"\_

مولوی شبیراحدعثانی: "نماز میناس (لاؤد سپیر) سے احراز کیا جائے"۔ مولوی حسین احمد" مدنی ":"نماز کولاؤڈ سپیکرے پاک سیجتے اس میں خارج نماز "ساع صداساع معاد باورفونو (گراموفون) كى تووشع بى اعادة ساع كيليح بوتى بالبذان ايجاب بحده بيل"-

(الكشف شافيا مصنفه اعلى حضرت عليه الرحمة ص٣٥-٣٥)

معلوم جوا: كه نمازين لا وُدُ الهيكر كا استعال منوع و ناروا ب كيونكه نمازين قرأت فرض ہے اور قر اُت کیلئے قاری (وامام) کا مکلف وعاقل واہل ہوش ہے ہونا اور اس کے منہ ہے اس کی (یا نماز میں شامل مکمرین کی) اپنی اصلی قدرتی آ واز کا سنا جاتا ضروری ہےاورظا ہر ہے کدلاؤ ڈسٹیکرندم کلف وعاقل اور اہل ہوش سے ہےاورنداس کی آوازا پی اصلی حالت پرامام کی خالص آواز ہے۔لہذا نماز میں لاؤ ڈائپٹیکر کا استعمال اور اس کی آواز براقتد اء کاسوال بی پیدائیس موتا۔

شېزادهٔ اعلیٰ حضرت (تر جمان اعلیٰ حضرت): ''نماز میں لاوُ ڈسپیکر کا استعمال جائز نہیں .....دوردور کے مقتدی جن تک امام کی آواز پہنی ہی نہیں سکتی اوروہ لاؤ ڈسپیکر ہی کی آواز کا اتباع کررہے ہیں۔اُن کی وہ نماز نہ ہوگی'۔ (شہرادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ) نقير مصطفر رضاقا درى نورى غفرله (رحمة الله عليه) بريلى شريف

صدرالا فاصل والمنه: مُبَسِّمِلاً وَ حَامِداً وَمُصَلِّماً وَ مُسَلِّماً - امام كاقرات سنان كيلي لا وُدْسِيكر كاستعال درست نبيس والله سجان تعالى اعلم"

"بسم الله الرحمن الرحيم ط تحمده و نصلي على رسوله الكريم اس آله (لاؤوسيكر) كاستعال من امام كيلي منفل بهي بأور عبير مكمرين كسنت بهى بظاهر موقوف نظرة فى إس لت اس كونمازيس استعال ندكيا جائ "-حفرت كتليذرشيدمولانامفتى احمديارخال مرحوم في فرمايا "سنت بدب كدنمازيس ملم کھڑے کئے جائیں سپیکر میں اس سنت کو بند کر کے آلداستعال ہوتا ہے جو راقع آ داز دغیره امورخارج بین '۔ (مجموعه فآوی عدم جواز)

الوالكلام أراو: "امام كي قرأت اور كلبيرات انتقال كاستماع كيلي مكمر الصوت (لاؤڈا کیکیر) کااستعال میچی نہ ہوگا''۔

مولوي محمد د الوي "المحديث": (نمازيس) "سكم ين مقرر كروا له مكمر الصوت شاكاد" مولوي عبدالتواب ملتاني:"المحديث"." نماز من ال آله (لاود سير) كا استعال جائز نہیں ہے لیکن خطبہ میں کوئی حرج نہیں''۔ (القول الاظہر فی القلن من الجمر ) اعلى حضرت: امام المسنّت مجدود من ولمت مولانا شاه احمد رضاخان صاحب بريلوي مينية ا پنے ترجمہ قرآن' کنزالا بمان' میں فرماتے ہیں''اوراپی نماز نہ بہت آ واز سے پڑھو نہ بالکل آ ہستہ اور ان دونوں کے چھیٹ راستہ جا ہو' اس کی تفسیر میں حاشیہ ہر آ پ کے نا ئب معتد صدر الا فاضل مولا نا محرفيم الدين صاحب رحمة الله عليه فرمات بين ويعني متوسط آوازے پر موجس سے مقتدی باسانی س لیں "۔

( كنزالا يمان مع خزائن العرفان بإره ١٥)

سركاراعلى حضرت كے ترجمه مباركه اور صدر الا فاضل عليجا الرحمة كي تفسير سے صراحتهٔ واضح ہوگیا کہآپ کے نزدیک نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال بھکم قرآن ممنوع ہے کیونکہ نماز میں امام کومتوسط و درمیانہ آواز ہے پڑھنے کا حکم ہے اور سپیکر کا مقصد عل آوازکوزیادہ بلند کرنا ہے اور اس کی آواز امام کی متوسط آواز سے بدر جہا بلند ہوتی ہے حالاتکہ میتکم قرآن وترجمہ ہندا کے بالکل خلاف ہے۔

الصحيم المالك ال اور فد ہب اصح پر عاقل بلکہ ایک فد ہب سطح پر بالفعل اہل ہوش ہے بھی ہونا در کارہے "۔

سنت بدعت سيرد بي '\_ (فآوي نعيمير ص ١٥٨)

محدَّث بَهِ وَهِو جَهِ مُرْلِف مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْحَوَابُ وَاللَّهُ وَدَسُولُهُ أَعْلَمُ بالصّواب" (فقيرابوالحامسيد محماشرفي جيلاني كهوچوري)

صدر الشريعة رحمة الله عليه: " خطبه كي حالت من آله مكمر الصوت ( لا وُ وْسِيكر) لگانے میں کوئی حرج نہیں مرنمازی حالت میں امام کااس آلدکواستعال کرنا درست نہیں اس آله كي ذريجه بي الوكول في تكبيرات كي آوازس كرركوع ويحودكيا أن كي تمازي نہیں ہوتیں''۔ ( فآدیٰ امجد میہ ۲۶،ص ۹۹۲ ،از صدرالشریعہ مولانا محمد امجد علی صاحب رحمة الله عليه صاحب مها يشريعت ")

شهرادهٔ اميرملت مطينة: "أكرمقترى آلدمكمر الصوت (لاؤدسيكر) كى آواز برتكبير تحريمه كي بنااورنمازادا كريں كے تونماز فاسداورواجب الاعادہ ہوگی \_اللقن من الغير مفسد لامحاله (عنامیہ) تکبیرات امام کی تبلیغ کیلیے مکمرین مقرر کئے جائیں جبیہا کہ حضور صلی اللہ عليه وسلم اور صحابه وتابعين وائمه مجتهدين سے ثابت بين \_(صاحبزاده)سيد محرصين عفا الله عنه (خلف الرشيدامير ملت مولانا بيرسيد جماعت على شاه صاحب رحمة الله عليه)

ملك العلماء مشية: "نماز مين مقتربون كوامام كى تكبيرات ومكمر ون كى تكبيرات م ركوع وو چود و نقل وحر كت كرنا جايبئة نه كه لا وُرسيكير كي آواز بر\_جس نے صرف لا وُ ڈسپنيكر · کی آواز پررکوع و جود کیانهام کی آواز پر نه مکمرول کی آواز پر اس کی نماز درست بین ہوگی کہ لاؤڈ سپیکر تمازی نہیں تو تلقین خارج صلوق سے ہوئی'۔ واللہ تعالی اعلم (ملک العلماء مولا نامحمة ظفرالدين رضوى بهارى صاحب وصحح البخاري )

محدّت اعظم باكتان ميلية: "اللهم هذايتُ الْحقّ والصّواب مازير حات وقت امام كولا و ويكيكر كاستعال شديد منوع ب\_آئمه مساجدكواس ساحر از لازم ادم

برامين صادق ١٨٩ نمازيس لاؤو الميكر كاستعال ناجائز مونے كاميان منولی و ناظم وارا کین مجد میٹی اور مقتربوں برضروری ہے کہ جس جگدامامت کیلئے یہ آلہ استعال ہوتا ہواس کو بند کرائیں مسلمانوں پرلازم ہے کہائی نمازیں سیجے طور پرادا کریں اورجس جس چیز سے نماز میں قباحت و کرامت یا نساد و بطلان لازم آئے اُس چیز سے احرّ اذكري" ـ (الفقير ابوالفضل محمر مردارا حمة غفرله خادم المسنّت وجماعت لامكيور) مفتی اعظم یا کتان: (میلید) "لاو ڈسپیر پرنمازی اقتداء ناجائز ہے بلکہ جن

نماز بوں کوامام کی تکبیرات کی آ واز نہیں پہنچتی اور وہ لا و ڈسپیکر کی آ واز س کررکوع و سجو كرتے بيں أن كى نماز فاسدا وركالعدم موگى " ( فقير قادرى ابوالبركات سيداحم غفرلهٔ ناهم مركزى المجمن حزب الاحتاف لا مور)

علامه ابوالحقا تق ( مينيه ) " مين اور مير ، مثائخ طريقت نماز من لاؤ دُسپير ك استعال کو جائز نبیس بیجهته کیونکه صورة متنفسره (لا وُ ڈیپکیکرونماز) میں

اقتداء بما لا يدخل في الصلواة لازم آ تى بج كرمند صلوة بـ ـ ـ (علامه ابوالحقائق مولانا) محمرعبد الغفور بزاروي عفي (رحمة الله عليه)

**محدث أمروموي** استاذ علامه كاظمى: ''نماز ميں لا وُدُسپيكر كا استعمال خلاف سنت و برعت ہے"۔ (فقیر مح خلیل کاظمی (محدث امروموی) رحمة الشعلیها)

مفتی احمد یارخال میلید:"لاؤڈ سپکر پرنماز پڑھانی منع ہے کیونکداس میں ضرورت سے زیادہ او فجی آ واز تکلتی ہے جو کہ تماز میں منوع ہے"۔

(ماشيقرة ن ص ٢٧٧)

مناظر اسلام مولانا محمد عمر ويُللهُ: "نمازين لاوَدْسيكر كا استعال خلاف سنت مئ . (١١رمفان١٨١٥)





ے زندگی آمہ برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی

# المالالال والبالا وتقالل المالية

ے ٹھکانہ گور ہے تیرا عبادت کچھ تو کر راقب کہاوت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا ے نہ ونیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

علامه غلام رسول: سابق شخ الحديث مركزي دارالعلوم جامعه رضويه فيمل آباد: "جو مقتدی امام کی اصل آ وازسنی اُن کی افتد اعجے ہے اور جو صرف لاؤ دسپیر کی آ واز بر اقتداءكرين وه امام كي اقتداء نهيس لهذاا يسے مقتديوں كي نماز نه ہوئي اس ليے نماز ميں لاوُ ڈسپیکر کااستعال جائز نہیں''۔

مفتی محمد امین صاحب کا تا کیدی فتویٰ: "نماز پرُ حاتے وقت لاؤڈ سیکر کا استعال كروه ونا پندے برگز نه جا بيئے \_ (الي ) بلندآ وازمنع ہے آئمه مساجد كواس \_ احر از جاميئ منولى داراكين مجدكوج ميئ اس كوبندكرا كيس نماز كيلي اس كوبركز نداكا جائے۔مسلمانوں کی نمازیں خطرہ میں نہ ڈائی جائیں۔ ہمارے اکابرعلاءنے اس کے لگانے کو پسندنہیں کیا۔لاؤ ڈسپیکر کا استعال نماز میں ہرگز نہ کیا جائے''۔(مفتی ابوالا نواد محمر مخاراحمه جامعه رضوبه فيصل آباد \_الجواب يحيح الفقير ابوسعيد محمرا بين غفرله (فيصل آباد) فرمان رسالت:

"خیروبرکت تهبارے اکابر کے ساتھ (ان کی موافقت میں) ہے" (كشف الغمد ص ١٩)

مقاصد حسنه کی روشی میں اکا برکا فآوٹی پڑھیں اور نمازوں کی حفاظت کریں۔

وماعليناالاالبلاغ الببين

========

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تم**ا زنہجیں**: بینماڈفلی نمازوں میں بہتیتم بالثان ُبڑے اجر و تواب اور بہت فیوش ہ برکات کا باعث ہے۔ویسے بھی سونے کے بعد اٹھ کر مینماز بڑھنا چونکہ آ رام اور نینو کی قربانی کی وجہ سے بری محنت ومشقت کا موجب اور نفس پر بہت بھاری ہے۔اسلئے نورو برکت بھی زیادہ اور دعا کی خاص تبولیت کا نجمی ذریعہ ہے۔خدا تعالی نے اپنے حبیب كريم عليه الصلؤة والسلام كواس نماز ك متعلق بالخضوص فرمايا

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ لَافِلَةً لَّكَ ( ١٥/١٥ ع ٩) "اوررات كى جمد حديث تجركرو بياض تهار كے زيادہ ہے-"

لفسير: نماز تجد بعد عشاء (تمور ابهت ) سونے کے بعد جو ردھی اس کو کہتے ہیں۔ نماز تبجد كى مديث من بهت فضيلتين آئى بين فمارتبجدسيد عالم الطينلر فرض تقى - جمهور كاليمي قول ہے۔حضور مالی امت کیلئے مینمازسنت ہے۔ (تغییر خزائن العرفان)

مسلمه: رات مين بعد نماز عشاء جونوافل مراحه جائين ان كوصلوة اليل كيته بين اور رات كنوافل دن كنوافل سے افضل بي اور صلوق اليل بن كي أيك (خاص) فتم نماز تبجد ب كم ازكم تنجدكي دوركعتيس بي اورحضوراقدس فالفيظمية تهوتك ثابت بير - (بهارشر ليت) للمذا: وقت كى مخبائش اورائي مهت وصحت كے لحاظ سے دوجار جيما تھ جتني ركعت موسكيل پڑھ سکتا ہے اور نہ کورہ حوالہ کے لحاظ ہے آٹھ بہتر انصل اور زیادہ تو اب کا باعث ہیں۔ مزید برال : بعض حفرات تہجر کے بارہ نوافل بھی پڑھتے ہیں ۔ جیسا کرتفیر انور العرفان مين ذكر فرمايا اور زياده حصول ثواب وبركت كيليح سورت قل هوالله احدبهمي مبلل

رکھت میں بارہ مرتبہ پڑھ کرشروع کرتے ہیں اور بعدوالی ہر رکھت میں قل عواللہ احدایک

ا كم حبه برهنا كم كرتے جاتے ہيں تا كدومرى دكھت بيلى سے بدى ندہو سبحان الله تبجر گزاراورعبادت گزار حضرات كس طريقے سے عبادت كرتے اور بارگاه الى ين قرب ماصل كرتے ميں فراز جوركى مناسبت ساك يزرگ نے كيا خوب فرمايا ہے:

ے ہے تور کی جمل گری اعرمریوں میں بکا ہے رات بی کو سودا تیری گلی میں س چيز کي کي ہے مولي تيري گلي ميں ونیا تیری کلی میں عقبی تیری کلی میں تخت سکندری پر وه تھوکتے نہیں ہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری کلی میں

نما زحاجت : مفرت عثان بن حنيف داشت سروايت م كمايك ما بينا محالي حضور ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی "الله سے وعا سیجے کہ مجھے عافیت (بینائی) دے'' فرمایا''اگرتو چاہتو دعا کروں اور چاہتو صبر کراور میہ تیرے لئے بہتر ہے"۔انہوں نے عرض کیا " حضور دعا فرمادیں"۔اس پر آپ نے انہیں تھم فرمایا که وضوکر واوراجها وضوکر واور دورکعت نمازیژه کریددعاپژهو۔

> اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْمَلُكَ وَ اتَّوَسَّلُ وَ اكْوَجَّهُ إِلْمُكَ بِنَبِيكَ مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تُوجَّهُتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِيْ حَاجَتِيْ هَلِهِ لِتُقْضَى لِيْ-اللَّهُمَّ فَشَيِّعُهُ فِيَّ -

راوی حدیث حضرت عثمان بن حنیف دانشنو فرماتے ہیں'' خدا کی تسم! ہم وہاں سے اٹھنے بھی نہ پائے تھے کدوہ نا بینا محانی حضور کے علم کے مطابق نماز ودعا پڑھ کرواپس اَ الله السلاح و مكير ب من كركويا مجمى الدهم من بين "حضور النافيظ في ما بينا محانی کونماز نہ کور کی جودعا خود سکھائی اس کا ترجمہ بیہ ہے 'اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا



فا كده: ندكوره دعا حاجت روائي كےعلاوه رسول الله كالله الشركات ى ئداء وفرياد شنے كامرل اور بين ثبوت ہے جيسا كه "التيات" ميں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِي رُحا-

نماز اشراق :صنور كالليام فرمايا " جوفض فجرى نماز باجماعت يدهكر ذكرالي كرتار با يهان تك كما قاب بلند موكميا كهردور كعتيس پرهيس تواسے پورے جج وعمره كا تواب ملے كا"۔ (ترندی شریف)

فماز جاشت: نماز جاشت كم ازكم دواورزياده سيزياده باره ركعت برسول الله جوچار پڑھے عابدین میں لکھاجائے گااور جو چھ پڑھے اس دن اس کی کفایت کی گئی اور جوا تھ پڑھے اللہ تعالی اے قائنین میں لکھے گااورجو بارہ پڑھے اللہ تعالی اس کیلئے جنت میں ایک کل بنا دے گا اور کوئی دن یا رات نہیں جس میں اللہ تعالی بندوں پر احسان و صدقدنه كر اوراس بنده سے بر حكركس براحسان ندكيا جسانا فر كرالهام كيا"-(طبرانی شریف)

المعنى المنارش على المنار المنار المنارش المنارش كا كرياد المارش كا كرياد المنارش كا كرياد المنارش كا المنارس نوث: زوال اور پنجاكان نمازوں كاوقات جائے كيلي كمتبدرضائے مصطف كوجرانواله ے" نقشہ دائی اوقات "طلب کریں-

تمازاوًا بين: رسول الله كاللين في ماياد جوفض تمازمغرب كي بعد چوركعت برد صان كدرميان كوكى برى بات ند كي قوباره برس كي عبادت كي برابر موجاتين كى"-(این ماجه شریف)

ہوں اور توسل (وسلہ پیش) کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے ٹی محرک وسلمے جو نبی الرحمة بیں یا محریس آپ کے وسلمے اپنی اس حاجت کے بارہ میں ا بے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں تا کہ میری حاجت پوری ہو۔اے اللہ ان کی شفاعت ميرے حق ميں قبول فرما''۔ (اين ماجه شريف وغيره ص٠٠١)

فا كده جليليد: كتاب ابن ماجه محاح ستديس شامل مديث شريف كي مشهور كتاب ب جس میں ''صلوۃ الحاجۃ'' کے عنوان سے مذکورہ نماز اور دعائقل کی گئی ہے جبکہ ابن ماجہ کے حاشيه برندكورب كدبيرهد بث تزندى شريف ونسائى شريف مين بهى ندكور باوربيدونول کتب بھی صحاح ستہ میں شامل ہیں ۔علاوہ ازیں بیہتی اور طبر انی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ جس سے صاف ظاہر ہے کہ رسول الله ما الله علی الله الله الله کے حضور آپ كاوسيله پيش كرنا خودرسول الله ما الله ما الله ما الله ما الله ما الله ميان و بزر كان دين کا مسلک ہےاوراہے شرک و بدعت قرار دیتا ہے دینی ومنا فقت ہے۔ نیز ابن ماجہاور '' انحصن الحصین'' محدث ابن جوزی میں''صلوٰۃ الحاجت'' کے عنوان ہے اس مدیث و دعا کے بیان سےمعلوم ہوا کہ جمیشہ کیلئے ہر حاجت مندمسلمان کا اس دعا کو پڑھنا حضور علىيالسلام كاوسيله پيش كرنااورآب كويكارنا بلاشك وشبه جائز اورحاجت روانى كاباعث ب اعلى حضرت امام احدرضا خال فاضل بريلوى عليه الرحمة في كيا خوب فرمايا:

> ي نعره سيجئ يا رسول الله كا مفلو سامان دولت سيجيح غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے ول يا رسول الله كي كثرت سيجيّ (ماليّانيم)

ہم کوتمام امور میں استخارہ کی تعلیم فرماتے جیسے قرآن کی مورت تعلیم فرماتے تھے فرمایا" جب كونى كى امركااراده كرے تو دوركعت لفل پڑھے كھرائي حاجت ذبن بيل ركھ كردعا كرے۔ اَللَّهُ مَّ إِنَّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَٱسْتَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا ٱقْدِرُ وَ تَعْلَمُ وَلَا اعْلَمُ وَانْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ - اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ لَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْآمُرَ خَيْرٌ لِّي فِي دِيْنِي وَ مَعَاشِي وَ عَاقِبَةٍ ٱمُرِيْ وَ عَاجِلِ ٱمُرِي وَاجِلِهِ فَاقْدُرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِنْ فِيلِهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَٰذَا الْكَمْرَ شَوَّلِّي فِي دِيْنِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ آمُرِى اَوْعَاجِلِ اَمْرِى وَاجِلِهِ فَاصْرِفُهُ عَيْنَى وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْلِيَ الْحَيْرَ حَيْثُ كَانَ لُمَّ رَضِّنِي بِهِ \_

بہتریہ ہے کہ سات باراستخارہ کرے' مدیث میں ہے''اے انس!جب تو کسی کام کا ارادہ کرے تواہیے رب ہے اُس میں سات باراستخارہ کر پھر نظر کر تیرے دل میں کیا گزرا کہ بے شک ای میں خیرہے اور بعض مشائخ سے منقول ہے کہ دعائے فدکور پڑھ كرباطهارت قبله روسور بالرخواب مين سپيدى ياسبرى د كھے تو وه كام بهتر باور سائل یاسرفی دیکھے تور اہاں سے بیج '۔ (روالحار)

تحية المسجد: جوفض مجدين آئ اس كيك دوركعت نماز يدهناسنت ب بلكه بهتريه ب كرچار برد هي چونكه حضورا قدس الفيلم فرماتين:

'' جو فخص مسجد میں داخل ہو بیٹھنے سے پہلے دور کعت پڑھ لے۔ایسے وقت مسجد مين آيا جس مين نفل نماز مكروه ہے مثلاً بعد طلوع فجريا بعد نماز عصروہ تحية المسجد نه پڑھے

صلوة أيني ال چارد كعت نمازين بانتالواب با كرموسكة برروزايك بار يزمع روزاندنه پژه سکے تو ہر جمعہ کوایک بار سیجی نہ ہوسکے تو ہرمہینہ بیں ایک باریہ بھی مہ ہو سکے تو سال میں ایک بار'اور پیمی نہ ہو <u>سکے تو پوری زندگی میں ایک ب</u>ار' اور اس کی ترکیب وہ ہے''جوسنن تر ندی شریف'' میں بروایت عبداللہ بن مبارک ملاق قد كور ب كدالله اكبركه كر

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَّهَ غَيْرُكَ يرْ هِ بِهِ رِيْدِده بِارِيرُ هِ \_ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا اِللَّهَ اللَّهُ وَاللَّهُ اكبر كراعوذ باللهاوربسم الله اورالحمد اوركوئي سورت يره كرركوع تل وس باریسی بی سے پھردکوع کرے اور دکوع ش مسبحسان رہی العظیم پڑھ کر وى بارىكى تبيح يرص پرركوع سى مرأ الله اورسمع الله لمن حمده كه كروى باریمی مینی پڑھے۔ پھر بجدہ کوجائے اور سبحان رہی الاعلیٰ پڑھ کروس بار جی منع پڑھے چر مجدہ سے سراُ ٹھا کر بیٹے کر دس بار یہی شیع پڑھے پھر دوسرے مجدہ کو جائے اور اس ميس حسب معمول مسبحان دبى الاعلى يرده كروس باريج كتبيج يرد هاوراس طرح رکعت بوری کرے۔ باقی تین رکعت بھی ای طرح ادا کرے۔ ہر رکعت میں ۵ کاور چارول رکھت میں تین سوتسپیجات ہو کمیں ''۔

نوث: نماز تسیح صرف رمضان شریف می بی نبیس بلکه ساراسال پرجی جاستی ہے مگر ند نوافل باجماعت پڑھے جائیں نہ عورتوں کا صف کے آھے یا درمیان میں کھڑے ہو کر جماعت کرانامیح ہے نہ خارج از نماز لقمد دینا درست ہے اپنی اپنی پڑھنی چاہیئے اور پانچ ونت فرض نماز کی پوری پابندی کرنی چاہیے۔

مْمَاز اسْتَخَاره: حضرت جابر بن عبدالله والنجائ الصدوايت عبرمات بين كدرسول الله كاللها



بلكتيج جبليل ادر درودشريف يش مشغول موحق مسجدادا موجائے گا''\_(ردالحمار) مرروز ایک بارتحیة المسجد كافى ب بربار ضرورت نيس اورا گركوكى بربار برا حق بہتر ہے جو خص بے وضوم بحد میں گیا اور کوئی وجہ ہے کہ تحیة المسجد نہیں پڑھ سکتا تو چار بار سُبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر كمرك \_\_

تحبیة الوضوء: وضوے بعداعضا وختک ہونے سے پہلے دور کعت نماز پڑھنامتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دوج شخص وضو کرے اوراج بھا وضو کرے اور ظاہر و باطن كرساتهم متوجه موكردوركعت يرصحاس كيليح جنت واجب موجاتي ہے'۔ 🖈 💛 عشل کے بعد بھی دور کعت نماز مشخب ہے وضو کے بعد فرض وغیرہ پڑھے 🕏 قائم مقام تحية الوضوك بوجائي ك\_(ردامحار)

ثما زنوبد:حفرت ابو برصديق الطيئ سے روايت ہے كەحفور مالى فيا فرماتے بين "جب بنده ہے گناہ کا ارتکاب ہوجائے پھروضو کر کے نماز بڑھے اور استنفار کرے تو اللہ تعالی اس کے گناہ بخش دے گا''

سجد و شكر: مثلاً اولاد پيدا موئى يا مال حاصل كيا كا كمشد، چيز مل كئى يا مريض في شفا یائی' یا مسافر واپس آیا۔غرض کسی نعمت برسجدہ شکر کر نامنتحب ہے۔اس کا طریقہ وہی ہے جو بحدة تلاوت كاب كه ما تحداً تهائها يغير الله اكبر كمه كر بحده كرے اور تشيح بره كر بجده م سرأ شائے اس میں تشہد وسلام نہیں۔اور اگریشکر کے دولفل '' دوگان شکر' ، پڑھے تو ب بہت بہتر اور زیادہ تو اب کا باعث ہے۔

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

''اور جورسول کے خلاف کرے بعداس کے کہ حق کا راستہ اس پر کھل چکا اورمسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ ویں گے اور اُسے دوزخ میں داخل کریں گے"۔

(ياره ۵، ركوع ۱۲ ايسوره النساء، آيت ۱۱۵)



يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

سنت نبوى وخلا فت را شده: ني پاك صاحب لولاك ني غيب دان ورسول على مُنْ الْعِنْ الله مشهور حديث ش فرايا فيانَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيِّرى إِخْتِلَافًا كَثِيْرًا لَعَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنَّةِ الْخُلْفَآءِ الرَّاشِدِيْنِ

پی تحقیق میرے بعدتم میں سے جوزندہ رہا۔وہ بکثرت اختلافات دیکھے گا کیں ایسے موقع پرمیری سنت اور خلفاءراشدین کی سنت کولازم پکرتا" الحدیث (مفکلوة بس٠٠٠) سنت نبوی اور صحابیه: نی تغیب دان وعالم ما کان و ما یکون ( گذشته و آ تنده ک

جانے والے )صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا " و تحقیق بنی اسرائیل ۲ کفرقوں میں بٹ کھے اور میری امت میں ۲ عفر قے ہول کے اور سوائے ایک کے سب جہنم میں ہول کے "۔

صحابہ نے عرض کیا''وہ ایک نجات پانے والا کون ہوگا؟'' فرمایا''جو میری سنت اور

مير ك حابك جماعت كاليروكار وكار وكار وكار وابت ش ب كرو وَاحِدَة فِي الْجَنَّة وَهِيَ

الْبَجْمَاعَةُ لِعِيْ ٢٧ مِن ٢٢ جَهْمُ مِن جول كَاورا يك جنت مِن اوروه جماعت

ے" \_ (مفکلوة شریف صفحه ۳۰ بحواله احمه \_ ابوداؤ دُرّ ندی شریف)

**سوادِ العظم : جیے۳۷ فرتوں کی حدیث میں" الجماعت" کے جنتی ونا جی ہونے کا بیان** باى طرح ديكرمتعددا حاديث مباركه من رسول التصلى التدعليه وسلم كاارشاد ب-

"عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ \_

بدى جماعت اورعام الل اسلام كادين طريقة لازم بكرتا"\_ (مقلوة ص ٣٠)

" بے شک اللہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں فرمائے گا۔ اللہ کا دست رحمت جماعت پر ہےاور جو جماعت ہےا لگ ہواوہ جہنم میں ڈالا گیا'' ۔ سوادِ اعظم کی پيروي كرو\_پس خمقيق جوالگ بواده چنم ميں ڈالا گيا''\_(مشكوٰ ة ص:٣٠)

امام احمدنے كتاب الستت ميں امام محدفے مؤطا ميں ابن قيم نے كتاب الروح واعلام الموقعين ميں ً شاہ ولی اللہ محدث وہلوی نے ہمعات (ص ۲۹) میں دیگر عدثین نے اپنی تصانیف میں حضرت ابن مسعود واللفظ سے روایت تقل کی ہے کہ " ويُم اللُّهُ إِنْ اللَّهِ حَسَنٌ المُسلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِندَ اللَّهِ حَسَنٌ لِعِيْ ويْ امور میں مسلمان جس عمل وفعل کواچھاو بہتر سمجھیں وہ اللہ کے زد یک بھی اچھاو بہتر ہے'۔ حضرت الس والثين ساروايت ميدني صلى الله عليه وسلم فرمايا: اَلُمُوْمِنُونَ شُهَدًاءُ اللهِ فِي الْأَرْضِ \_ یعنی مومن زمین براللہ کے گواہ ہیں'۔

(اور کسی چیز کی اچھائی برائی کے متعلق ان کی گواہی اللہ کے ہال مقبول ہے) (مكلوة ص١٣٥)

انتاع اكا بر:عارف بالله امام عبدالوباب شعراني رحمة الله عليه في نقل فرمايا كه '' رسول النُّدسلي الله عليه وآلبه وسلم كاارشاد ب-البُّوكةُ مَّعَ أَكَابِوَ كُم \_لين تمبار \_ ا کا بر (بڑے بزرگول) کی معیت دبیروی میں برکت ہے۔

> " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤَوِّرُ الْكَبِيْرِ-جويزول کي عزت واقو قيرنه کرے وہ ہم ميں ہے جين''۔

(كشف الغمه صفحه ١٩ - جلدا)

جامع صغير مين امام سيوطي رحمة الله عليه في الله كيا كهرسول الله صلى الله عليه وسلم نِ فرمايا" الْبُوْكَةُ مَعَ اكَابِوكُمْ أَهْلَ الْعِلْمِ لِينْ تبهار اللَّاعْم بزرگول كى معيت و المروى من يركت بي را جامع مغيرص ١٠٠ حاماتيم ١٠٠) براهين صادق

اورورٌ بغير جماعت ادا فرماتے تھے۔ وَ كَانَ يَتُرُوح فِيْهَا بَيْنَ كُلِّ اَرْبَع رَكَعَاتٍ مَاعَةً اور ہر چار رکعت کے بعد ایک ساعت اسرّاحت فرماتے سے کھر اُٹھ کر باتی رکعات پڑھتے تھے۔ ( کشف الغمہ ج اہم ۱۱۷)

لفظائر اوت حضرت ابن عباس العليك كى اس روايت سے بيس تر اوت كے عدومسنون ك علاوه"يت وح "ك لقظ ير اوج كامعنى ومطلب بحى واضح موكيا كماس طويل نماز میں برجار رکعت کے بعد استراحت کے لئے جوجار مرتبہتر و بحد موتا ہے تروات کاس کی جمع ہے۔ اور تر اور کی کا بیٹام ولفظ بجائے خود بیس تر اور کی کا ثبوت ہے۔ اس لئے کہ صيفه بجع كيليم كم ازكم تين كاعدو بوتابيد البداآ تهدركعت چونكدايك ما دود ترويح، وي مشمل ہے۔اس لئے آ تھ ركعت كايك دوتر ويحكوتر اوت كنيس كهد سكتے لفظ تراوت بس ركعت بربى سيح طور برصادق بي كيونكهاس مين جارمرتبه الرويحة موتاب اورصيغه جح (تراویج) تین یا تین سے زائد پر مشتل مونا چاہیے ۔البذاازروئے علم وانصاف میں روائ كرمكرين كوياتو بيس زاورج كا قائل وعامل بنها جايي يا بجرايي آخد ركعت كيك رادي (جمع) كالفظ استعال نبيس كرنا جاسي \_(فافهم و تدبر)

فأكره: تراويح كى مرجهار ركعت كے بعد جووتر ترويحه و وقفه موتا ہے \_ الل كمهاس ترويحه يشركسي اور وظيفه يزھنے كى بچائے كعبه معظمه كا طواف كر ليتے تھے اور چونكه مدينه منورہ میں طواف کی صورت میسر جیس تھی۔اس لئے الل مدیندالل مکہ کے عمل طواف کے بالقابل ہرتر ویحد کے وقفہ میں جار رکعت نفل پڑھ لیتے تھے اور اس طرح نمیں تروائح سنت کے جارتر و یحول میں سولہ (۱۲) نوافل بڑھ کروہ ۲ سار کعت ادافر ماتے تھے۔ (المصابح الم مبيوطي، فآوي عزيزي ص ١٦١، جلدا، رساله المحديث لا مورا ٨ \_ ١ ـ ١ ـ ١ ا)

حضرت عبداللدرازي في حضرت الوعثان رحمة الله عليها مع بحل عل فرمايا إِيَّاكُمْ وَ مُحْالَفَةَ الْاكابِو \_اسِيِّ اكابربز ركَّانِ وين كَ ثَالفت سے بجواور طاعات میں ان کے اذن ومشورہ سے عمل کرؤ'۔ (تغییرروح المعانی ص ۲۳۰ج: ۸)

جا راصول: دكوره دس احاديث ماركهش

سنت نبوی وخلافت راشده کی بیروی

سنت نبوی و جماعت محابه کی پیروی 삸

دینی امور میں سوادِ اعظم اور مسلمانوں کی اکثریت کی اہمیت و پیروی 公

بالخصوص ا کا برعلماءامت و بزرگان دین کی معیت و پیروی \_ ☆

کے جوجا راصول بیان فرمائے گئے ہیں یہ الیم ستعقل وکار آمہ بنیا دی چیز ہے۔جس کی روشني مين ديگرا ختلا في مسائل كا بالعوم اورمسئلة تراوتح كا بالحضوص فيح طور يرسجهنا وا پنانا آسان ہوسکتا ہے۔ بشرطیکہ انصاف و خلوص کار فرما ہو۔ خاص کر'' المحدیث کہلانے والے حضرات کیلئے یہ جاروں اصول بہت ہی قابل توجہ ہیں کیونکہ می**صرف** اورصرف احادیث کثیرہ کی روشن میں بیان کئے گئے ہیں۔ اگر ایک مسئلہ تراوی میں ا پی کسی پیند کی روایت کے تحت من مانی کر کے اتنی احادیث صریحہ واہم اصول کوٹرک كرديا جائے تو پھر''المحديث' كہلانے كى كياضرورت ہے؟ جبكه المحديث كہلانے كا مقصد بى عامل مديث ظامر كياجا تا ب- پيراس قدرتا رك مديث المحديث كبلا فكا کیونکرمشخق ہوسکتا ہے؟ ہمبرعال ندکورہ دی احادیث مبارکہ و چاراصول اور دعوت انساف واخلاص پیش کرنے کے بعداب جاروں اصولوں کے تحت تمبر وار بیس تروات ك حقيقت واصليت اورتفصيل ودلائل ملاحظة فرمائيس

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحِ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِي إِلَّا بِاللَّهِ .

مربراهين صادق

عدث شرادے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی (علیماالرحمۃ ) نے جونفیس تقریر فرمائی ہے ووالل علم وانصاف كي خصوص توجد كي مستحق بيد أماح بين "امام بينيق في الوبكراين الى شيدى وجد سے حديث ابن عباس كى تضعيف كى ہے۔ حالا تكدان كاضعف ايسانيس کان کی روایت کومطلق چھوڑ دیا جائے۔ ہاں اگر بسلسلہ تراوی اسی عی صراحت کے ما تھ کوئی سیح حدیث اس کی معارض ہوتی تو پھرالبتہ سا قط ہوتی می گرجس حدیث عائشہ ( فالفي ) بروايت افي سلمه كوحديث ابن عباس كامعارض مون كاوجم كياجا تابوه تبجد برمحمول ہونے کے باعث حقیقت میں اس کی معارض نہیں ۔لہذا روایت ابن عباس معارضه وجرح سے سالم بے " \_ پھر فرمایا" ایسا کول ندہ وجبکہ بقعل محابراس کوتا تید مامل ہے جیسا کہ امام بہلی نے سنن میں بسند سیح سائب بن بزید سے اور امام مالک نے مو طابس بزید بن رومان سے روایت کی کم حاب کرام زمان محضرت عمر میں ہیں (٢٠) تراوت كاورتين وتريز هت تفي .....البذابين تراوت كرصحابه كا جماع موكيا اوران کے اجماع کے بعد ہیں رکھت ضروری ہوگئی۔جس کے باعث فقہا وکرام نے بھی ہیں

منبيه :حضور مالين المسلم المسلم المستمثل حديث ابن عباس المالين إ منف کا جواعتراض وشبہ پیش کیا جاتا ہے۔حضرت محدیث د ہلوی جیسی فخصیت نے بقعل محابہ واجماع محابہ اور دیگر روایات معجد و دلائل قویہ کے ساتھ محققانہ محدثانہ شان سے عقلاً نقل اس کا ضعف رفع فرما دیا اور برطرح بیس تراوی کا مسنون و متبول ومعتر مونا واضح فرما دیا - بهرحال مد ب ببلا اصول ارشاد نبوی کے مطابق عَلَيْكُم بِسُنَّتِي اور مَا أَنَّا عَلَيْهِ كَي بِيروى (فالحداث على والك)

ركعت ش تاكيدشد يدفر مائي ملخصار (فأوي عزيزي ص١٢٠)

خلفاء صحابها كابر : جهال تك سنت خلفاء وماا باعليه واصحابي اورا كابركي بيروى كالعلق

ا ٹال مکسر میند: کاعمل بھی ندکورہ تحقیق سے واضح ہو گیا کدوہ بھی شروع سے منامران یہ کہ ہیں تروا تک سنت کے عامل تھے بلکہ ہیں تراوت کے ساتھ مکہ میں ہر ترویجہ کے دوران طواف کرتے تھے اور مدینہ میں جارٹوافل ادا کرتے تھے اور اس طرح اتباع سنت کے ساتھ مزید نیکی وعبادت میں سرگرم تنے مگر منکرین ہیں تر او تک عجیب لوگ ہیں کہ تراوت میں طواف ونواقل جیسی زائد عبادت تو در کنار متفقہ مل حرمین کے برعم اصل بیں تروات کی کا انکار وخلاف کر کے ''حار سوبیں'' کرر ہے ہیں اور موجودہ دور میں سعودی حکومت سے مالی مغاد حاصل کرنے کیلئے ویسے تو سعودی حکومت ونجدی علا**ہ** کی قصیدہ خوانی کرتے ہیں مگر آج بھی متفقہ طور پرحرمین میں ہیں تراوی کے ممل کو ظافسنت كهكرفتوى بازى كررم بير

بيس ركعت كى توثيق : امام رباني علامه عبدالو بإب شعراني مينية ن كشف الغمه" میں نی کریم فاطفیم کے بیس رکعت تر اور کا دا فرمانے کے متعلق حضرت ابن عباس فاللہا کی جوروایت نقل فر مانی ہے

يبى روايت جليل القدر محدث علامه ابن جوزى عليه الرحمة في و في صلوة التراوح" (ني كريم الشيخ كى نماز راوح) كعنوان سددج فرمائى بـ (كتاب الوفاباحوال المصطفى ص٥٠٨)

المام جلال الدين في "المصانع" مين المام ابن جرعسقلاني كحواله المام رافعی ( رحمة الله علیم ) کا قول بھی نی صلی الله علیه وسلم کے بیس رکعت اوا فریائے کے متعلق تقل كيا بي '- يهال بدامر قابل ذكر بي كداماً م شعراني 'امام ابن جوزي الم رافعی جیسے اکا برائمہ محدثین کا بغیرجرح واعتراض اس روایت کونقل کرنا اگر چہا پی جگہ بہت مہتم بالثان ہے مراس حدیث کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی 🗲

نْ زَايا" تَمَسَّكُوا بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ " (ترجمه مؤطاامام مالك من ١٨)

ا كي غير مقلد كاخلجان: "به بات برا اخلجان پداكرتى ہے كه شروع سے بيس ركعت ردمی جاری ہیں .... محاب اور تا بعین کے دور ش اس برعمل جاری رہا ہے اور کس نے بھی نہیں او کا معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی حکمت ہے"۔

(منت روزه المحديث لا مور واجولا في ١٩٨١م) ا تباع سنت خلفاء واجماع محابہ کے بغیراس کا کوئی علاج نہیں۔

ایک اور جامع نظیق: دور فاردتی کے شروع میں گیارہ رکعت کے متعلق جو متاز عد روایت بیان کی جاتی ہےاس سلسلہ میں مولوی وحید الزمان نے بھی بالآخر بیس پر ہی مل و الفاق اوراس سے سنت خلفاء راشد من تسليم كر كے كيارہ اور بيس كى روايت بيس جوتطبيق لقل کی ہے اس کے علاوہ غیرمقلدین کے مسلک محدثین کے ترجمان ہفت روزہ "المحديث" في علامه بالى كحواله سالك اورتطبق لقل كى بك " حديث عائشك مطابق گیارہ رکعت آپ کا عام معمول تھا اور حدیث ابن عباس کے مطابق ہیں رکعت . بعض اوقات كاعمل تعالى بدا كياره كى روايت بين ركعت كيا تكارير دلالت تبيل "-(المحديث لا مور كاجولا في ١٩٨١ع) بحوالة تخذي الاخيار علامة عبدالحي تكسنوي-فقركبتا ب كد كمياره اوربيس ركعت ك سلسله بيس قيل وقال اورنشيب وفراز پایاجاتا ہے۔علامہ باجی کے متعلق "المحدیث" کا بداکشاف ایک جامع وبہتر تطبیق کا فرالیہ ہے۔ جب میارہ اور بیس رکعت ووثول نی کریم صلی الله علیه وسلم سے ثابت ہیں اگر چہیں کاعمل بعض اوقات ہوا۔اگر چہاس روایت میں بعض کے نزدیک پچھ ضعف الماور بعض فے و میر قرائن سے اس ضعف کوا تھادیا ہے اور اگر چہ کمیارہ رکعت جمہور کے

بي "فأوي عزيزى" كے حوالہ سے محمح سند كے ساتھ اس كا بھى او پر ذكر ہو كيا ہے ك دوسرے غلیفہ کرحی حضرت عمر فاروق اعظم المالی کے دور میں بیس تراوت پر خلفام راشدین (حضرت عمرُ حضرت عثمانُ حضرت علی) اور محابه کاممل واجماع ہو گیا تھا۔ ابنیا بیں زاوج پڑمل کرنے سے سند الخلفاء اور ما آنا عَلَیهِ وَاصْحَابِی کے ماتھ اكبركة مع الكابركم كارشادات كاجمى بيروى موكى كيونكه ظفاءومحابدا كابركجي ا كايراورسب امت كي يزرگول سے يو حكريز ركان دين يل-( وَيُلْقُمُ)

ترندی کی شہادت: محارصة میں سے ترندی شریف میں بیس تراوی کے متعلق جوتفری کی گئے ہے کوئی خالف محال سندی کسی کماب میں آٹھ رکعت کے متعلق ایک تصریح نہیں وکھا سکتا ۔امام ترقدی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا'' حضرت علی حضرت عمراور دیر صحابہ کرام سے بیس تراوی مروی ہیں۔ اکثر علاء امت کا یہی مسلک ہے اور بی امام سفیان توری امام این ما لک ادرام شافعی کا قول ہے۔امام شافعی نے فرمایا "میں نے مکہ کرمہ میں لوگوں کوہیں تراوح پڑھتے پایا''۔ (ترفدی شریف جام ۹۹)

سبحان الله: خلفاء راشدين محابه كرام ائمهٔ علاء اورخودام القرئ مكة المكرّمه کے ہاں ہیں تر اور کا کا جرچا ہے اور آٹھ رکعت کا کہیں دور تک نام ونشان نہیں ۔ کیاان تمام جلیل القدرا کا برامت کوآ ٹھراور گیارہ کی روایات کاعلم نہیں تھا۔ کیاوہ بیس کی ضعیف روایت کوسلت مجمد بیشے تھے؟

د المحديث "كى تاسكد: "بيس راور كياس دياده ركعتول كرفوت كيلي جو روایتین ملتی ہیں ..... بالکلیدان سب کا انکار کر ناعلمی راہ نہیں ہے'۔

مولوی وحید الزمان غیرمقلدنے لکھاہے کہ 'میلے وہ لوگ گیارہ رکعتیں پڑھتے تھے پھر بیں پڑھنے لگے بیس رکعتیں سنت ہیں خلفاء راشدین کی اور آنخضرت ملک

غوث اعظم: ني بهي فاروق اعظم المام اعظم اورسواد اعظم كموافق بى فرمايا بكه هِي عِشْرُوْنَ رَكَعَةً مِنازر اور ميس ركعت بي (غنية الطالبين م ٢٧٥) تاریخی بددیاتی: غیرمقلدین کے کتب خانسعودیہ صدیث منزل کراچی نے جو مخنیة الطالبين'' شائع كى ہے۔اس ميس غوث اعظم طائعؤ كے مسلك وعبارت ميں تحريف و شانت كركے هِي عِشْرُونَ رَكَعَةً كوازخود هِي إِخْلَاي عَشَرَةً رَكَعَةً مَعَ الْوِتْرِ بِنَا كركها إورد تراوح ورسيت كياره ركعتين بين ـ (ص ٢٣٩)

يه إن المحديث و معيان عمل بالحديث كا اخلاق وكردار كذب بياني و جلسازى اورتار يخى بدديانتى \_ (لعنت الشعلى الكذبين)

امام الومابيدابن تيميد: حفرت عرف صحاب كوحفرت الى الله كالماء على مين ر اور کر جمع فرمایا\_ (مرقاة شرح مفکلوة ج٢ص ١٥٤ فراوي اين تيميدج ١٠٠٥) ﴿﴾ ' بِ شِك حضرت على والله ي في أن رمضان شريف بين قاريول كو بلايا اوران بين سے ایک وفر مایا کہ لوگوں کو بیس تر اور کی پڑھائے اور آپ خود وتر پڑھاتے تھے۔ (منهاج السنة جهم م ٢٢٢)

في نجد محد بن عبدالوماب "ب شكراوي مين ركعت بي \_ب شك حفرت عمر ابن خطاب دالله في في ايك محف (حضرت الى بن كعب) كوبيس تراوح برهان كا تعلم ديا" ـ (فقاوئ محمد بن عبدالوماب من ٩٥)

نواب صديق حسن: "مؤطا 'ابن ابي شيبه اور بيتي مين حضرت عمر الفيز كم متعلق روایت ہے کہ انہوں نے لوگوں کوانی بن کعب کی اقتداء میں جمع کیا اور انہوں نے ہیں تر اور کی پڑھا کیں اور روایات ہے بھی ثابت ہے کہ حضرت عمر دانٹیز نے ابی بن کعب اور نزدیک تبجد براور غیرمقلدین کے نزدیک تراوی پرمعمول ہیں۔ بہر حال اس قول کے مطابق جو بہت حد تک عقل و نقل کے مطابق ہے۔ جب دورِ فاروقی میں یا جماعت تراوت کی اجماعی صورت سامنے آئی۔ تو مولوی وحید الزمان کے بقول صحابہ کرام نے کچھ عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیارہ رکعت کامعمول اپنایا اور پھر بالا تفاق ہیں ركعت كأعمل اختيار كيا\_اور بالآخر بجراس براتفاق واجماع بوكميااور

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَ سُنَّةِ الْخُلَفَآءِ الرَّاشِلِينَ اور مَا آنَا عَلَيْهِ وَٱصْحَابِي اور مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنَدَ اللَّهِ حَسَنٌ ادراَلْبَرُكَةُ مَعً أَكَابِرِكُمُ اورانَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ

جیسی احادیث کثیره کی اس پر مهر تقدیق ثبت مولی اور بهر حال جمه بهلو فی كريم التفائم كاسنت عمل شريف برعملورآ مدمو كياتواب اختلاف كيار ماجبكه تمام روايات كوبهى سميث ليا گياا درسب برعمل وا تفاق بهى ہو گيا۔" حقيقت كور وايات ميں كھود ہے" ادرخواه مُحُوّاه جَمْلُرْ نے سے کیا فائدہ؟

سوا دِ اعظم : جہاں تک سوا دِ اعظم اور بڑی جماعت کی پیروی کے اصول کا تعلق ہے ۔اگر چہ ریبھی سنت خلفاء واجماع محابہ کے قیمن میں آ گیا ہے گران کے بعد بھی ساری اُمت اس وقت ہے لے کر آج تک بیس تر اوت کی قائل وعامل ہے۔ یہاں تك كدائمدار بعد امام اعظم الوصنيفه امام شافعي امام ما لك امام احمد مخالفة اوران ك بے حدو بے حساب مقلدین کا بھی یہی مسلک ہے۔ محقق نداہب اربعہ امام شعرا فی نے نقل فرمایا کہ'' ابو حنیفہ' شافعی اور احمہ کے نزدیک رمضان میں ہیں ترادع اور ما لک کے نزویک ۳۶ رکھت ہیں' کینی (۲۰ تراوی اور ۱۱ نوافل جیسا کہ الل مدينه كمل مين يهلي بيان موا) (الميز ان الكبري ج ام ١٨١)

بيس تراوح كالاجواب مان





تمیم داری کویس تر اوت کا در تین و تر پر هانے کا حکم دیا تھا اور اس میں قوت ہے۔ (مسک الختام شرح بلوغ المرام)

مولوی غلام رسول قلعوی: تیرهویں صدی کے آخریس جب غیر مقلد مولوی می حسین بٹالوی نے است و بدعت قرار حسین بٹالوی نے آخو دکھت تراوی ایجاد کی اور بیس رکعت کوخلا ف سنت و بدعت قرار دیا تو خود ' المجدیث' کتب فکر کے مولوی غلام رسول قلعوی شاگر دمولوی تذریحسین و ہلوی نے اس کا رد کرتے ہوئے لکھا کہ ' ہماری دلیل بیس رکھت تراوی کی پینیم خدا ما اللیکا کی حدیثیں ہیں ۔ جن پرفضائل اعمال میں عمل سب علاء کے زود یک متنق علیہ ہے۔

دوسراحضرت عمر فاروق والنفؤك زمانه كفلانت سے لے كراس وقت تك سب لوگ بيس تراوت عى پڑھتے چلے آئے بيں سوائے اس صدیے نظنے والے مفتی (بٹالوی) كے جوبيس ركعت كو بدعت اور خلاف سنت كہتا ہے'۔

(ترجمه رساله فارى ، بحواله صلوٰة الرسول صلى الله عليه وسلم)

حرف آخر: الجمد لله بم نے دل احادیث کے چاراصول کی روثنی میں بیس تر اور کا کے ملک اور شی میں بیس تر اور کا کے ملل جوت کے علاوہ خود ممکرین بیس غیر مقلدین کے اکا بر کے حوالہ جات سے متلا کو ہر طرح مکمل کر دیا ہے۔ اس کے باوجو داگر چندلوگ خودکو سی اور باقی سب اُ مت کی تحقیق و عمل کو خلاقر اردیں تو خدا کو کیا جواب دیں گے؟

=========



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تنظی دل کو ہوتی ہے خدا کو باد کرنے سے

CHESTING CHEST OF THE CHEST OF

دن لہو میں کھونا تھے شب صبح تک سونا تھے شرکم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں





يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

آ نَكُمُ كَانِ اورول: وَلاَتَفْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴿ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوادَ كُلُّ أُولِيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ۞

اورجس بات کا تخفی علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑا بے شک کان آ کھ اور ول سب سے سوال ہونا ہے۔ " (پ۵ارکوع ۴ سورہ تی اسرائیل آیت ۳۱)

اصلاح: كان أكداور دل كے اعمال كے متعلق كل قيامت كو اعلم الحاكمين كى عدالت بیں حساب وسوال ہوگااس لیے دل کو ہرے عقا نداور ہرے ارادہ ہے۔ کان کوئٹی کی غیبت اور برائی جمونی و بے حیائی کی بات کنو گفتگو می شب اور گانے بجانے کی آ وازے اور آ تھے کو بے حیائی و برائی کے مناظر علم وتماشہ سینماوٹیلیویژن اور غیرمحارم و کسی چیز کو بری نظر کے ساتھ و کیمنے سے محفوظ اور یاک رکھنا ضروری ہے ادر کسی دعویٰ اور کسی الزام سے پہلے اپنے کان دل اور آ کھ سے علم و تحقیق حاصل کرنا لازم ہے۔ بغیر علم اور تحقیق' بلاسو ہے مجھے بد گمانی وخیالی اور سی سنائی باتوں پر کوئی دعویٰ کرنا 'الزام لگانا' جموتی شہادت دینا 'فتم کھانا 'کسی مسلمان کے پیچیے پڑنا' اس کی جان ٔ مال 'آ بروکونقصان پہنچانا اوراس ہے بغض وعناور کمنا نا جائز اور قیامت میں عذاب دمواخذه كاباعث ہے۔ والعياذ بالله

رْبال وبران: إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَايَلْفِظُ مِنْ قُولِ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيدٌ ٥

جب (انسان ہے) لیتے ہیں دو لینے والے۔ایک دائیں ہیٹا اور ایک بائیں کوئی بات وہ زبان سے ٹیس نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیشا ہو۔' (پ۲۱رکوع۱ائسوره ق آیت ۱۸۱۸)

بالمن صادق الله ٢١٥ بالمن ميوب وروما أن امراض كي اصلاح كابيان

اصلاح: برانسان کے پاس دائیں بائیں دو لکھنے والے فرشتے ہیں۔ دایاں نیکیاں لکھتا جاور بایاں گناه اس لیے جموث غیبت گانا کالی برزبانی زبان درازی شمانداق وغيرو واميات وخرافات سے زبان كو پاك ركھنا جا ہے اور بات كرتے وقت اس امركو موظ رکھنا جا ہیے کہ ہماری ہر بات ملمی جارہی ہے اس لیے کوئی ظلم و گناہ کی بات شہو واع جو بمارے لیے عداب ومواخذہ کا باعث ہو۔

مسكله : بيثاب بإخانه وجميسترى كخصوص وقت فرشت عليحده بوجات بين-اس لي ان مواقع میں بات کرنی منع ہے۔ تا کہ اس کے لکھنے والے فرشتوں کو قریب آنے کی تکلیف نہ ہو۔ مدیث میں فرمایا ' مرہنہ ہونے سے بچو محقیق تمہارے باس وہ فرشتے میں جو تعنائے حاجت وہم بستری کے بغیر جدائیں ہوتے۔ پس ان سے حیا کرو'۔

> ول كى سايى: كلَّا بَل رَأَنَ عَلَى قُلُوْبِهِم مَّا كَانُوْ ا يَكْسِبُونَ ۞ بكران كدنون يرزيك يراحاديا إن كى كما يُول نيا-

(پ ۱۹۳۰ کوع ۸ سوره المطفین ۱ بت ۱۹)

حدیث میں فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے۔ ایک سیاہ نقط اس کےول پر لك جاتا ہے۔ اگر توبركر لى تومث جاتا ہے۔ ورند جول جول كناه كرتا جائے كا وہ نقطہ يرمتاادر بميلتار ب كاريهان تك كدول اتناسخت وسياه بوجائ كاكدنداس تق وباطل ش امیازد بے کا \_(ند کسی تعبیحت کا اس براثر موکا)

اصلاح: تا جا ترد کمائی حرام کارویار برهملی وگذگاری سے دل سیاہ ہوجا تا ہے اور ال پرزنگ چرصواتا ہے۔ اس لیے ول کوزنگ آلود وسیاہ کرنے والی کمائی وبرحملی ت ربیز كرنا جا بے رسول الله ظافر أن فرمایا: ب شك جم من كوشت كا ايك مكرا

ہے۔اگراس میں اصلاح ہے تو سارے جسم کی اصلاح ہوگی اور اگراس میں قب بإلى ساراجهم فاسد موكار" ألا وَهِي الْفَلْبُ " س لووه دل ب (برے عقیدوں' ناپاک ارادوں اور حرام و خبیث چیزوں سے اس کی حفاظت کرو اوراس کی سلامتی و یا کیزگ کی فکر کرو)

ول كى صفائى: "رسول الله سلى الله عليه وسلم في فرمايا جس طرح لو بي كوياني كلفي زنگ لگ جاتا ہے ای طرح (غفلت اور گناہ ہے) دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا۔ یارسول الله دلول کا زنگ اتار نے کے لیے کون ی چیز ہے؟ فرمایا موت کا کشرت سے یا د کرنا اور قرآن کی تلاوت کرنا''۔

🖈 مرچیز کی صفائی کے لیے کوئی چیز ہے اور دلوں کی صفائی کے لیے اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کے ذکر سے زیادہ اللہ کے عذاب سے نجات دیے کا اور کوئی چیز میں۔ الحديث (مفكوة شريف باب ذكرالله عزوجل والترب اليه تيسري فصل) نفاق اورايمان: "كانا (بجانا) اور كميل كودول مين اس طرح منافقت اكاتاب جس طرح یانی سبزہ اگاتا ہے اور اس ذات کی تھم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ قرآن اور ذکر دلوں میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سنرہ أكا تابيئ (ديلي كآب الزواجر)

ا صلاح: ول کی صفائی وا بمان کی حفاظت کے لیے تلاوت قرآن و ذکر الٰہی کا سلسلہ جارى رمنا جاب اورموت كوزياده يادكرنا جاب اور دنياكى عياشى ورنكين كاف بجانے تھیل کوداور نفس وشیطان کی مکاریوں سے دامن بچانے کی پوری کوشش الل چاہے۔ واللہ المادي والمواقق

بالمن صادق الله ١١٤ بالمن موب وروماني امراش كي اصلاح كاميان ر ماء ونمائش: " مجھے اپنی اُمت برشرک اورشہوت خفیہ کا خطرہ ہے۔عرض کیا گیا۔ 

عاندسورج " پھر اور بت کی پوجانہیں کریں گے۔ بلکہ (ان کا شرک بیہ دوگا کہ اللہ کی رضا كى بجائے ) لوگوں كود كھانے كے ليے كمل كريں كے اور شہوت خفيہ بيہ كدا يك محض منح روزہ دار ہوگا چراس کے لیے شہوت ظاہر ہوگی اور وہ روزہ چھوڑ کرشہوت میں بنتلا ہوگا۔ (طبرانى بييق في شعب الايمان وفيرها مقلوة كتاب الرقاق باب الرياة والسمعه ،تيسرى فصل )

اصلاح: رمنائے البی محبت نبوی اور خلوص نیت عمل کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ریاء ونمائش ابیا حرام وشدید کبیره گناه ہے کہ اے شرک امغرقر اردیا گیا ہے۔ دیا کی طرح شہوت خفیہ ہے بھی ایمان وعمل کی حفاظت ضروری ہے۔

علامات منافق: "جس ميں بيجار باتيں يائي جائيں وہ خالص منافق ہااورجس میں ان میں سے کوئی ایک یائی جائے۔اس میں نفاق کی ایک عادت ہے۔جوامانت الله خيانت كرے بات كرے تو جھوٹ بوكے وعده كرے تو بورا نه كرے جھرت وقت بدزبانی کرے۔(بخاری وسلم)

زوالوجہین: ''دو مونہہ والا محض قیامت کے دن (منافقانہ روش چنل خوری و د دخلہ بن کے باعث) برترین آ دی یاؤ مے جو ایک طرف ایک مونہہ کے ساتھ اور دوسرى طرف دوسر عمونبدكے ساتھا تاہے"۔

(متفق عليه مشكوة كتاب الآداب باب حفظ اللسان بهلي فصل) · 'جو جخف دنیا میں دومونہ والا ہوگا۔ قیامت کے دن اس کی آگ کی زبان ہو كى " (دارى مكلوة كاب الآداب باب حفظ اللمان ، دوسرى قصل)



جوابے بیان پرخود کل نہیں کرتے۔''

(ترندى مكلوة الآب الآداب بإب البيان والشعر ووسرى فصل).

تحقير للمت: ( دُنياوي امور يَياري غريمي بريثان حالي مين)" اين سادني فخف كو و كيمواي سے اعلى كوندو كيموناك (تم من جذبة شكر بيدا بواور) تم اين برالله كي نعتول الوهيرنة بمحوار مسلم معكوة كاب الرقاق بابض الفقراء بهل فصل 🖈 ''جس میں دوخصلتیں پاتی جائیں وہ اللہ کے ہاں شا کروصا برلکھا جائے گا۔ دین کےمعاملہ میں اپنے سے اعلیٰ کودیکھے اور نیک میں اس کی پیروی کرے اور دنیا کے معالمه میں اپنے سے اونیٰ کو دیکھے اور اللہ نے اس پراسے جوفضیلت بخشی ہے اس پراللہ ك حد بجالائے ـ " (ترندى شريف مشكوة كتاب الرقاق باب فضل الفقراء ووسرى فصل)

نظرشہوت: (غیرمحرم کی طرف) '' نظر کرنا اہلیس کے تیروں میں سے زہر کا بجھا ہوا ایک تیرئے (جوشدید ہلاکت کا باعث ہے)

الله المجنى عورت كے عامن كوشموت سے ديكھے قيامت كے دن اس كى أ المحول من سيسه بمحلاكرة الاجائي كان (مكلوة شريف طبراني بدايه)

الظرخوف: "جس نے این بھائی کی طرف خوفاک نظرے دیکھا۔ آیا مت کے دن اللهاسة خوف مين جتلا فرمائے گا۔" (بيهتي مفكلوة شريف)

الماع نغمه: "جوكانے والى كا كانا سننے كے ليے بيشا۔ قيامت كے دن اس كے كانول لل سيسه بكهملا كر دُ الا جائے گا-''

"جوگانے کی آواز کی طرف متوجہ مواوہ جنت میں رُوحا نین کی آواز سے محروم موگا\_" (ابن عسا کر ٔ عکیم ترندی) گناه کی اصل:" تمام گناهول کی اصل (جزاور بنیاد) دنیا کی محبت ہے اور تمام فتوں کی اصل پیدادار کاعشرادر مال کی زکوة ندینا ہے " (مشکلوة شریف منبهات) مم اور فرح: ''جانے ہولوگوں کو جنت میں زیادہ داخل کرنے والی کون می ج ہے؟ خوف خدااور حسن اخلاق ۔ جانتے ہولوگوں کو دوزخ میں زیادہ داخل کرنے وا فی کون کی چیز ہے۔منہ اور شرمگاہ ( لیعنی حلال وحزام کا امتیاز کیے بغیر منہ کا چسکہ اور بغیر نکاح شرمگاہ کی ہےا حتیا کمی اور جنسی لذت وشہوت رانی لوگوں کو کثر ت سے جہنم میں لے جائے گی) استغفر الله

(ترندى شريف مفكوة كتاب الآداب بإب حفظ النمان ، دوسرى فصل) تبديلي نسب: "جو خص اين باب ك علاوه كسى اوركي طرف اين نسبت كا دعويٰ كرتا ہے۔ حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ محض اس کا ہاپ نہیں ہے ایسے محض پر جنت حرام ہے۔'' 🖈 🔻 "اييا فخص جنت كى خوشبوبھى نەسونگە سے گا' ھالانكەاس كى خوشبوستر سال كى مسافت سے سونکسی جائے گئ

🖈 💛 ایسے خص پراللہ تعالیٰ ملا مکہ اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ بروز قیا مت اللہ نهاس كا فرض قبول كرے كان فل " ( يخاري ومسلم وغيره ) معلوم ہوا كه اپني ولديت و نسب كوتبديل كرنا اوراي باب دادا كے خلاف سيد قريشي پھان ﷺ وغيره كهلوانا اور دوسرول کی طرف منسوب ہونا سخت کبیر و گناہ ہے۔

تصیحت بغیر عمل: "شب معراج ایک قوم پرمیرا گذر ہواجس کے ہونے آگ کی مینی سے کائے جارہے تھے۔ اس نے کہا۔اے جرائیل برکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ (خطیب واعظ مقرر عالم لیڈر واکم وغیرهم) ہیں



والدين كوكالى دينام) والعياذ بالله تعالى

(مسلم بخاري مكلوة كاب الآداب باب البروالصلة على فصل)

عصبیت: "جو مخص عصبیت کی طرف بلائے (لین بغیر اوساف و دیانت ائی قوم برادری اور علاقہ کا تعصب کرے) وہ ہم میں سے نہیں جوعصبیت کے لیے جھڑا کرے وہ ہم میں نے بیں۔ جو عصبیت پر مرجائے وہ ہم میں سے بیل۔''

(ابوداؤدشريف مكلوة كتاب الآداب باب المفاخرة والعصبية ووسرى فصل)

كېروغرور: دجس كەل يىل درە برابر كېر بواوه جنت يىل داخل ند بوگا كېر (غرور لنس کے باعث) حن کے سامنے سرکشی کرنا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر جا نتا ہے۔" (مسلمُ مَثَلُوة كمَّابِ الأوابِ بإبِ الغضب والكبر)

" ب شک الله نے میری طرف وی قرمائی که تواضع کروحتی کہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کو کی کسی پر بنی وزیادتی ندکرے۔"

(مسلم شريف مشكوة كاب الآداب باب المفاخرة والعصبية بهلي فصل) حسد: " خردار حسد سے بچو۔ بے شک حسد نیکیوں کواس طرح کھا جاتا ہے جس طرح أكسكر يول كوكها جاتى ہے۔"

(الوداؤدُمكلوة كماب الآداب باب ما ينهى عنه من التهاجرُ دوسري صل) ''حسد کرنے والا' چغل خور' کا ہن نہ وہ میرے ہیں' نہ میں ان کا ہوں۔''

لِغَصْ: "مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے (کداپی وُنیاوی و ذاتی رجش کے لیے) استِ بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑ دے۔جس نے تین دن سے زیادہ جھوٹ: 'جب بندہ جموث بولتا ہے اس سے اسی بد بوظا ہر ہوتی ہے جس کے بامط فرشته ایک میل اس سے دور ہوجاتا ہے۔"

(ترندي مفكلوة محممات الآداب باب حفظ اللسان دوسري تصل

غیبت: ''شب معراج ایک قوم پرگزر ہواجس کے ناخن تا نے کے تھے اور وہ اپنے چ وسینہ کونوچ رہے تھے۔ بیل نے کہااے چریل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا بیدہ ہیں جولوگول کا گوشت کھاتے تھے اوران کی غیبت دیے آبروئی کرتے تھے۔

(الوداؤ دُمكنُوة كتاب الآداب باب ما ينهي عنه من التهاجر دوسري فصل)

مِهِمّا ك: " جائة موفيبت كيا بي عرض كيا كيا - الله اوراس كارسول صلى الله عليه وكم زیادہ جاننے والے ہیں۔فرمایا تیراایے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جواسے ناپند ہو غیبت ہے۔عرض کیا گیا اگروہ بات واقعی اس میں ہو؟ فرمایا اگروہ بات واقعی اس میں ہ (جوتواس کی پس پشت کهدم اے) تو پھرتونے اس کی غیبت کی ہے اور اگروہ بات اس من بیں ہے تو پھر تونے اس پر بہتان لگایا ہے۔' (جوغیبت سے بھی بڑا گناہ ہے) (مسلم شريف محكوة كتاب الآداب بإب حفظ اللمان بهل نصل

گالی اور مل : "مسلمان کوکالی دینافش ( گناه وسر شی) اوراس کافتل کرنا کفر ہے" (بخارى ومسلم مفكوة كتاب الآداب بإب حفظ اللمان مهلي فصل)

والدين كو بدز بانى: "آ دى كااي والدين كوكالى دينا كيره كنامول سے -عرض كيا كيا- يارسول الله طافية كماكيا كوئي اين والدين كوبحي كالى ويتاب فرمايا- بال-آ دی کس کے باپ کو گالی دے اور وہ اس کے باپ کو گالی دے۔ بیاس کی مال کو گال وے اور وہ اس کی ماں کو گالی دے' (اس طرح والدین کو گالی ولانے کا سبب بنا خ

(ناراضکی کے باعث)ایے مسلمان بھائی کوچھوڑ دیا کویاس نے بھائی کوٹل کردیا یہ (ابوداؤدُ مشكَّلُوة "كمَّابِ الآدابِ بإب ما ينهي عند من التماجر)

لعن طعن: ''مومن (مومن بر) ندطعنه بازی کرتا ہے نداحنت کرتا ہے۔ نەبے حیائی کا بول بولتا ہے۔ نہ بے مقصد بات کرتا ہے۔'' (بيبق مشكوة "كماب الآداب بإب حفظ النسان دومرى فصل)

حرص و ہول:"این آ دم کاجم بوڑ هاہوتا ہے اور دو چیزیں جوان ہوتی ہیں۔ال کا موس اور عمر کی حرص ـ " ( یعنی دنیا کی محبت اور کبی أمید )

( بخارى ومسلم مفكلوة كتاب الرقاق بإب الامل والحرص ببلي تصل)

مخصمها بازی جحقیق جوشخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے باتیں بنائے وہ زمین وآسان کی مسافت کی برنسبت زیادہ مسافت سے (جہنم میں ) پھینکا جائے گا۔ زبان کا پیسلتا آ کے چ<u>یسانے سے زیا</u>دہ مخت ہے۔"

(بيبق مفكوة كماب الآداب باب حفظ اللمان دوسرى فصل)

زیاده سی: "زیاده ندبنسو\_زیاده بننے سےدل مرده بوجاتا ہے۔"

(مشكوة شريف كماب الآداب باب حفظ اللسان تيسري نصل) 🖈 ''جس کا ہنستا زیادہ ہوگا اس کا دل مرجائے گا۔ چیرہ کی نورانیت جاتی رہے گا شیطان اس سے راضی ہوگا۔ رحمان ناراض ہوگا۔ روز قیامت حساب کتاب بخت ہوگا نی صلی الله علیه وسلم کی توجه سے محروم موگا۔ ملائکہ کی اس پر نعنت موگی۔ آسان وزین والوں کی رشمنی ہوگ \_ بھلائی کی چیزیں بھول جائے گا۔ قیامت کےدن رسواء ہوگا۔ ﴿﴾ "جب بنده زمین پر ہنتا ہے تو زمین ندا کرتی ہے کہ آج میرے او پر تو آج رہاہاورکل میرےا عدر قبریس) توروتا ہوگا۔ ' (منہات ابن جر)

غيظ وغضب: "ب تك غصر شيطان سے بادر شيطان كى پيدائش آگ سے ب اورآ ک کو یانی سے بجمایا جاتا ہے۔ پس جبتم میں سے کسی کوغمہ آئے اسے جا ہے کہ وضوكر في " (ابوداؤد مكلوة كاب الآداب باب الغضب والكبر دوسرى فعل) '' جے غصر آئے اگروہ کھڑا ہے تو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ پس اگر غصر اتر جائے توبهترورندام جاب كدليث جائـ

(احدُرْنَدَى مُشَكُّوة كتاب الآداب بإب الغضب والكبرُ دوسرى فصل) "جبتم ميس كى كوغمرآ فوده اعوذ بالله من الشيطن الرجيم يرص اس كاعسراته جائكا " (ابوداؤد طراني ترندى)

ظلم وستم: "جانة بومفلس كون بي عرض كيا كيا جس ك پاس درجم اورسامان نه ہو۔ فرمایا میری امت کامفلس وہ ہے جو قیا مت کے دن فماز ٔ روزہ لے کرآ سے گالیکن مالت يرموكى كركسى كوكالى دى بي يحسى كوببتان لكاياب كمى كامال كماياب كمى كاخون بہایا ہے مسی کو مارا پیٹا ہے اس اس طالم کی نیکیاں ان مظلوموں پرتقیم مول کی۔اگر نیکیاں ان میں تقتیم ہونے سے پہلے ختم ہو گئیں تو ظالم کے ظلم کی مقدار مظلوموں کے گناہ ال يرد الے جائيں كے اور اسے جہنم يس دالا جائے گائ (جو ظالم وعياش مواور نماز روزه وغيره اعمال حسنه يجى محروم بواس كاكيا حال بوگا)

(مسلم معنكوة كتاب الآداب بإب الظلم بهاي فصل) "جوظالم كوظالم جانة موئة ال كساته لكلا وه اسلام عضارج موكيا-" (بيبقي محكوة محكوة مراب الأداب باب الظلم تيسري تصل)

ککل: '' بخیل ( سنجوں آ دمی ) خدا ہے دُور جنت ہے دُور لوگوں سے دُور اور دوز خ سے 

# A STANDER

''اے محبوب! اُن کے مال میں سے زکا ق تحصیل کرو جس سے تم اُنہیں سے تارادر پاکیزہ کر دواور اُن کے دورادر اُن کے دورادر اُن کے دورادر اللہ سنتا جاتا ہے'۔ (پارہ ۱۱، رکوع ۲، سورہ التوبہ آیت ۱۰۳۳) وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُو اِلْلَاوَدُهُ یَدُولی وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُو اِلْلَاوَدُهُ یَدُولی وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي إِنْ هُو اِلْلَاوَدُهُ یَدُولی وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي اِنْ هُو اِلْلَاوَدُهُ یَدُولی وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهُولِي اِنْ هُو اِلْلَاوَدُهُ یَدُولی وَمَا یَنْطُولی اِنْ اُنْ اُنْ اِنْ اللّٰہِ اِنْ اِنْ اللّٰہِ اِنْ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اِنْ اللّٰہِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ

ے وہ وہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمۂ علم و حکمت پیہ لاکھوں سلام



۔ میں نثار تیرے کلام پر ، ملی یوں تو سس کو زبال نہیں وہ بخن ہے جس میں سخن نہ ہوا وہ بیاں ہے جس کا بیال نہیں بالمنين صادق ٢٢١٧ بالمني عوب وروما أن امراض كي اصلاح كاميان

ت دون تعالی نے اپنی عزت وعظمت کی تئم ارشاد فرمائی کدوہ بخیل کو جنت میں ان ان کہ وہ بخیل کو جنت میں ان ان کہ ا

"طمع سے الله كى بناه ماكو"

تلا " د جو کھی اوگوں کے ہاتھ ش ہاں سے ناامید ہوجاؤ (اس کالا کی نہ کرو) اور طمع سے بچول پس تحقیق طمع حاضر مختاجی ہے۔'(طبرانی' حاکم)

قطع رحم:

''جنت میں داخل ندمو کا جو قطع رحم کرے''

(عزیزوں ٔ رشتہ داروں کے حقوق کی پا مالی اوران کے ساتھ بدسلوکی کرے) ( بخاری مسلم ٔ مفکلو ق کتاب الاً داب باب البر والصلة ، پہلی فصل )

مروضرر:

''جس نے مومن کو نقصان پہنچایا ایاس کے ساتھ مکر کیا وہ ملعون ہے۔'' (تر ندی شریف مکلو ق کتاب الآداب باب اینمی عندمن التھا ہز دوسری فصل)

=======

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

#### جب سوكرا تھے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آخْيَانَا بَعْدَ مَا آمَاتَنَا وَإِلْيَهِ النَّشُوْرِ - ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ عَلَىَّ رُوْحِي وَعَافَانِي فِي جَسَدِي وَاَذِنَ لِي بِلِكُومِ لَا إِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُلهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيٌّ قَدِيْرٍ.

''سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں (نیند کی مجازی) موت کے بعد زندہ فرمایا اور (ایک دن حقیقی موت کے بعد) اس کی طرف جانا ہے''۔سب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ( نیند کے بعد ) میری روح مجھےلوٹا دی اور میر ہے جسم كوراحت پينچائى اور مجھےاہے ذكركى توفيق دى نبيس كوئى معبود سوااللہ كے وہ اكيلا ہےجس کا کوئی شریک نہیں۔اس کی حقیق بادشاہی ہے اور اس کے لیے حمہ ہے اور وہی سب کھ کرسکتا ہے''۔

فأ مكرة: جومسلمان بيدار موكريده عابر هاس كائناه بخشے جائيں كا اگر چەسمندركى جماك كي مثل بول \_ (عمل اليوم والليلته الم سيوطي ويند

## جب استنجاکے لیے جائے:

سر ڈھانپ لے۔ بیت الخلاء ومقام استنجامیں پہلے بایاں یاؤں رکھے اور اس جگەداخل ہونے اور کیڑااٹھانے سے پہلے پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ. ( بخارى مسلم مكلوة كاب الطهارة باب واب الخلاء بهل فصل )

"الله كے نام سے شروع اے الله ميں تيرى بناه ما تكتا مول ـ فدكر وموثث جنول نيري بالول اوربر اي كامول سے "۔

جب استخاسے فارغ ہوکر فکا میلے دایاں یا وَال نکا لے اور کمے۔ غُفْرَ انَّكَ (تيري بخشش حابتا مون)

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذَا قَنِي لَلَّانَةُ وَابْقَى فِي قُوَّتِهِ وَدَفَعَ عَنِّي اَذَاهُ. ''سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانے کی لذت نصیب فر مائی۔اس کی قوت مجھ میں باقی رکھی اوراس کی تکلیف مجھے سے دورفر مائی۔''

جب وضوكرك:

ع ہے کہ بشم الله شریف پڑھے (منكلوة كتاب الطهارة باب سنن الوضود وسرى فصل)

اللهُمَّ اغْفِرْلِي ذَنْبِي وَوَسِّعُ لِي فِي دَارِي وَ بَارِكُ لِي فِي دِزْقِي. ''اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرا گھر وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت فرمادے۔' وضوکرنے کے بعد آسان کی طرف دیکھے اور پڑھے۔

ٱشْهَدُ آنُ لاَّ اِللهَ اِلَّا اللُّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (تين مرتب) - اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"اے اللہ جھے بہت توبہ کرنے والول اور تھروں میں شامل فرما۔" جو تف وضو کر کے پڑھے۔ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ اِلِّيكَ.

" پاک ہے تیری ذات اے اللہ میں تیری حمر کرتا ہوں تھھ سے بخشش جا ہتا اول اورا پے گنا ہوں سے تیری جناب میں تو بہ کرتا ہوں۔ "اس کی بید عاصحیفہ میں بند کر كاس پرمبرلگادى جائے گى جو قيامت تك ندو لے گئن۔ (مجم طبرانی اوسط)

جب گھرسے نکلے:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ "الله ك نام سے شروع -الله پرميرا مجروسه ہے الله كے بغير كوئي طاقت اور قوت نبيس " (ايودادُ د، تر مذى مفكلوة بإب الدعوات في الاوقات، دوسرى لصل) اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوْدُبِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ أو أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ آوْيُجْهَلَ عَلَىَّ۔

(مشكوٰة بإب الدعوات في الاوقات، دوسرى فصل) " اے اللہ میں تیری پناہ ما مگتا ہوں اس ہے کہ میں خود گراہ ہوں یا تمراہ کیا جاؤل ٔ یا خود پھسلوں یا مجھے پھسلامیا جائے یاظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے ' یا خود نا دانی كرول ياكونى نادانى سے بيش آئے"۔

جب معجد مين داخل مو:

يهلي دايال ياؤل اندرر كے اور كيے: بِسْمِ اللهِ وَالسَّكَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ. "الله ك نام ي شروع \_ رسول الله كوسلام عرض كرتا مول \_ اللَّهُمَّ افْتَحُ لَنَا اَبُوَابَ رَحْمَتِكَ وَسَهِّلُ لَّنَا اَبُوَابَ رِزْقِكَ. "اے اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور اپنے رزق کے دروازے آسان فرمادے۔''

> جب مجدے نکلے پہلے بایاں پاؤں باہرر کھے اور کے بِسْمِ اللهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَمُّولِ اللهِ الله كے نام سے شروع \_ رسول اللہ كوسلام عرض كرتا ہول \_

ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلِي ذُنُّوبِي وَافْتَحْ لِي ٱبْوَابَ فَضْلِكَ ''الشيرے كنا و بخش دے اور ميرے ليے اسے فضل ك دروازے کھول دیے"۔

## جب كمريس داخل مو:

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْتَلُكَ خَيْرَ الْمُولِجِ وَ خَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسُمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَ بِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلُنَا.

(ابوداؤد مشكوة باب الدعوات في الاوقات، دوسري قصل) "اے الله مس تحم سے گھر میں داخل ہونے اور با ہر تکلنے کی خیر ما تکا ہوں۔ الله كام عداقل موع اورالله كام كماته بابر فكاورات رب يبم ف توكل كيا-" فيحركم والول كوسلام كر\_\_

فا كده: جو محص كمر من داخل موت اوركمانا كمات وقت الله كا ذكر كرتاب شيطان كبتائ ندي تمبارے كري رات كر ارسكا موں نة تبارے كھانے يس شريك مو مكتابول\_(الحديث)

## محرکے مشاغل:

جب رات کا اند جیرا چھائے اپنے بچوں کو باہر نگلنے سے روکو۔اس لیے کہ ال وقت شياطين بهت بهيلت بين اور جب رات كا كه حصد كذرجائ تو بسم الله ي هردروازه بندكردواور بسم الله ي هرج اع بجادواور بسم الله يه كرمشكيره كامنه باعده دواور بسم المله بره كربرتن كامنه بندكردو- جا بان بر کوئی چیز رکودو۔

جب بإزار مين داخل مو:

لْآاِلَة إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَاشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَنَّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَي ءٍ قَلِيْرٍ.

(تر مذى ، ابن ماجه ، مشكلوة باب الدعوات في الاوقات دوسرى قصل) اللُّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَاطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ.

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا ملک ہاور اسی کی تحریف ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے وہ زندہ ہے اسے بھی موت نمیں میں اس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہرشے پر قادر ہے۔

جویہ بڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ایک لا کھ نیکی لکھے گا۔ ایک لا کھ گناہ معاف فر مائے گا اور اس کا ایک لا کھ درجہ بلند فر مائے گا اور اس کے لیے جنت میں کل بنائے گا۔

جب کھاٹا کھائے:

جوتا ا تار كر بيٹے ُ ننگے سر نه كھائے اول آخر ہاتھ دھوئے ۔ پہلی مرتبہ ہاتھ نہ یو تخفیے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھوکر ہو نچھ لے۔انگریزی نیشن کے مطابق کھڑے ہو**ک** اور میز کری بر کھانا ہرگز نہ کھائے نمکین چیز سے شروع کرے اور نمکین برختم کرے اور اگر دسترخوان پرمیٹھی چیز ہوتو اسے درمیان میں کھائے۔کھائے کے دوران دیواریا تکمیگا سہارا نہ لےاور بائیں ہاتھ کوزمین پر ٹیک دے کرنہ کھائے۔ جہاں تک ہوسکے جمچیک استعال ہے بھی پر ہیز کرے تا کہ کھانے کے بعد انگلیاں چاشنے اور برتن صاف کرنے كا اجرا درسنت يرعمل كا تواب ضائع نه مو .. بينمة وقت بايان ياوَن بجها دے اور دايا ل كمرُ اركِح يامرين بربيشے أور دونوں كھنے كھڑے ديكے اور جب كھانا شروع كرے-بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ كَ بِعدب رِرْع-

يارے تي مُعَيَّمُ كي ياري وعادُ سيان الله ہالاے لیے اس کھانے میں برکت فرمااوراس سے بہتر عطافر ما۔'' اوردودهموتو يول كيم-

اَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيهِ وَزِدُنَا مِنْهُ

''اےاللہ ہمارے لیے اس میں برکت فر مااور ہمیں اس سے زیادہ عطافر ما۔'' ا كرشروع من بسم الله برُحنا بجول جائة وجب مادا ع يسم الله أوَّلَهُ وَاخِوَهُ يِرْهِ لِي كَمَانْ كَ بِعِد يُولِ وَعَاكر بِي

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-"سب تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور سلمانوں میں سے بنایا۔" ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَ وَمَنْنَى وَمَوَّغَةً وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا ''سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے کھلایا پلایا اور حلق سے اس کا داخل ہونا آسان فرمایا اوراس کے باہر ٹکلنے کا راستہ بنایا۔"

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ٱطْعَمَنِي هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِي وَلَا فُوَّةٍ-

" سب تعریفی الله کے لیے بیل جس نے مجھے سیکھانا کھلا یا اور بغیر میری قوت وطافت کے مجھے میرزق دیا''۔

فأكده: بِشَالله الله الله بندے سے خوش ہوتا ہے جو كھائے اس پر خدا كى حمد بجالائے اور پانی پیئے تواس پرالحمد کمے''اگر کوئی دعوت دے اور کھانا کھلائے تواس کے لیے بول کمے۔ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِيمًا رَزَقْتَهُمْ فَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمَهُمْ-''اے اللہ انہیں جوتونے رزق دیا ہے اس میں ان کے لیے برکت فر مااور ان كى مغفرت فر مااوران بررحم فرما-"

جب مجلس سے المحے:

جے ریجوب ہو کہ وہ پورے پیانہ کے ساتھ تواب حاصل کرے وہ مجلس کے افقام بريول برهے:

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ \_ سُبْحَانَكَ لِلْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِللَّهَ إِلَّا ٱنْتَ ٱسْتَغْفِرُكَ وَاتَّدُوبُ إِلَيْكَ \_ (ترندي مَحْكُوة باب الدعوات في الاوتات، دوسري فصل)

یاک ہے تو اے اللہ اور تیری حمد کرتا ہوں۔ تیرے سواکوئی معبود نہیں تجھ سے سخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہول'۔

فاكده: جس مجلس كاختام بربيدها برصحاس من جوئيك بات موكى بيدها قيامت کے دن اس کی حفاظت کے لیے سپر بن جائے گی اور اگر مجلس ٹیس کوئی نا مناسب بات ہوئی تواس کا کفارہ ہوجائے گی۔

جب كى كورخصت كرے:

أَسْتَوْدِعُ اللَّهُ دِينَكَ وَأَمَا نَسْكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ.

'' میں تیرادین تیری امانت اور تیرے عمل کا انجام اللہ کے سپر دکرتا ہول۔'' (ترندي ابوداؤ دابن ماجه مفكلوة بإب الدعوات في الاوقات، دوسري فصل)

جب سواری برقدم رکھے:

بِسْمِ اللَّه كِه اورجب الربين ما عال الله الله مسبحان الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ -"سبتعريفيس الله ك ليي بي باك به وهذات جس في بمار ع ليماس كو

اللَّهُمَّ ٱطْعِمْ مَنْ ٱطْعَمَنِي وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي-"ا الله جس نے مجھے کھلایا ہے تواسے کھلا اور جس نے مجھے پلایا ہے تواسے ہلا"

جب لياس سند:

مرد وعورت ایسالباس پہنے جس سے وہ سب اعضاء بوری طرح حیسی جائیں جوچھیانے کے لائق ہیں اور عوماً پردہ میں رہتے ہیں۔الیابار یک کپڑا جس سےجم اور ہال نظر آئیں اور ایسا تک لباس جس سے اعضاء کی ہیئت نمایاں ہو ہرگز استعال نہ كرين \_ زنانه مردانه أنكريزي لباس اورسوث بوث بالكل نه پېنين \_ بغير " كف" اوركال کے سیدھا سادہ لمبا کرتہ ہؤ مرد کی شلوار شخنے سے اوپر اور عورت کی شخنے سے یعجے ہؤ آستینیں پوری ہوں اور مرد کا کوئی کپڑ ارکیٹی نہ ہو جب کپڑے پہنے تو یہ پڑھے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَئِي وَا تَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي -" سب تعریقیں اللہ کے لیے جس نے مجھے وہ لباس پہنایا جس سے میں اپنے شرم کی چیزیں چھیاؤں اورا پی زندگی میں زینت حاصل کروں۔''

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَلَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِّنِّي وَلَا قُوَّةٍ. "مب تعریقیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے بیلباس بہنایا اور بغیر میری قوت وطاقت کے جھےعطافر مایا"۔

فا مكرہ: جومسلمان كيڑے مين كربيدعا پڑھے اس كے اسكلے پچھنے گناہ معاف كردية جات إلى " وَاللَّهُ لَطِيفٌ بِالْعِبَادِ".

جب جوتا يہنے:

جوتا يمني من يهلي دايال باوس داخل كرے اور اتارتے وقت يهلي بايال باول نکالے پھردایاں علاء کرام نے کپڑا پہنے اتار نے کو بھی ای پرتیس فرمایا ہے۔



مطيع فرماديا ورند بهارااس برقا يونبيس تقااور جم اييخ رب كي طرف لوشخ والے بين'\_ (مفكلوة باب الدعوات في الاوقات دوسرى فصل)

جب دريايس موارجو:

بِسْمِ اللهِ مَجْرِيْهَا وَمُرْسَلها إِنَّ رَبِّي لَفَفُورٌ رَّحِيْمٌ. ''اللّٰدے نام پر ہےاس کا چلنا اوراس کا تھر نا بے شک میرارب ضرور بخشفے والامہر مان ہے۔

جس شهر میں پہنچنا ہو:

جب اس كود كھے يوں كے۔

اللُّهُمَّ إِنَّا نَسْتَلُكَ خَيْرَ هَا إِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّ ٱهْلِهَا وَ شَرِّمَا فِيها.

"اے اللہ ہم بچھے سے اس شہراور اہل شہراور جو کچھ شہر میں ہے اس کی بہتری کا سوال کرتے میں اور اس شراور الل شراور جو کھے شہر میں ہاس کے شرسے تیری پناہ جا ہے ہیں '۔ جب شهر مين داخل مو:

يريُّ هِ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِيْهَا لِللَّهُمَّ ارْزُقُنَا جَنَاهَا وَحَيِّبْنَا إِلَى آهُلِهَا وَحَيِّبْ صَالِحِي آهُلِهَا إِلَيْنَا \_ `

''اےاللہ ہمارے لیےاس شہر میں برکت فرمااے اللہ ہمیں اس کا کھل عطا فر مااور ہمیں شہروالوں کے لیے محبوب بنادے اور شہر کے صافحین کو ہمار امحبوب بنادے۔ جب سفرسے واپس لوٹے:

لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى

كُلِّ شَيٌّ قَلِيْرِ الْبُوْنَ كَالِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ سَاءِحُوْنَ لَرَبِّنَا حَامِدُوْنَ صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَهَزَمَ الْآحْزَابَ وَحُدَهُ

( بخارى مسلم مشكلوة باب الدعوات في الاوقات ، دوسرى فصل ) ''اللہ کے سواکوئی معبود نہیں۔وحدہ لاشریک ہے اس کی حقیقی بادشاہی ہے اور ای کی حد ہے اور وہ سب کچھ کرسکتا ہے۔ گھر کولوٹے والے رب کی جناب میں توبہ كرنے والے عبادت برقائم ہونے والے مجدہ كرنے والے روزہ ركھنے والے اسپنے رب کی حد کرنے والے۔اللہ نے اپناوعدہ سچا فرمایا اوراپنے بندے کی مدوفر مائی اور تنہا كفار ك كشكرول كوشكست دى" ـ

## جب نکاح کرے:

ثکاح کوسنت اورعبادت جانے اپنے ایمان اوراخلاق کی حقاظت کا ذریعیہ سمجے \_ فیشن ایبل کی بجائے دین داررشتہ کی تلاش کرے ۔ ہندووانہ رواج وفضول خرجی کی رسوم سے اجتناب کرے گانے بجانے اور آتش بازی کی شدید خوست و گناہ تقریب تکاح کوملوث ندکرے اور نکاح کے بعد خلوت میں جائے تو بوی کی

اللَّهُمَّ إِنَّى اَسْتَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَ خَيْرِمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَاعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ شَرِّمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ

"اے اللہ میں تھے ہے سوال کرتا ہوں خیر کا ایس کی ذات سے اور اس سے جس پرتونے اسے پیدا کیا ہے اور میں تجھ سے پناہ مانگنا موں اس کے شرسے اور اس سے جم رونات بداكيات-

المن صادق المستحدث المستحدث المنتاك بارى دعاول كابيان

'' پناہ حیا ہتا ہوں میں اللہ کے کلمات کا ملہ کے ساتھ اس کے غضب سے اورعذاب سے اور اس کے بندول کے شرسے اور شیاطین کے وموسول سے اور ان -"-21012

فا مكره: جو يجديد دعاند پڑھ سكے اس كا تعويذ لكھ كراس كے محلے ميں ڈال دے اور جب الا کالا کی سات برس کے ہوں انہیں نماز شروع کرائے۔ دس برس کے ہوں اور نمازنہ ی صفر ارکر پڑھائے۔ نوبرس کی عربیس ان کے بستر الگ الگ کردے اورستر ہ برس کی عریس شاوی کرنے کی کوشش کرے۔

#### جب چھینک آئے:

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كِــ سننے والا جواب دے يَرْ حَمُكَ اللّه (الله تحمد يردم فرمائے) جے چھینک آئی چروہ کے۔

يَغْفِرُ اللَّهُ لِنْ وَلَكُمْ ' الله ميرى اورآب كي مغفرت قرمائ

فَأَكُمُوهُ: جُومِر چَينك بِرِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ كَمِكَا جَبَ تك زئرور ہے گاداڑھادر کان کے درد سے محفوظ رہے گا۔"

جب سونے لگے:

بہتر ہے کہ باوضو مور دائیں کروٹ لیٹے منہ قبلہ کی طرف اور دایال ہاتھ رخمار کے پنچےر کھے اور کیے

اللَّهُمَّ بِالسَّمِكَ آمُونَتُ وَآخِيٰ

"اےاللہ تیرےنام پرموت آئے اور تیرےنام پریس زعرہ بول "۔ ( بخارى مسلم مشكوة باب مايقول عندالصباح والمساء والمنام ، بهلي فصل )

جب جماع كااراده موتو يہلے يہ كے بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَيِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَيِّبِ الشَّيْطَانَ مَارَزَقْتَنَا.

''اللہ كے نام سے شروع كرتا ہول اے اللہ ہميں شيطان سے محفوظ فريا اور ہمیں تو جو (اولاد)عطافر مائے شیطان کواس سے دور فرما''

( بخارى ،مسلم مفتلوة بإب الدعوات في الاوقات ، دوسرى فصل )

اور جب انزال ہواس وقت دل میں کھے۔

ٱللُّهُمُّ لَا تَجْعَلُ للشَّيْطَانِ فِيْمَا رَزَقْتَنِي نَصِيبًا.

"ا الله مجمع جوتو عطا فرمائے شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو"۔

#### جب بجه پیدا مو:

اس کے کان ش اذان کیے اورائے گود میں رکھ کرائے منہ میں محجور چیا کریا شہد وغیرہ بچہ کو چٹائے اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور ساتویں دن اس کا نام رکھے۔بال اتر واکران کے برابر جائدی وزن کر کے صدقہ کرے اوراژ کی کی طرف ہے ایک اوراڑ کے کی طرف سے دوجا نور عقیقہ کرے۔

اس كَاإِللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَّسُولُ الله يادران كي بعدية يت يزحات وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلدًا وَّلَمْ يَكُنُ لَّهُ صَرِيْكُ فِي الْمُلْكِ وَكُمْ يَكُنْ لَّهُ وَلِئٌ مِّنَ اللَّالِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا

(پ۵ رکوع۱۲) نیزاسے بید عامجی سکھائے۔

آعُولُهُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ عَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَضِّرِّ عِبَادِهِ وَمِنَ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنَّ يَّحْضُرُوْنَ۔



A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْى يُّوْخَى (

"اوروه (نی) کوئی بات اپی خواہش سے نہیں کرتے وہ تو نہیں گر وی جو انہیں کی جاتی ہے "۔ (ترجمه اعلی حضرت فاضل بریلوی میں ایک وَمَا الْنَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُنُوهُ وَمَا لَهُكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا وَمَا الْنَّكُمُ الرَّسُولُ فَحُنُوهُ وَمَا لَهُكُمْ عَنْهُ فَائتَهُوا (یاره ۲۸ مرکوع ۲۸ سوره الحشر، آیت کے)

''اور جو پچھتہمیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس سے نتح فر مائیں بازر ہو''۔ یہ در جمہ اقوال و افعال اے فتیٰ قبلئہ خود ساز خلق مصطفےٰ

رسول اللہ پہ صدقے جان میری بی قانی زندگی قربان میری میرے پیشوا ہیں رسولِ خدا میں ہوں ان کی سنت پہ دل سے فدا اللُّهُمَّ قِنِيْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

(ابوداؤد، مشكلوة باب ما يقول عندالعباح والمساء والمنام، دوسرى فعل)

"الداؤد، مشكلوة باب ما يقول عندالعباح والمساء والمنام، دوسرى فعل "
"المالله مجصالي عذاب سے بچاجس ون تواپئ بندوں كوا تھائے۔"
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي اَطْعَمْنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاوَانَا فَكُمْ مَيِّنُ لَا كَافِي لَهُ وَلَا مُوْوِى .

(مسلم، مشکوۃ باب مایقول عندالصباح والمساء والمنام، پہلی فصل) "سب تعریفین اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلا یا اور پلا یا اور ہماری کفایت فرمائی اور ہمیں ٹھکا نادیا کی بندے ہیں جن کے لیے نہ کفایت ہے اور نہ ٹھکا نا"۔ جب خواب و مکھے:

اگروها چھا ہولتو الْمَحَمَّدُ لِلَّه پڑھے اورائے دوستوں سے بیان کرے اوراگر براخواب دیکھے توبائیں طرف تین مرتبہ تھو کے اور تین مرتبہ اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطُنِ الرَّجِیْمِ پڑھے پھرائے کوئی نقصان نہیں۔

وث:

بيدها كين مفتلوة شريف حصن حمين عمل اليوم والليله اورخن ينته الاسرار معن منقول بين أنبيل ياد كر رود وشريف بحى بلاه المن أنبيل ياد كر رود وشريف بحى بلاه لين إدر المحمد الله كرد و عامنقول نه بود بال بسم الله اور المحمد الله كهدا-

رُمَّا ہے کہ البی قوم کو چھم بھیرت دے البی رحم کر اِن پر ' انہیں نور ہدایت دے

=========



## بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

يِمَاءِ اسملام: عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيّ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ آنُ لَآ اِللَّهِ اِلَّااللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُنَّا وَإِقَامِ الصَّلُوةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكُوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمٍ رَمَضَانَ (متفق عليه)

حضرت ابن عمر رضی الله عنبما سے روایت ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم فے فر مایا''اسلام کی بناء پانج چیزوں پر ہے۔اس بات کی شمادت دینا کہ حقیق اللہ کے سوا کوئی معبود نبیس اور محد (منافید) اس کے خاص بندے اور رسول ہیں۔

نماز قائم كرنا\_زكوة ويناح في كرناماه رمضان كروز ركهنا"-(بخارى شريف ومسلم شريف مفكلوة كتاب الايمان ميل فصل)

جان ايمان: "حضرت انس فالنوك سروايت برسول الدمالينام في ماياتم عن ے کوئی مومن نہ ہو گا جب تک اسے میرے ساتھ اپی جان اپنے مال اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت شہو''۔

(بخارى ومسلم ودلائل الخيرات مشكلوة كتاب الايمان مبل فصل)

نماز: ' و تحقیق بندے کے اعمال میں سے قیامت کے دن سب سے پہلے ، جما نہ نماز کا حساب ہوگا۔ پس اگرنماز درست ہوئی تو کامیاب و بامراد ہوااوراگرنماز درست نہ ہو**گ**ا تو نا کام ونامراد ہوا''۔ نماز دین کاستون ہے جس نے مجلکا نہ نماز قائم کی اس نے دیں ا قائم رکھااورجس نے اسے چھوڑ دیااس نے دین کوگرادیا۔ (ابوداؤ دُمنیۃ اُمصلی ) جماعت: "اس ذات كاتم جس كرست قدرت ميس ميرى جان ب ب شك مير نے قصد کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دول پس اس کے لیے اذان ہو۔ پھر کسی کوفر ماقال

الالالمان صادق من اسلامي معاشره كاميان

<sub>کہ لوگوں</sub> کو نماز پڑھا دے اور خود جا کران لوگوں کے گھروں کوان پر جلا دوں جو نماز باجاءت مين حاضرتين بوت\_\_

( بخارى وسلم مكلوة كماب الصلوة بإب الجماعة وفصلها "بهل فصل)

عمامہ: "عمامے ساتھ ایک نماز پھی نماز اور ایک جعسر جمعوں کے برابرہے"۔ (این عسا کرویلمی)

امام مسجد: "اگرتم چاہج ہو کہ تمماری نمازیں قبول ہوں تو تمہارے امام (عقیدہ وعمل کے لااے) تم میں سے بہتر و برگزیدہ ہونے جا ہئیں اس لیے کہ امام تہارے اور دب كورميان تبهار ينمائنده وترجمان موتي بين" (مندحاكم وداقطني)

لسند مده مقام: "الله تعالى كز ديك سب جكهول سے زيادہ پسنديده مسجديں جي اورسب سے زیادہ ٹاپندیدہ بازار ہیں۔

(مسلم وترغيب مكلوة كتاب العلوة بإب المساجد ومواضع الصلوة وسيلي فصل) مردے گھر میں نماز پڑھنے پرایک نماز کا ثواب محلّہ کی مجد میں پچیس نماز کا تواب جامع مبحد مين يانج سونماز كا ثواب مبحداتصي مين بياس بزار نماز كا ثواب میری مجد (نبوی) میں بچاس بزار نماز کا تواب مجدحرام (مکه) میں ایک لا کھنماز کا تواب ملتاہے۔" (این ماجہ)

ز ٹانہ مساجد: "عورتوں کی بہترین مجدیں ان کے کھروں کے اعدونی مصے ہیں" "مورت این گر کے اندرونی حصہ ش رحمت خداوندی کے بہت قریب ہوتی ہے"

"عورت كا كمركا عرصه من نماز برهنا اللكوبهت بياراب ـ (طران) 公

'' عورت کا اپنے گھر کے اندرونی حصہ میں نماز پڑھنا برآ مدے میں نماز

یڑھنے سے برآ مدے ش نماز پڑھنا محن میں نماز پڑھنے سے اور محن میں نماز بر منااین ملد کی معجد میں نماز برھنے سے اور محلّد کی معجد میں نماز بر منام ر نوی میں نماز روصے سے بہتر ہے۔ ' (حالاتکہ معجد نبوی میں ایک فماز ) الواب بياس بزارك برابرم)

(الترغيب طبراني)

اولا دکی تا کید: ''جب تهاری اولاد (بینے بیٹیاں) سات سال کی ہو۔ انہیں نماز کا حکم كرواور جب دس برس كى بوتواسے ماركرنماز پڑھاؤ اوران كے بستر الگ الگ كردو\_" (ابوداؤرشريف)

🖈 🦯 "سات سال کی اولا د کونماز شروع کراؤ نے دسال کی عمر بیس بستر الگ کر دواور ستروسال كي عمر ش ان كا تكاح كردو-" (الحصن الحصين)

جمعت الميارك: "جم (ونياس آنے كے لحاظ سے) وجھلے بيں اور قيامت كون ملے۔ سوااس کے کہ انہیں ہم سے ملے کماب کمی اور ہمیں ان کے بعد پھر یہ جعد کا دن ان پر فرض ہوااوران کا اس میں اختلاف ہو گیا۔ پس اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدن بتا دیا اور**اوک** اس میں ہمارے تالع ہو گئے۔ یہود یوں نے جمعہ کا دوسرا دن (مفتر) مقرر کر لیا اور عيها ئول نے (اتوارکا) تيسرادن'۔

( بخارى وسلم مكلوة كاب الصلوة باب الجمعة بهان فصل)

ز کو ہ:" قیامت کے دن تو محرون کے لیے محاجوں کے ہاتموں سے خرابی ہے محان عرض كريس كاب مار برب توني ان توكرون برمار بي جوحقوق (زكوة وغيره) فرض کئے متے انہوں نے ظلماً وہ جمیں نددیے الله عز وجل فرمائے گا مجھے اپنی عزت و جلال كاقتم مين آئ حبيس قرب عطا كرون كااورتو مكرون كودور ركھون كا"\_ (طبراني)

عدم: "جس زمین کوآسان یا چشمول نے سیراب کیا یا نہر کے پانی سے اسے سیراب کرتے ہوں اس (کی ہرپیداوار) ش عشر لینی دسوال حصد (خداکی راہ میں صدقہ کرنا) ہاور جس زمین کے سیراب کرنے کے لیے جانور پر پانی لاوکرلاتے ہوں اس میں

نعف عفر لعنى بيسوال حصة "براس في من جيز مين في نكالاعشر ما نصف عشر ٢٠)" ( بخاري اين نجار ) ج كعيد:" جع ج كرت سے ندحاجت ظاہرہ مانع مولى ندظالم بادشاه ندكوكى الى مرض جور کاوٹ ہے۔ چربھی بغیر ج کئے مرکیا تو جاہے میبودی ہوکرمرے یا عیسائی ہو كرمرك"\_(دارى وترفدى مفكوة كتاب المناسك تيسرى فصل)

"اکیک عورت نے عرض کی یار سول اللہ میرے باپ پر جج فرض ہے اور وہ بہت بوڑ معے بین سواری پرنہیں بیٹھ سکتے کیا میں ان کی طرف سے جج کروں'' فرمایا بال (الی صورت میں فج بدل ہے)

(بخارى وسلم مفكوة كاب المناسك ببل فصل)

زیارت روضہ: 'جس نے ج کیا مجر (دنیائے طاہرے)میرے پردوفر مانے کے بعد میری قبری زیارت کی وہ اس کی طرح ہے جس نے میری زعد کی میں میری زیارت کی۔ (بيبق مكلوة بإبريم المدية تيسري فصل)

"جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب يوكي-" (جيميتي)

"الدار ہونے کے باوجود میرے جس امتی نے میری زیارت ندکی۔اس کا عذر ہر گر نہیں ستاجائے گا''۔(این النجار) وديس نے آپ سے جہاديس شائل مونے كى اجازت ما كلى تو فرمايا تمبارا (متورات کا)جہاد فج ہے۔"

( بخاری مسلم این ماجهٔ مفتلوة کماب المناسک مبلی فصل )

خردار "برگز کوئی مرد کی غیر ورت کے ساتھ تنہائی میں ندر ہے اور برگز کوئی عورت عرم كے بغير سفر ندكر بيد " (اگر چدسفر في جو محرم وه جس سے جميشد كے ليے تكاح حرام ہو) (بخاری وسلم مفکلوة كتاب المناسك مهلی قصل)

الصل عمل:" وقت برنماز كي ادائيكي سب سے افضل ہے پھروالدين كے ساتھ حسن سلوک افضل ہے۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ افضل ہے'۔ ( بخاری شریف) افضل جہاد:" ظالم سلطان کے پاس کلمتن کمنا أفضل جہاد ہے"۔

(ابوداؤ دُتر مْدِي مَشَكُوة كيّابِ الإمارة دالقصّاءُ دومرى قصل)

سوشہر کا ثواب: ''جب (بدعت وجہالت کی کثرت کے باعث) امت میں فساد بریا ہو(اورسنت پر مل کرنامشکل اور دشوار ہو) جو خص اس وقت میری سنت پر مل کرے۔اس كے ليے سوشهد كا تواب ہے "-

(بيبق كتاب الزيد مشكوة بإب الاعتصام بالكتاب والسنة ووسرى فصل)

"جےمیری سنت سعبت ہاسے جھے عبت ہادر جے جھے میری ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہے۔''

(بيبقي ترندي مشكلوة بإبالاعتصام بالكتاب والسنة دوسري فصل)

حلم بلغ : "ميري طرف يتبلغ كرواكر چايك آيت او-" ( بخارى شريف مشكوة كتاب العلم بها فصل )

روزه رمضان: 'جس نے رخصت شری و بیاری کے بغیر رمضان کا ایک روز چپوڑا۔اگراس کے عوض ساری عمر دوزے دیجے تو بھی اس کی تلافی نہیں ہوگی''۔

( ترندي ابوداؤ داين ماجه بخاري مفكلوة كتاب الصوم باب تنزيه الصوم دوسري فهل · 'جس روز ہ دارنے برا تول دفعل نہ چپوڑ االلہ کواس کے کھانا ہینا چپوڑنے کی

هاجت نبين '\_( بخاري ترفري مفتلوة كاب الصوم باب تنزيدالصوم بهلي فصل ) چاروں کی یا بندی: الله عزوجل في اسلام بن جارچرين فرض کي بين جوان من سے تین ادا کرے وہ اسے کھو کام نہ دیں گی جب تک پوری چاروں بجاندلائے۔ نمازُز كوة أروزه رمضان ج بيت الله الدرمنداحم)

جماو: د جو خص مر گیا۔ در آ س حالیک نداس نے جہاد کیا اور نداس کے دل میں جاد کا جذبه پيدا مواتواس كى موت منافقت ك شعبه برموكى" \_

(مسلم مكلوة كتاب الجهاد مهل فصل)

"اكك مخص في عرض كيا" كوئى مال غنيمت كي ليے جہاد كرتا ہے كوئى شرت کے لیے اور کوئی اپنی برتری ظاہر کرنے کے لیے۔پس مجاہد فی سمیل اللہ کون ہے؟ فرمایا "جس نے اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے جہاد کیاوہ مجامد فی سیل اللہ ہے"۔ (بخارى ومسلم مشكلوة كتاب الجهاد بهلي فصل)

ز نانه جبها و: "أم المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنها فرماتي بير من في عرض کیا یارسول الله کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے۔فرمایا: ہاں ان کا جہاد کج وعمرہ ہے جس مل الله الكنيس ب"راين ماجه مكلوة كاب المناسك تيسري فصل)

وارتهی بردهانے کا علم: حضرت این عررض الله عنها سروایت ہے۔ نی سلی الله عليه وللم نے فرمایا (مسلمانو)مشركوں كا خلاف كرو (وه دا ژهيال منذاتي كتراتے ہيں) تم دارْ هيال بوهاؤ اورمونچيس پست كروْ " ابن عمر رضي الله عنهما حج ياعمره بيس جب خط بنواتے تو اپنی داڑھی کوشمی میں پکڑ لیتے اور جو بال مٹی بحرداڑھی سے زائد ہوتے آئییں كاك دية (تاكم معلوم موكه بحكم نبوى كم ازكم ايك مشت دازهى واجب إوراس ہے کم کرنا نا جائز و گناہ اور فر مان رسالت کے خلاف ہے) ( بخاری شریف جلد ۲ مفی ۹۳)

انگریزی بالوں کی ممانعت: "نی اللی اللے ایک بچے کودیکھا کہ اس کے سر پر بعض حصد میں بال بیں اور بعض میں نہیں ہیں۔ پس آپ نے انہیں اس سے منع کیا اور فرمایا۔ یا پورے سرکے بال اٹارویا (کانوں تک) پورے سرکے بال رکھو۔" (مسلم شریف) سيرى عالك : " رسول الدمالية المحصراقدس برآده بال ايك طرف آده دوسرى طرف اور الم شي سيدهي ما مك موتى تحى"\_ (البوداؤد مرقاة)

خضاب:"بالوں کی سپیدی کو (مہندی یا زردی سے) تبدیل کرواورسیاہ خضاب کے قريب بمي نه جاؤ\_" (منداحمه)

🖈 ایک فض نے ساہ خضاب کیا ہوا تھا کہ اس کا نکاح ہو گیا۔ جب اس کا خضاب اتراتو لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم والليؤكم بال دعوى وائر كيا كه بهم نے اسے جوان سمجما تھا۔ لین اس نے خضاب لگا کر جمیں مفالط دیا۔ پس آپ نے اسے سرا دى اور فرمايا تونے لوگوں كومغالط ديا ہے۔ (احيا والعلوم جلدا كماب النكاح) مهندى اور شل بالش : حضرت عائشه ضى الله عنبان رسول الله كالفيام بدوايت

"جو فخص تم میں سے ( کوئی خلاف شرع) برائی دیکھے تو ہاتھ (اور قوت) اے روکے اور اگراس کی استطاعت نہ ہوتو زبان سے روکے اور اگراس کی مجى استطاعت نه بوتو دل سے اسے براسمجے اور يہ كمز ور ترين ايمان ہے۔" (مسلم شریف)

تكاح: "جس في ميري سنت سيدوكرداني كي وه جھ سينيس سياور بي تك ميرى سو میں سے نکاح ہے۔ پس جے جھے محبت ہوہ میری سنت پڑل کرے۔ "(احیام الطوم) "عورت سے نکاح ہوتا ہے۔اس کی دولت کے باعث اور براوری کے باعث اور خوبصورتی کے باحث اور دینداری کے باحث۔ پس تو دیمار (سیح العقیده نیکوکار) مورت کے ساتھ کامیاب ہو۔"

( بخارى ومسلم مفكلوة كماب النكاح ، يهل ضل)

• • تین چیزوں میں تا خیر نہ کرو۔ جب ٹماز کاونت آجائے۔ جب جناز و تیار موجائے اور جب اڑک کارشتال جائے۔"

> جے تکا ح میسرندآئے لی وہ روزے دکھتا کفس کے شرہے ہے"۔ (مكلوة كتاب النكاح)

حسن اخلاق:"تم ميسب عا يحافلاق والا محدزياوه بياراب". المران مرسب درنی چیزاس کاحسن افلاق ہے'۔ (بخاری ورزنی چیزاس کاحسن افلاق ہے'۔ (بخاری ورزندی) رزق حلال: ''جس جم نے حرام کمائی سے پرورش پائی۔وہ جنت میں داخل نہیں او گا۔اس کے لاکن دوز خ ہے۔"

( يبيق مفكلوة كماب البيوع باب الكسب وطلب الحلال ووسرى فصل )

كياكة وعورتين باتفول برمهندى لكائين اورمردون عدمشابهت ندكرين "-(كشف الغمه جلد ٢صفي ٢٤١)

معلوم ہوا کہ جس طرح عورت کا مہندی سے خالی ہاتھ مرد کی مشابہت کے باعث منع ہے۔اں طرح مرد کا مہندی لگاناعورت کی مشابہت کے باعث منع ہے۔ نیز عورت کا مہندی کی بجائے ٹیل پالش لگاٹا بھی درست نہیں اس لیے کہ مہندی کے برعس نیل پالش روغن کی طرح ناخن پر جم جا تا ہے جس سے وضواور حسل میں ناخن پر پائی نہیں بہتا۔لہذانہ شل سیح ہوتا ہے نہ وضواور نہ نماز۔

حیاء کا تقاضا: نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا "عورت کے لیے کون می چر بہتر بئ .....حضرت فاطمدرض الله عنهائے عرض کی "عورتوں کے لیے بہتریہ ہے کہ ندوہ غیر مردوں کو دیکھیں اور نہ غیر مردانہیں دیکھیں'' پس آپ نے (خوش ہوکر) فرمایا'' فاطمہ میری لخت جگرہے۔''(دار قطنی)

نہیں۔ کیا تمہیں غیرت نہیں کہ تھاری عورتیں باہرتگلی ہیں مردوں کے درمیان۔وہ مردول كوديكهتي بين اورمردانيس ديكهتي بين-" (الزواجرلابن جمر)

عورت کو چھیا وُ: اعورت (غیرمردول سے)چھیا منے اور پردہ کرنے کی چیز ہے۔ جب وہ گھرے باہر تکلتی ہے شیطان اس کی طرف متوجہ ہوجاتا ہے تا کہ کسی طرح اے اوراس کے ذریعے کی دوسرے کو بہکائے اور ملوث و کمراہ کرے''۔

(ترندى شريف مقلوة كتاب النكاح 'باب النظر الى الخطوبة وبيان الحوارت ووسرى نصل ) ''عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے شیطان کی صورت میں جاتی ہے۔'' (مسلم شريف مخلوة كتاب النكاح بإب النظم الى الخطوبة وبيان الحورات ببلي نصل)

١٢٢٩ اماديث يوركاروشي شي اسلام معاشره كايوان د عورتیں بروہ کی چیز ہیں۔ انہیں گھروں میں قیدر کھو۔" ( کتاب الزواجر ) ''عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی ہیں۔'' (بینی گھروں میں ان سے اچھاسلوک کرواور باہر نکلنے سکولوں کالجوں بازاروں دفتروں اسملیوں میلوں تماشوں میں جانے سے روکوادر محروں میں قیدر کھو۔اس لیے کمان کے بابرآنے جانے میں خت خطرہ وشیطانی حملہ کا اندیشہ ہے) (احیاء العلوم شریف) ملعون نہ بنو: '' دوز خیوں کا ایک گروہ وہ عورتیں ہیں جو (باریک و تک لباس کے باعث) كيڑے يہننے كے باوجودنتكى مول كى۔خود برائى كى طرف مائل مول كى اور دوسروں کو مائل کریں گی۔ان کے سر (گنبدو پہاڑ نما بالوں کے باعث) بختی اوٹول

کے کو ہان کی طرح ہوں گے۔الیی عورتوں پرلعنت کرو یحقیق وہ ملعون ہیں جو نہ جنت

یں داخل ہوں گی اور نہاس کی خوشبو سونگھ سکیس گی۔ حالا تکہ اس کی خوشبو بہت دور تک

سونکسی جائے گی <u>'</u>' (ملککو ق<sup>'</sup> الزواجر) ي كي ركهو: "شرأب كناه كالمجموعه باورعورتين شيطان كا جال بين (ان كي معتلى ب پردگی اور تصویر و آواز وفیشن کے ذرایعہ شیطان مردول کو بھسلاتا ہرے خیالات میں جتلا کرتااوراپنے جال میں پھانستا ہے) دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے۔ عورتوں کو (مردول کے آگے اور ان کے دوش بدوش چلانے کے بجائے ان کے) پیچے رکھو۔ جیسے اللہ نے البين ( ذكر بحكم جماعت شهادت اورفضل ومرتبه مين ) پیچیے دکھاہے۔" (مفکلوۃ شریف) لكهمنا نەسكىما ۇ: "غورتون كو بالا خانون پر نەتھېراۇ (تا كەب پردگى وتا نك جھا تك نە ہو) انہیں لکھنا نہ سکھاؤ ( تا کہ مردوں کے ساتھ ان کا رابطہ و ٹھا و کتابت کا ذریعہ نہ ہو ) أبيل چرند كا نتاسكها وُ (تا كهامورها نه داري ش مهارت مو) اورسوره نور پژهاوُ-' (تا كه وه پرده وحیا کے احکام مجھیں اورنو رانی زندگی گزاریں) (بیمیلی تفسیر مظہری وغیرہا)

"حضرت فاروق اعظم ملافق نے اپنے دورخلافت میں عام عظم فرما دیا تھا) عورتول كولكمة نه سكما واور بالا خانول برنه تم راؤ " (روش الا شارت محمرة سم ابن يعقو **)** تكوارند بناوُ: "حضرت لقمان كاايك لرك ريركز رمواجو كيح لكوري في آپ في اے لکھتے د مکھ کر فرمایا بیتلوار کسی کے لیے میقل ہور بی ہے۔ تا کہ اس کے ساتھ ذی کیا جائے'' ( بینی لکھنا سیکے کر حورت برہنہ تکوار کی طرح خطرناک ہو جاتی ہے اور برا اوقات این دعهمت ' اورشرم وحیاء والدین کی شرافت اور خاعدان کی عزت کو کاپ كرر كدري إلى جيها كرآج كل اس كاعام مثامره ب) والعياذبالله تعالى (افرج الكيم الترندي)

خوشما لماس ند پہنو: ''عورتیں اگر ( کسی خاص ضرورت و حاجت شری ) ہے ہم لکیس توانہیں چاہیے کہ سادہ ومیلالباس پہنیں'' (تا کہان کی طرف کس کی آگھ شا**لھ** جبیها کهشوخ وتنگ لباس میک اپ باریک کپڑوں اور نیلے کا لےفیشنی برقعوں کی **طرف** تُكَايِّنِ الْشَيْ يِنِي ( البوداؤد )

قبر سے حیاء کرو: "أم المؤمنين عائشه صديقد رضي الله عنها في فرمايا كه رسول الله كأفيكم اورصد بق اكبر اللفؤاك بعدجب حفزت عرمير كريش وفن موي لوشك آپ سے حیاء کے باعث اپنے اور کیڑے لیپٹ کر (پردہ کے پورے اجتمام ہے) سزارات پر حاضر موتی اس لیے کہ مہلے تو میرے آتا اور میرے والد کا معاملہ تھا لیکن اب مفرت عرسے حیادامنگیر تھی ''۔

(مفكلوة كماب البحائز بإب زيارت القور تيسري فصل)

نا بيناسسے بروه كرو: أم الومنين ام سله فرماتى بين ميں اور ميونه (رضى الله عنما

رسول الله الله الله المنظم إلى حاضر تعين كدائن ام كنوم محالي المنظمة حاضر موت\_ يس ہے اللیکانے ہم دونوں کوفر مایا ان سے پردہ کرؤ'۔ میں نے کہا'' کیا وہ نامیمانیس جو مېينېين د کھيے" ـ فرمايا" كياتم دونول بھي نامينا مواورانين نين ديكھتي مؤ" (لینی جس طرح مردکوعورت کا دیکمنامنع ہے ای طرح عورت کا غیر مردکودیکمنا بھی منع

(ابوداؤذر ندئ احد مكلوة كتاب النكاح باب التظر الى الخفوجة وبيان الحورات دوسرى فعل)

خوشبون كيميلا و: (غيرمرم كوبنظر شهوت و يكف والى) مرة كلفذانيه إورتحين عورت جب خوشبولگا كرمردول كے باس سے گزرے ووالى اوراكى لين زائيہے-"

🖈 " جوعورت خوشبولگا كرمىجد كوجائ اس كى نماز قبول ند بوكى جب تك عسل نه کرے "\_ (مکلوة)

واكيس كالحاظ ركهو: "تم ميس ب جخص دائي باته على فائي باته سي وائي باتھ سے چيز لے اور وائيں سے چيز وے۔ يائي باتھ سے کھانا بينا ليا وينا شیطان کا کام ہے۔ '(این اجه)

رجمت سے محروم نہ ہو:"رجت کے فرشتے اس محریس داخل نیں ہوتے جس میں كمااورتصوريمو-" (بخاري ومسلم)

 ثن معرت عائش فاللهان فرمايا ني اللها كم من جن چز رتصور د ميسة اس
 معرت عائش فاللها في المانية الله المانية المانية المانية الله المانية المانية الله المانية الله المانية الم کومٹادیے۔'(بخاری شریف)

ريتم وسونا نه پېټو:

" ريشم اورسونامير كامت كمردول پرحرام ب" -

🖈 " "أكرتم جنت كاز يوراورريثم جاحيح موتو أنيس دنيا يس نه پينو '\_(ابوداؤ دُن) 🕽 لوما چینل سے بچو: ایک مخص در باررسالت میں پینل کی انگوشی پہن کرحاضر ہوئے فرمايا" كيابات عمس بتك يوآنى ع"-

چنانچانہوں نے اسے بھینک دیا اورلوہ کی انگوشی مین کرحاضر ہوئے فرمایا'' کیابات ہےتم دوزخیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو''۔ انہوں نے بھینک کرعرض کی۔'' یارسول اللہ! کس چیز کی اٹکوٹھی ہنواؤں''۔ فرمایا" صرف جا ندی کی انگوشی بنوا و جوسا از ھے جار ماشہ ہے کم کی ہو''۔ (ترندی شریف)

نیزان دھاتوں کی چوٹریاں کا نے اور گھڑی کا چین اور زنجیر بھی منع ہے۔

أف قوبها پھر مجت محے پہاڑا ہی جگہ ہے سرک سے لیکن قوم کی بداعمالی میں کوئی فرق نہیں آیا

# جب زلزله آیا

تحرمية الحاج صاحبزاه وابوالرضامحمد داؤ درضوي

اس كتاب ميس رمضان السارك ٢ ٢٣٠ ه بمطابق ٨ \_ اكتوبر ١٠٠٥ ومظفر آباد باع اور بالاکوٹ وغیرہ میں ہولناک زلزلہ کی تباہی کے عبرت آموز واقعات وحالات قرآن وحدیث کی روشنی میں زلزلہ کی حقیقت زلزلہ کے متعلق ایک مجذوب کی پیشگوئی متاثرین زلزله كيليخ السنّت و جماعت (حنى بريلوى) تنظيمول كي خدمات بالاكوث مين مولوي اساعیل وہلوی اوراس کے پیرمولوی سیداحد کی قبروں کے معاملات کے بارے میں لکھا کیا ہے۔ صفحات ۲۸، ہربیرمع ڈاکٹرج ۲۰روپے۔

ناشر: كمتندرضا يمصطفع حوك دارالسلام كوجرا تواله

تُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفُواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَق

"تم فرماؤ!مير ررب في توبيعيانيان حرام فرما في بين 'جواُن میں کھلی میں اور چھبی اور گناہ اور ناحق زیادتی''۔ (ياره ۸، ركوع اا، سوره الاعراف)

> یسود و جواً ' شراب ' تملّ و زنا' فساد کیا رنگ لا رہا ہے ہارا معاشرہ

E 17.62.00.09.09 CHERTER OF THE PROPERTY OF THE

> ے جب سرمحشر وہ اوچیں کے بلا کر سامنے کیا جواب جرم دو کے تم فدا کے سامنے

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

قَرْلَ: وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَاعَدَّلُهُ عَلَاهًا عَظِيْمًا ۞

اورجوكونى مسلمان كوجان بوجوكرقل كرية اس كابدله جبنم ب كدرتون اس میں رہے اور اللہ نے اس پر خضب کیا اور اس پر لحنت کی اور اس کے لیے تیار ركهاب براعذاب ـ (ب٥ ركوع ١٠ سوره النساء آيت ٩٣)

رسول النَّدْ على الله عليه وسلم في فرما يا (حقوق العبادين) ومب سي مملي خون کا حساب بوگا'' ( بخاری وسلم )

"الربالفرض آسان والاورزين والاايك مسلمان ح قل بين شال ہوں تو اللہ تعالی ان سب کو جہنم میں ڈال دے' (تر ندی شریف)

جس مخص نے مسلمان کے قل میں ایک لفظ کہ کر بھی اعانت کی۔اللہ کے یاس پیش ہونے کی حالت میں اس کی دونوں آ تھوں کے درمیان رحمت ے ناامید کلماہوگا''۔(ابن ماجہ طبرانی)

"ونیا کی جابی ایک سلمان کے آل سے متر چیز ہے"۔ (این ماج، ترفری نسائی)

"مسلمان کوگالی دینافسق و گناه اورقل کرنا کفرے"\_( بخاری مسلم)

یا در ہے: کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت قبل کی سر اقبل ہے۔ قاتل مرد ہویا عورت۔ایے مخص کے لیے حکومت کومعافی دینے یا عمر قیدیا چندسال کی سزادیے کا کوئی اختیار نبیں ایسااقد ام اغیار کی نقالی باطل قانون کی پیروی اور قاتلوں کی حوصله افزائی ہے۔ حُودُ اللَّيْ اللَّهُ اللَّ

"اورايية بالتحول بلاكت ميل نديز و" \_ ( پاركوع لاسوره القروا آيت ١٩٥٥)

وَلاَ تَفْتُلُوْآ النَّفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَكُمْ رَحِيْمًا ﴿ وَمَنْ يَفْعَلُ دُلِكَ عُدُواناً وَّ ظُلْمًا فَسَوْفَ نُصُلِيهِ نَارًا ﴿ كَانَ دَلِكَ عَلَى اللَّه يَسِيرًا ۞ "اورائي جائيل فل ندكرو\_ بيشك اللهم برمهريان باورجوزيادتي سايها كركات فقريب بماسية ك يس دافل كريس كاور بيالله وآسان ع"-

(پ۵رکوع۲ سور والنیاء آیت ۲۹،۴۹)

رسول الله ماليني في في الم من المنظم الله الله الله المرخود مثى كى وه دوز خیں مرتوں خود کو گرا تارہے گا۔جس نے زہر نی کرخود کی کی ده دوز خیس مرتول ز ہرنوشی کی سزامیں جتلارہے گا۔جس نے ہتھیار مار کرخودکشی کی وہ دوزخ میں مدتو ل خود بروه بخفيار استعمال كرتار ب كان

''جس نے جس چیز کے ساتھ خود کشی کی قیامت کواس چیز کے ساتھ عذاب دیا جائے گا''۔ (بخاری وسلم)

''ایک فخف کے جسم پرزخم تھا جے برداشت نہ کرتے ہوئے اس نے خود کھی کر ل الله تعالى فرما مرب بندے فيراهم كنتن سے سلے خود ملى كر لى ميں نے ال پر جنت حرام فر پاوی " (مسلم بخاری)

\_ اب تو تحبراك بدكت بين كدمرجا كين م مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جا کیگے

یادرہے: کر بھوک ہڑتال بھی خلاف شریعت و کفار کی بیروی اور خوکشی بی کی ایک صورت ہے۔

وَلاَ تَقُرَبُوا الزِّلْي إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ﴿ وَسَآءَ سَبِيلًا ۞

"اور بدکاری کے پاس بھی نہ جاؤ بے شک وہ بے حیاتی ہےاور بہت بی بری راہ" (پ۵۱٬۷۶۵)

يس بدفعلى ك الله تعالى اس كى طرف نظر رحت نبيس فرمائ كا الريدي نسائى ) حضرت ابن عباس في في ان فرمايا " بغير توب مرن والالوطي قبر ميل خزير ين جائے گا۔'' (لباب الحديث الزواجر)

یادر ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت اس فعل کی میرابیان ی تی ہے کہ ایسا کرنے والوں کے اوپر دیوار گرادیں یا اس کو اوندھا کر کے گرا کیں اور اس بر پھر برسائیں یا قید میں رکھیں بہاں تک کہ مرجائے۔ چند باراییا کیا ہوتو حاکم اسلام الت ل كروال كتب نقه) يا درب كدمردكي مردك ساته بدنعلى كى طرح اس کی جانور کے ساتھ بدفعلی اور عورت کی عورت کے ساتھ بدفعلی بھی کبیرہ گناہ ہے۔ (كمائى الاحاديث) (والعياذ بالله)

كَانَا يَكِانًا: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَخِلَ هَاهُزُوا الْأُولِنَكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينَ

"اور کھلوگ کھیل کی باتیس خریدتے ہیں تا کہ اللہ تعالی کی راہ سے بہکادیں۔ ب مجھے اورا سے الکی بنادیں۔ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔"

(پ١٦٠ رکوع ١٠ سور ولقمان آيت٢)

اس آيت كتحت مغسرين ففرماياكة لهوالمحديث "عمراد" كانا ے 'اور بیآ یت نضر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی جوعورتوں کا گانا سنوا کرلوگوں کو ا کیان لانے سے روکتا تھا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا ''با ہے اور گانا سننے سے بچر جس طرح یانی سبزہ أكا تا ہے اس طرح كانا بجانا دل ميں منافقت اكا تا ہے"۔ (امالی وزواجر) بزرگان دین نے فرمایا" کا نازنا کامنتر ہے"۔ (اشعتہ اللمعات) اعضاء کا زیا: ''آ تھوں کا زیا (بنظرشہوت) دیکھنا ہے۔ کا توں کا زیا (شہوت کے

رسول الله طالية في أن فرمايا "الله ك نزديك شرك ك بعدسب سي بوا كا غیرعورت سے بدکاری کرنا ہے۔عورت مسلمان جو یا کافریا عدی ہویا آ زاؤ (لباب الحديث سيوطئ الزواجراين جركي)

'' ذانیوں کے چروں پر آگ کے شعلے جڑ کتے ہوں گے۔'' (طبرانی) " زانیوں کی شرمگاہوں میں آ گ سلتی ہوگی اور ان سے ایسی بد بو <u>الک</u>ے گی ج الل محشراورا الرجهم كويريشان كرديكي-" (ابن اني الدنيا 'زواجر)

یا در ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شاوی شدہ زانی مردہ عورت كوستكساركرف يعنى بقر مار ماركر بلاك كردين كاحكم باور غيرشادي شده زاني مردوعورت كوسوكور مارف كانتكم ماورز اندول بدكارول سيرعايت كرنا زنابالرضاكو قابل مواخذہ نہ سمجھنا' زانی کو پچھ عرصہ کے لیے قید کر دینا' اغوا وفرار و زنا میں عورت کا مواخذہ ند کرنا۔اغیار کی نقالی باطل قوانین کی پیروی اور زانیوں کی حوصله افزائی ہے۔ جِمْ جِنْسَى: فَلَمَّا جَآءَ آمُرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَٱمْطُونَا عَلَيْهَا حِجَارَةً يِّنْ سِجِيْلِ مَّنْضُو دِنَ

" لی جب جاراتهم آیا۔ ہم نے (قوملوط کی)اس بستنی کاوپرکواس کا نجا كرديا (تخة الث ديا) ادراس براكا تار پقر برسائے"۔

(پ١١ ركوع كاسوره حود آيت ٨٢)

رسول الله مناتيكي في فرمايا " مجمع افي امت يرسب سے زيادہ خطر 샀 قوم لوط كِمْل كابُ ' (ترندى أبن ماجه)

تین مرتبہ فر مایا''جس نے قوم لوط کاعمل کیاوہ ملعون ہے'' (طبرانی' حاکم) 交

"جس نے مرد کے ساتھ بدلعلی کی یاعورت کے ساتھ اس کے پیچھے کے مقام ☆ كالجوں كى نام نهادتعليم كے حصول نے تكاح كوا تنامشكل بناديا ہے كہ عموماً اس ميں تاخير ہوجاتی ہے اور بعض کے نکاح کی توبت بی نہیں آتی۔

انتياه: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اسسلسله مين والدين كو عبيه كرت موس ارشاد فرمایا ہے کہ وقین چیزوں میں تاخیر شکر وجب نماز آجائے جنازہ حاضر ہوجائے اوراز کی کارشتال جائے۔" (ترندی)

''اینی اولا دکوسات برس کی عمر میں نماز پڑھاؤ۔نو برس کی عمر میں بستر ا**لگ** کر دواورستره برس كي عمر من تكاح كردو" (الحصن الحصين)

"جس كى اولا د بواس كا اچھا نام ر كھے۔اسے آ داب سكھائے اور جب بالغ ہوجائے تواس کا نکاح کردے۔جس نے اپنی بالغ اولا و کا نکاح نہ کیا اوروہ گناہ میں جتلا ہوئے توباپ بھی ان کے ساتھ گنہگا رہے'۔

(سِيق مشكوة كتاب الكاح باب الولى في النكاح تيسرى صل)

نو جوانو ں کوارشا دفر مایا:

''اے جوانوں کے گروہ جے (حق مہراور بیوی کے نان نفقہ کی) استطاعت ہو۔وہ نکاح کرے۔اس کے سبب آ تھے اور شرمگاہ برائی سے محفوظ ہوتی ہے اور جسے نکاح کی استطاعت ند موده دوزے رکھے روزہ جموت کودیا تاہے'۔

(مككوة على النكاح مهل فصل)

''اے نو جوانو۔ بدکاری ہے بچو۔جس نے اپنی جوانی کو برائی سے بچایا وہ جنت میں داخل ہوا۔'' ( بیبیتی **)** 

نکاح ٹانی: تاخیرنکاح کی طرح عورت کے نکاح ٹانی کے متعلق بھی بوی عفلت و کوتا بی پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض جاہل مردوعورت معاذ اللہ اسے ذلت و عار کا موجب

ساتھ باتیں اور گانا) سنتا ہے۔ زبان کا زنا (شہوت سے) کلام کرنا ہے۔ ہاتھ کا زیا (یری نیت سے) پکڑنا ہے اور پاؤن کا زنا (یرائی کی طرف) چلنا ہے اور ول کا زنا (بدکاری کی) خواہش رکھنا اور تمنا کرنا ہے۔" (مسلم شریف)

معلوم ہوا: کہ جس طرح شرمگاہ بڑے گناہ کی مرتکب ہوتی ہے ای طرح باتی اعضاء بھی اپنی اپنی حیثیت کے چھوٹے چھوٹے زنا کا ارتکاب کرتے ہیں۔ گویاز نا کا سب بنا بھی زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ چونکہ ان اعضاء ہی کے ذریعے زنا کواطت اور دیگر فیر اخلاقی حرکات تک نوبت ایجی ہاں لیے الله کی ناراضکی اور آخرت کے عذاب سے بیخ کے لیے ان اعضاء کوزنا کے اثرات و اسباب سے بچانا۔ گانے بجائے ریاریو ر یکارڈ نگ کے شہوت آنگیز نغمات اور سینماوٹیلیویژن تصاویر محش لٹریچ اور غیرمحارم کے شہوت انگیز مناظر سے آ تھے اور کان کی حفاظت کرنا اور بے پردگی عیاثی ٹاج گانے کی عجالس وتقريبات من جانے سے اپن آپ کورو کنا بہت ضروری ہے۔

تهمت: جس طرح بد کاری وزیا کبیره گناه ہےای طرح بغیر ثبوت و تحقیق کسی پرزنا کی تہمت لگانا بھی سخت جرم و کبیرہ گناہ ہے۔ قر آن پاک میں ہے'' جولوگ یا رساعور تو ل تہمت لگا ئیں۔ پھر چارگواہ نہ لا ئیں۔ان کوائ کوڑے مار داوران کی گواہی بھی قبول نہ كرو\_ده اوك فائ ين "\_ إياره ٨ ركوع كاسوره النور آيت ٢)

تا خیرنکاح: اسلام نے زنا کواطت (مردول کی باہمی غلط کاری) مساحقت (عورتول کی ہاہم غلط کاری) جیسی حیاسوز عیراخلاقی حرکات میں جنٹی بختی کی ہے۔ نکاح میں اتن بى آسانى فرمادى بى كەروگواە بول حسب حيثيت مېر بومرد ورت كا ايجاب وقول بو بس نکاح ہو گیا مکرنام نہا دوورتر تی میں اسلام سے بیگا تلی کے باعث مختلف رسوم وقیتن جہزاور بارات کے تکلفات کمانے پینے کے اخراجات برادری کی پابندی اور سکولوں ''جس نے چاکیس روز غلہ رو کا ( کہ جب زیادہ مہنگا ہوفر وخت کرے) پھر وه سب خیرات کردیا تو بھی کفاره ادانه بوا''

(رزين مشكوة باب الاحتكار تيسري فصل) " غلىروك والابرابنده بكرالله ترخ سستاكر في وعملين موتا باوركرال كر يوخش موتا بي إي وطبراني مفكلوة باب الاحتكار تيسري فصل) شراب وجوا زاتَّمَا يُويْدُ الشَّيْطانُ آنَ يُوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلْوةِ فَهَلُ ٱنَّتُمْ مُّنتَهُونَ "شیطان یمی چا بتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے تمحارے اندر بغض اورعداوت ڈال دے اورتم کواللہ کی یا داور نماز سے روک دے۔ تو کیاتم جو باز

آنے والے "\_(پ كركوع اسوره المائدة آيت او) رسول الله طَالِيَةُ فِي فِي مايا " جَتنى جِيرون سے آ دى كھياتا ہے سب باطل ہيں۔ مرترا اران محورے کی تادیب اور بوی سے ملاعبت (ترندی ابوداؤد) "جسن فروشر كهلا كوياء رك كوشت اورخون مي ابناباته وال ويا-" (مسلم ابوداؤد)

"اصحاب شاه شطرنج کھیلنے والے جہنم میں بین '\_(دیلمی) شراب سے بچو بے شک بیتمام برائوں کی ماں ہے' (الرواجر) "شراب سے بچ بے تک بیرائی کی تنی ہے۔" (مام) "جوچيز زياده مقدار مين نشدلائ وهموڙي بھي حرام ہے"-(ترندي ابوداؤ داين ماجه مفكوة كاب الحدود باب بيان الاخر دوسري فعل)

سجھتے ہیں اور بسا اوقات بعد میں اس کا نتیجہ ترامکاری و پر بادی کی صورت میں ظام ہوتا ہے اس لیے اس مسئلہ میں جموٹی شرم کی آ ژنہیں لینی جا ہے اور خدانخواستہ کوئی عورت کوئی عزیز ہ نو جوانی میں بیوہ ہو جائے یا اے طلاق مل جائے تو الی بیوہ ومطلقہ ادراس کے داراؤں کو چاہیے کہ جہاں تک ہوسکے مناسب رشتہ کی کوشش کر کے دوسرے نکاح کا جلدا ہتمام کریں اور نکاح ٹانی کومعیوب سیجھنے کی باطل رسم کوتو ڑیں اور قانون شرعی کواجا کر کریں۔

> قرآن مجيد ميں ہے۔ وَٱلْكِحُوا الَّا يَامِلِي مِنْكُمُ

"مم مل سے جوبے تکاح ہوں ان کا تکاح کرو"۔

(پ٨١ ركوع٠ أموره النور آيت٣٦)

معیار نکاح: ''عورت جار چیزوں پر نکاح میں لائی جاتی ہے۔ مالداری پر (جیما کہ یہود میں ہے) برادری پر (جیما کہ شرکین میں ہے) خوبصورتی پر (جیما کہ انگریزوں میں ہے)اورد بنداری پر (جیبا کہ سلمانوں کااصول ہے) پس اے مسلمان! تو دیندار عورت كے نكاح ميں كامياب مو-" ( بخارى ومسلم مشكوة كتاب الزكاح " بہل فصل )

ملاوف: "ييخ كي ليجودوده مواس ش ياني نه ملاؤ " (بيهتي)

' ' جس نے عیب ( ملاوٹ ) والی چیز کی فروخت کی اوراس عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشاللہ تعالیٰ کی تاراضکی میں ہے۔ یافرمایا فرشتے ہمیشاں پرلعنت کرتے ہیں۔"

و خیره اندوزی: "باہرے غلہ لانے والا مرز وق ہے اور احتکار کرنے (غلہ رو کئے) والاملعون ہے۔" (ابن ماجبهٔ مشکوة باب الاحتکار دوسری قصل)

برامين صادق إكدامن خواتين برتبمت

( بخارى وسلم وغيرهما مفتلوة كتاب الايمان باب الكبائر وعلامات النفاق مبلي فصل ) حضرت عمر رضی الله عنه نے تھم فر مایا که \* ہر جادوگر اور جادوگر نی کونل کردو۔ پس تین جاد وگرقتل کیے گئے۔'' (الزواجر)

چِورِي ور بِرْ لَي: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا آيْدِيَهُمَا جَزَاءً ' بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللهِ ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيْمٌ

''چوری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ان کے فعل ى جزا\_الله كى طرف سے مزا\_اورالله غالب حكمت والا بي كر

(پ٢٠ 'ركوع ١٠ سوره المائدة أيت ٣٨)

إِنَّمَا جَزْآ وَّاالَّلِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفُوا مِنَ الْأَرْضِ الْمُلِكَ لَهُمْ خِرْقٌ فِي اللَّهُ لَيَّا وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمِ

"جولوگ الله ورسول سے اڑتے ہیں اور ملک میں فساد کرنے کی کوشش کرتے میں ان کی سز ایمی ہے کو آل کر ڈالے جائیں یا انہیں سولی دی جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے باؤں کاٹ دیے جائیں یا جلا وطن کر دیے جاتیں۔بیان کے لیے دنیا میں رسوائی ہاور آخرت میں ان کے لیے برداعذاب ہے۔ (پ٢'ركوع٩ سورهالمائدة آيت٣٣)

چوری اور د برنی شدید جرم اور کبیره گناه ہے اور چوری کرنے والے مردو مورت اور ڈاکو براللہ تعالی ناراض ہاورد نیاد آخرت میں ان کے لیے سخت سزا ہے اور وول مخصول رامنت ہے۔شراب بنانے والاً بنوانے والاً بينے والا يلانے والأا شمانے والا منكوانے والا بيجنے والا خريدنے والا اس كے دام كھانے والا جس کے لیے ٹریدی گئ"۔

(ترفدى ابن ماجه مفكلوة كتاب البيوع باب الكسب وطلب أمحلال ووسرى فعل) "ب شك جو چز الله نعم برحرام كى باس من تبارى شفانيس ب\_" (بيهقى ابن حبان)

یا در ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی قانون کے تحت شراب پینے والے پر حدقائم کی جائے گی اوراس کوائ کوڑے مارے جائیں گے۔ ( کتب فقہ)

که شراب و جوا شدید حرام و کبیره گناه اور شیطانی عمل ہے اور اسلامی حکومت پراس کی روک تھام ضروری ہے۔ جو یے بازوں شراب خوروں سے رعایت ''جائز و ناجائز'' شراب کی خود ساخته قانونی تقشیم' بیماری' مهمان نوازی' کاروباراور تفری کے نام پرہیتالوں ہوٹلوں کلبوں میں اس کے استعال کی اجازت اغیار کی نقالی ا باطل قانون کی پیروی اور عیاثی کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہے۔جس کے باعث دن بدن جرائم کی مجرمارہے۔

جَا وَو: وَمَا كُفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ السِّيحْرَ "اورسلیمان نے کفرنہ کیا۔ ہاں شیطان کا فرہوئے جولوگوں کوجادو سکھاتے ہیں" (پارکوع ۱۴ سوره البقرهٔ آیت ۱۰۱)

سات مبلک چیزوں سے بچود شرک جادؤ ناحق قتل سود مال میتم جہاد سے فرار

Colocal (Colo

وم ج کل کچبر یول میں گوائی دیے کی جوصورت ہےدہ اہل معاملہ پر تفی میں ۔وکیل مدی جبوٹ بولنے مرز وردیتے ہیں اور وکیل مدعا علیہ جموٹا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیشہور وكيل جان بوجه كرجهوث كونج كرنا جايج بين بلكه كوابهول كوجهوث بولنه كي تعليم وتلقين كرتے بيں الى كوائى دوكالت سے خدا بچائے۔" (بمارشر بعث ملخصاً)

يَاآيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو لَا تَأْكُلُو الرِّبْلُوا ٱضْعَافًا مُّضْعَفَةً وَّاتَّقُوا اللَّهَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

''اےا بمان والوسود نہ کھاؤ دونا دون اور اللہ تعالیٰ ہے ڈروتا کہتم فلاح یاؤ'' (پ٧٠ ركوع ٥ سوره آل عمران آيت ١٣٠)

''اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق ندکھاؤ اور ندلوگوں کا میجھ مال جان بوجه كرناجائز طور يركهانے كے ليے (بطريق رشوت) مال حاكموں كے یاس کینچاؤ\_(با'رکوع ۸ سوره البقرهٔ آیت ۱۸۸)

" حرام غذا كهانے والاجهم جنت ش داخل ندہوگا"۔

(بيه قي معكلوة كتاب البيوع بإب الكسب وطلب الحلال ووسرى فصل)

"سود لينے والے سوددين والے سود كى تحرير كتف والے اور كوائى دين والے رلعنت إدريسب برابرين "(مسلم مكلوة باب الربو ببلي فسل)

'' رشوت کینے والے اور رشوت دلانے والے پرلعنت ہے''۔

(مكلوة كتاب الامارة والقصاء بابرزق الولاة وهداياهم ووسرى فصل)

''رشوت لينے دينے والے دونوں جبنمي ٻين'۔ (طبراني)

حکومت پرلازم ہے کہ وہ انہیں تھم قرآنی و قانون اسلامی کےمطابق پوری سزاد ہے۔ قانونِ اسلامی کےمطابق مجرموں کو سیح مزادینے کی بجائے انہیں کھے عرصہ کے لیے جیل میں ''سرکاری مہمان'' بنالیٹا اغیار کی نقالی' باطل قانون کی پیروی اور چوروں اور ڈا **کووں** ک حوصلہ افزائی ہے جو کثرت جرائم کا ہاعث ہے۔

طْالُمُ حَاكُمُ وَقَاصَى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَآ ٱنْزَلَ اللَّهُ فَأُوْلِيْكَ هُمُ الظُّلِمُوْن "جولوگ خدا کے نازل کر دو تھم کے مطابق فیصلہ ندکریں وہ طالم ہیں۔" ( قرآن مجيدُ آيت ٢٥: سور والمائده)

"عادل وظالم حكام كويلمراط يردوكا جائكا \_ كم جس حاكم في فيمله من ظلم كيا ہوگا اور رشوت لی ہوگی۔ صرف ایک فریق کی بات توجہ سے من ہوگی۔ وہ جہم کی اتن گرائی میں ڈالا جائے گاجس کی مسافت سرسال ہے۔"

سفارش: ' جوکس کے لیے سفارش کرے اور وہ اس کے لیے پچھ ہدیردے اور بی تجول كرك وه مودك دروازول يس سايك بوے دروازه يرآ كيا"۔

(ابوداؤ دُمُعَكُلُوة كتاب الإمارة والقعناء بإب رزق الولاة وهد لياجمُ تيسري نُصل) جھوتی شہاوت:''اللہ کے ساتھ شریک کرنا' ماں باپ کی نافر مانی کرنا' کسی کونا حق

قتل كرنااورجموني كوايي دينا كبيره گناه بين-"

" جموٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ یا ئیں گے کہ اللہ تعالی اس کے لیے جہم واجب كردے كا۔"

"جوگوای کے لیے بلایا گیااوراس نے (صحیح) گوای چھیائی وہ بھی ایسای ہے جبیماحمونی گوانی دینے والا۔" (طبرانی)



ے بت ریستی وین احمد میں مجھی آئی نہیں اس لئے تصویر جاناں ہم نے تھینچوائی نہیں

فوٹوبازی ربنہیں راضی .....فوٹوبازی نےمت کیوں ماری؟

المراوي المراجع المراكب المراك CHE TOOK TO THE STATE OF THE ST

ملمانو! دلائل شریعه بغور پرهواورکسی مولوی مفتی پیراور لیڈر کے نوٹو بازی کے گناہ کودلیل نہ بناؤ مسئلہ شرعی بغور پڑھواوراس پڑمل کرو۔

'' جویتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ می*س زی آگ مجرتے* ہیں اورعنقريب داخل ہول كے آگ ميں " (پ٣ ركوع ١٢ سور والنساء أيت ١٠)

موجوده چند جرائم کے بولنا ک انجام کا بیان

معلوم ہوا کہ پنیموں کا مال ہضم کر جانا سخت عذاب کا باعث ہے۔ بنیموں میں سے بالخصوص میتیم لڑ کیوں پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ عام طور پر بھائی اپنی میتیم بہنوں کو جہز وغیرہ پرٹال دیتے ہیں اور والدین کی وراثت میں لڑکی کا جوشری حضہ مقرر ہوہ با قاعد فی سے ادانہیں کرتے اور سب کھے خود بی بضم کر جاتے ہیں۔

ای طرح بیوه نکاح ٹانی کرے تو اس کاحق مار لیتے ہیں حالا تکہ خاویم کی وراثت میں بوہ کا جوشری حصہ مقرر ہے وہ بہر حال اس کی حقدار ہے۔اگر چہوہ تکاح کر لے۔الغرض نیٹیموں' بیٹیم بچیوں اور بیوہ مورتوں پرظلم کر کے ان کاحق مار نے والوں کواس آیت سے سبق لیما جا ہے اور سب کوایے گنا ہوں سے جلد تو برکر نی جا ہے تا کہ موت قرا فرت اورجم كعذاب سے چھكارا مو

(وما علينا الا البلاغ)

بشاروظا نف اورروحانی تسکین کے حصول کیلئے پڑھئے

روحاني حقائق

صفّات ۲۴ بديرم ذاك خرچ ۳۰روپے۔ ناشر: مكتبه رضائے مصطفے چوک دارالسلام گوجرانوالہ سوشہید: یقیناً دورِ حاضر وموجود ہ ماحول میں فتنہ تصویر سے بچنا اور اس کے خلاف تبلیغ س ناس مدیث مبارکه برعمل کرنا ہے جس میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا که "امت کے نساد (بگاڑ اور بے ملی) کے وقت جس نے میری سنت برتمسک وعمل کیا۔ اس كيلي سوشهيد كا ثواب بي "\_ (مكلوة شريف ص ٣٠)

749

تہید ہذا کے بعد نضوم کی حرمت پر بعض نصوص صریحہ ودلائل شرعیہ ملاحظ فرما کیں۔

قرآن مجيد: "ب شك جوايذادية بين الله اوراس كرسول كوان يرالله ك لعنت مدنيااورآ خرت من اوراللد في ان كيليخ ذلت كاعذاب تيار كرركها مع "-

(ياره۲۲، ركوع ۲٬ موره الاتزاب، آيت ۵۷)

حفرت عكرمد والثنة فرماياكة بياوك مصورين جوتصورين بنات بين -( كمَّابِ الرّواجرص ٢٨، جلد ٢)

قرآن مجید کی اس تغییر سے مصوروں اور فوٹو گرافروں کیلئے کس قدرعذاب اور لعنت ہے۔جبیا کہاس کی تائید میں حدیث شریف میں بھی مصوروں پر لعنت فرمائی گئی ا الله الله الله اور سول كوايذ اوينا اور سخت نا راض كرنا ب\_ كاش فو تو كرا فروفو تو بازا پناانجام سوچیں کچھ خوف خدا کریں اور وقتی نفسانی لذت کے لئے اس قدرعذاب و لعنت كے مستحق ندبنيں۔

ووسرى آيت: "وه لوگ جوچاہتے ہيں كەسلمانوں ميں فحاشى كى اشاعت ہوان كيك ونياوآ خرت ميل وردناك عذاب بيئ \_ (ياره ١٥ ، ركوع ٨ سوره النورآية ١٩) اس آیت مبارکہ میں بظاہرا گرچہ بے حیائی وفحاشی پھیلانے والوں کے انجام کاذکر ہے مگر در حقیقت فوٹو باز وفوٹو گرافر بھی اس کی زد میں آتے ہیں اس لئے کہ اس افت بحیائی وفحاشی پھیلانے میں تصویر سازی اور کیمرہ بازی کا بہت زیادہ ممل دخل

### وثوبازى المين صادق ٢٢٨ فوبازى وتسوير مازى كشديد وام وكناه موت كالمان

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**حِانْنَا حِامِيَةِ** : كداس يُرفتن دور مِي ايك ہلا كت خيز فتنة تصوير سازى وفو ثو بازى بھي ہے جس نے ہمہ گیروبا کی صورت اختیار کرلی ہے اور (الا ماشاء اللہ) علاء ومشامخ کی لا پروائی و عدم مزاحمت بلکه خود علائیهاس گناه می ملوث مونے نے اس فتذ کو بھی '' فتنه عظیمہ'' بنا دیا ہے۔مجموعی طور پرعلاء ومشائخ کی اس چیثم پوشی و ذاتی گناہ نے معاذ الله وجه جواز کی حیثیت اختیار کر کے نوبت یہاں تک پہنچاوی ہے کہ مج وزیارت جيے مقدس سفر كيليے بھى حج درخواستوں پر نەصرف مردوں بلكه عورتوں كى تصاوير كو بھى لازم قرارد عديا كيا- (ولا حول ولا قوة الا بالله)

گنا و كبيره: افسوس لوگول كان احساس زيال اوراحساس كناه " ختم موكيا ہے ورند تصویر وفوٹو مناہ کبیر ہ ہے ۔کوئی معمولی بات نہیں ماہرین کتاب وسنت حضرت ملاعلی قاری کے استاذ امام ابن حجر کلی نے حضرت امام نو دی شارح ' مسیح مسلم'' سے قل کیا ہے کہ " جاندار کی صورت کی تصویر حرام و کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے کیونکہ اس کیلئے شديدوعيدآئي ہے۔ "(كتاب الزواجر صفيه ٣، جلدم)

آه! ايما شديد كناه اب ايمامعمولى مجوليا كيا بكر عوام كالانعام وعوامى و سیاسی مجالس تو در کنارخواص (علاء دمشانخ) کی مجالس اورمسا جدومیلا دوسیرت وغیره کی خالص دین فرای حافل میں بھی اس گناہ کبیرہ کا بے تکلفی سے ارتکاب کیا جاتا ہے اور صرف تضوير بي نبيس بلكه "ويدُ يوكيسث" كي صورت ميس با قاعد وقلم بنا كي اور قلما كي جال ہے اور اے نہ صرف ' وجہ جواز'' بلکہ تبلغ و تقدّی کا درجہ دیا جاتا ہے حالا تکہ نصویر کی ب نسبت فلم میں زیادہ تصاویر محفوظ ہونے کی وجہ سے اس کے مجموعہ تصاویر ہونے کے باعث اس کا گناه درگناه مونا بدر جها پژه کر ہے جبکہ اس گناه کبیره کوتبلیغ وتقدس کا درجہ دیتا اور بدی کونیکی قرار دیناظلم درظلم ہے۔ (والعیاذ باللہ تعالی) مورت چونکه قدرت کاحسین شام کار ہاں گئے اس مس کسی اور کی ندمشارکت ہوسکتی ہاور ن ہی اس کی اجازت ہے۔فوٹو گرافرونوٹو پر چونکہ لعنت ہے اس لئے جس کھر میں دلچیں کے ساتھ بیلنت ہوگی وہ گھر ملائکہ دہمت کی جلوہ کری اور خیر و برکت سے محروم ہوگا جیسا کہ آ گے مديث آربى ميسهد وخورى كى طرح فو توبازى بمى شديد جرم وكناه اور قابل لعنت چيز باور رسول الله كالليانية في ووتول چيزول پريكسال احت فرمائي بـــــ (والعياذ بالله تعالى)

حكمت رباني: كسي اوركومصوري كي اجازت ندويي بين بحكم عديث ايك بير حكمت بعي كارفرما يك مخداتعالى تو ومصور مجى إورتصويروصورت بناكرجان يحى داتا بـالبذاجو جان نہیں ڈال سکتا' ندوہ مصور ہوسکتا ہے .....ندتصویر وصورت بنا سکتا ہےاورا گروہ بیرسکتی كركاتو قيامت كواس كالخت محاسب وكارسول الله كالطيخ نفرمايا وتحقيق ال تصويروالول كو قيامت كون عذاب موكااوران سفر ماياجائ كاكران كوزئده كروجوتم في بناياب "فيزفر مايا چوكى آيت: فَاجْتَنِبُوْ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْقَانِ "لِي بَحِبْول كَاكِنْدُ كَانِ "

(ياره ١٤١٨ ركوع اا، سوره التجي آيت ٣٠) اس آیت میں بنوں کو گندگی قرار دیا گیا ہے اور اس سے بیخے کا تھم فرمایا گیا ہادرتصور وفو ٹو بھی چونکہ بت ہی کی طرح صورت بے جان اور د صور بھی چونک میں است ہے۔ لہذا بتوں کی گندگی کی طرح تصویروں کی معنوی پلیدی ہے بھی بچنا ضروری ہے۔ الفاظ کے لحاظ ہے آگر چہ ''بت پرسی'' کے محاورہ کے پس منظراور بناوٹ وغیرہ کے لحاظ سے بت ایک الگ د تشخص" رکھتا ہے لیکن معنوی لحاظ و قابل نفرت اور صورت بے جان ہونے کی مجری مناسبت ومشابہت اور حرام ہونے کی پلیدی کے باعث بس۔ ع ..... تام بى كافرق بے تصور بےدونوں كى ايك

ہے کیونکہ بے حیائی وفیاشی اور نظری آوارگی و بدکاری کا دارومدار عورت کی نمائش ول پردگی اورمیک اپ زده حیابا خنه عورتول کی دعوت نظاره پر ہے اور عورت کی نمائش و<sub>سی</sub> پردگی کا بہت بردا ذر بعدتصور سازی وفوٹو بازی ہے اورائ کی بنیاد پرفلم وسینما وی سی آر ٹیلیویژن فوٹوسٹوڈیؤمیوزک سنٹروں اورعورتوں کی نمائش وتصاویر پرمشمل اخبارات و رسائل كاسارا كاروبارچل رباب-البذاندكوره آيت كتحت فو توكرا فرونو توباز شمرف فو ٹو بازی کے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں بلکہ بے حیائی وفحاثی کی اشاعت کے بھی مجرم ہیں اور دنیاو آخرت میں در دناک عذاب کے ستحق ہیں۔ (والعیاذ باللہ)

المصور: (تيسري آيت) تصوير كامعني صورت وشكل بنانا اورمصور كامعني تصوير بنافي والاجاورقر آن مجيد ش ارشاد ج: هُوَ اللَّهُ الْحَالِقُ الْبَارِيُّ الْمُصَوِّرُ " وال الله خالق (پیرا کرنے والا) باری (عدم سے وجود میں لانے والا) اور مصور (تصویرو صورت بنانے والا) ' \_ (یاره ۲۸ ، رکوع ۲ سوره الحشر، آیت ۲۴

اس آیت کریمہ کے مطابق خالق و باری کی طرح مصور بھی صرف اللہ کی ذات بالبذاشر عا اوركوئي مصور نيس موسكا اورجوكوئي مصور بننے كى كوشش كرے أس ي لعنت ہے کیونکہ بحکم حدیث اسور لینے سوروینے اس کا گواہ بنے سوری تحریر لکھنے والے اورمصورين بررسول الله صلى الله عليه وسلم في العنت فرما في المين -

(كتاب الزواجن ۵۱، جلدا، مشكوة شريف ص ۲۲۱ بحواله بخارى) يْرْفْر مايا "وَصَوَّرَ كُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ"الله فتبهارى صورتس بنا الله اور حسین صورتیں بنائیں۔(یارہ ۲۸، سورہ التغابن، آیت ۳، رکوع ۱۵)

مذكوره أيت وحديث معلوم مواكم مصور مونا خدا تعالى كساته خاص بحك اور کا مصور بننا اور تصویر بنانا سخت حرام و گناہ ہے۔ تصویر کا دارو مدار صورت بنانے بہ ہے اور

معظم سب تصاویرے پاک ندہوگیا اپنے قدم اکرم سے اسے شرف ند بخشا اور ' فرمایا اللہ ی اران لوگوں پر جوتصور یں بناتے ہیں اور انہیں زندگی نہیں دے سکتے''۔ (شفاءالواله از اعلیٰ حضرت بریلوی بحواله بیخ بخاری دمسندامام احمد وغیر جها)

فولو بازول كيلي لمحه مكرمية: حديث فدكور من حكم على نبوى" تصاوير ين فرت اوران ع مثانے كاتكم برمسلمان كيلي لح فكربيب كرجب تمهارے أقام كالله القصوروں كى وجدسے الله كالمر ( كعبه معظمه ) مين نبيل تلهر بياتو تمهارا مكانون دكانون دفترون مين تصوير دكهنا اورانی جگٹھبرنا کیونکہ مناسب ہے۔ کہاں اللہ کا گھر اور کہاں تمہارے گھر۔ جب دوسروں كى بنائى بوئى حضرت ابراجيم خليل الله اورحضرت اساعيل ذبيح الله اورد يكرجليل القدر محبوبان خدا کی تصاویرد کیمنااور باقی رکھنا آقا کو گوارانہیں تو کیاتمہارا ایرا غیرا کی تصویروزنانہ فوٹوخود بنانا 'بنوانا 'رکھنا اوران سے دل بہلانا جائز وحلال ہوسکتا ہے؟ (ہر گزنییں) تمہارے آقا تصوير مطانے كا حكم كريں اور فرمائيں كەتصوىر بنانے والوں براللدكى ماراورتم تصاوير بناؤ سنو اروالله کی مارسے ذران ڈرو کیا یمی سلمانی ہے کیا یمی وفاداری ہے؟ ینہ چھوڑو وامن احمہ بنو مت بے وفا یارو ہدامان محدی جہاں کا آسرایارو (مانتیم)

اعلانِ عام: أيك جنازه كموقعه رحضور صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا "تم يس کون ایا ہے کے مدینے جا کر ہر بت کوتو ڑوے اور ہر قبر (بحد شرع) برابر کردے اور ہر تصويرمنادے' \_ايك صاحب في عرض كي مين يارسول الله و فرمايا "توجاؤ و و جاكر <sup>وال</sup>ی آئے اور عرض کی' میارسول اللہ! میں نے سب بت تو ڑ دیئے اور سب قبریں برابر الروي اورسب تصويري مناوين "-آب فرمايان اب جويد جيزي بنائ كاوه كفرو الكاركر عكاس چيز كساته جوم الفيطيرنازل جوئي "\_(شفاء الواله بحواله مندامام احد)

لبذا بتوں کی طرح تصویروں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ہدایہ شریف میں فرمایا کے ''اگر کسی نے نصور والا کیڑا پین کرنماز پڑھی تو مکروہ ہے کیونکہ بیر 'حامل صنم'' کےمشا بہے" اور فتح القدير شرح مداييد مل بي "أكر تصويراتني چيوني موكدد يكھنے ميں اعضاء كي تفعيل معلوم نه بوتو وه علم وفن ش نبيل اورا كرتصور نمايال بوتو وهم وفن بي ب مخصا مسلمانو! لفظى آثر كر فوثو بازى كي صورت مين بت سازى نه كرواوران

بتول ہے مکانوں کی سجاوٹ نہ کرواور باغیرت بت شکن بنؤ بت فروش نہ بنو۔

اعلی حضرت: امام احدر ضافاضل بریلوی علیه الرحمة نے فرمایا" قطعاً بیسب تصویریں معنی بت میں ہیں اوران کا مکان میں باعز از رکھنا ..... ناجا تز وحرام و مانع دخول ملاککہ رحمت (عليهم الصلوة والسلام) اوراس مكان مين نمازيقيينا كروه "\_

(مجوعه عطايا القدري في تكم التصور صفحه ١٨)

د کیجئے مختقین نقہاء کرام کیسی صراحت کے ساتھ نقبور کو وٹن وصنم (بت) کے مشابہ اور اس کے تھم میں بیان فر ما دہے ہیں' جس سے معنوی غلاظت کے **لحاظ** سے بتوں اور تصویروں کا کیساں ہونا صاف ظاہر ہے۔اس قدرصراحت کے ہاو جود بت سے'' بیراورتصور سے پیار''کسی ذی انساف وذی ہوش کا کامنہیں۔ بنوں کے خلاف جہاد کی طرح احادیث میں تصاویر کے خلاف بھی جہاداوران کے مٹانے کا تھم دیا گیا ہے جیما کہ آگے آرہا ہے۔

ومال حضرت ابراجيم حضرت اساعيل مضرت مريم اورملائكه كرام عليهم الصلوة والسلام كا تصورین نظر بڑیں۔ پس آپ ویے ہی بلیث آئے اور آپ کے حکم سے جنتی تصویری منقوش تفین سب منا دی تکئیں اور جتنی مجسم تھیں سب باہر نکال دی تکئیں جب تک کھیے



حدیث ندکور میں ایک ہی تھم میں بت اور تصویر کے خلاف یکسال اقدام اور ان کوتو ڑنے اور مٹانے کے برابر کی سطح پڑھل وسلوک کے علاوہ ان کے اعادہ ودویاں بنانے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل شدہ دین کے ساتھ (اعتقاد آیا عملاً) کفروا **تکارے** تعبیر کیا جانا نہایت ہی قابل توجہ اور لائق اجتناب ہے۔ (خبر دار ہوشیار)

كرزه خيز وعيد شديد: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا" قيامت كوجنم سے ايك گردن نکلے گی .....وہ کہ گی میں تین فرقوں (کے دبوچنے کیلئے ان) پر مسلط کی **گئی ہوں۔** مشرك بث دهرم ظالم اورمصورين "..... (تصويرين بنانے والے) (منداح رُزندي) نیز فرمایا'' بے شک روز قیامت سب دوز خیوں میں زیادہ سخت عذاب اس پر

ہے جس نے کسی ٹی کوشہید کیا ایا کسی نبی نے جہاد میں اسے آل فرمایا یا ظالم باوشاہ اوران تصورين بنانے والے مصورين بر"ر (مندامام احمد بطبرانی)

فر راغور قرما ہے: تصویر سازی وفوٹو بازی کتناعظیم گناہ ہے۔اس جرم و گناہ کا کتا شدیدعذاب ہے اور مصورین وفو ٹو گرافروں کا حشر وعذاب کن لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ مشرکوں ظالموں اور اللہ کے نی کے ہاتھوں قبل ہونے اور اُن کو شہید کرنے والے کا فرول کے ساتھ لینیٰ مصورا کرچہ خود کا فرومشرک نہ ہواہیے اس جرم و گناہ کے باعث اس كاحشروعذاب ايسے كافرول ظالمول كے ساتھ موكا۔ (معاذ الله استغفر الله) مشا بہت خلق الله: رسول الله ما الله على الله عند و يك مصور من كيلتے بہت سخت عذاب ہے۔ قیامت کو ان لوگوں کا عذاب شدیدتر ہو گا جو تخلیق خداد ند**ی ک**ا مضابات ومشابهت كرتے ميں '۔ (مشكوة شريف ص ٣٨٥)

أعتر اص : اتناشد يدواشدعذاب ان كيلير موكا جوعبادت كيلير تصويريس بنا ئيس مح اوران کی پوجا کریں گے۔

فرقوبازى كتديدام كناه بوكايان فرقوبازى كتديدام كناه بوكايان جواب : جورستش کیاے تصویر بنا ئیں اوراس کی پوجا کریں وہ تو کا فر ہوں گے اوراپے عفروا ال نعل بدے باعث ان کاعذاب تو بہر حال شدیدترین ہوگا مگر جومسلمان کہلائیں اور بوجا کی بجائے کسی اور غرض سے تصویر بنا کیں 'بنوا کیں وہ کا فرتو نہیں مگر قاسق ہوں مے ادر اگر چدان کو کفار کی طرح شدید عذاب نہ ہوگا مگر ان کے اینے حق میں ان کا عذاب بھی اس بخت بدمملی کے باعث بخت تر ہوگا اور وہمض اس وجہ سے نہیں چکے جا کیں مے کہ انہوں نے پرستش کیلئے تصور نہیں بنائی۔تصور صرف پرستش کیلئے بنا نا بی منع نہیں (وولو ویے بی کفر ہے) بلکہ اس کی ممانعت کی اصل وجہ خلیق خداوندی کی مضابات و مثاببت ہے جس کا مدیث میں صراحت سے ذکر ہوا ہے۔ اس لئے نہ کوئی دھو کردے نكوكي دهوكه كھائے وريث ميں علت ممانعت دائى ہاس ميں تاويل كى مخبائش نبيس-اعتراض بعض روایات سے تصاویر کا جواز بھی مغہوم ہوتا ہے۔

جواب أز حديث ابن عباس: ايكفف في مفرت ابن عباس اللي كي ياس وف كى كە مىرا درىعد معاش تصور سازى بے "فرمايا مىل نے رسول الله مالى الله مالى كى كە مىرا درىعد معاش تصور سازى ب ب كرد جس نے كوئى صورت بنائى بے شك الله است عذاب فرمائے كا يمال تك كدوه تصویر میں روح ڈالے کیکن وہ اس میں روح نہ ڈال سکے گا'' (اورعذاب میں جٹلارہے گا) یرک کرعذاب اللی کے پیش نظراس مصور نے سخت آہ بحری اوراس کے چرہ کا رنگ زروہو كيا-اس يرآپ نے فرمايا" افسوس تخيم اگر توباز ندره سكے تو درختوں كى اور ہر غير ذك روح كى تصوير بنالے "\_(مشكوة شريف ص ٢٨٦ بحواله بخارى)

معلوم ہوا: کہ اگر کہیں کسی تضویر کا جواز مغہوم ہوتو اس سے مراد کسی غیر ذی روح کی تقوير وتمارات ونقش و نگار وغيره بهول محيه وه كسي ذي روح ليعني حيوان و جائدار كي

تصویر شہوگی کیونکہ گناہ وممانعت جا مرار کی تصویر بنانے کی ہے جبیا کہ بھکم صد مثاقعی يل روح والخ ك وكر عدواضح موا

اعتر اص : تصویر کے حرام و گناہ ہونے کے متعلق جودلائل فدکور ہوئے ہیں ان کا تعلق مصوروفو ٹوگرافریعی نصور بنانے والے کے ساتھ ہے ندکہ تصویر بنوانے والے کے ساتھ چواب: دینی دنیاوی لحاظ سے میہ بات مختاج وضاحت نہیں کہ کسی جرم و گناہ میں منتے نوگ شریک وشامل ہوں گے وہ سب مجرم و گنبگار ہوں کے جیسے سود لینے والا سوددیے والائشراب پینے والائشراب پلانے والائقل و چوری میں شریک ومعاون بننے والا اورای طرح تصویر بنانے والا بنوانے والا۔ اوپر حدیث میں بیان ہو چکا ہے کہ 'جس کمریں تصوير ہوملائكدرحمت داخل ندہوں كے 'حالانكدابل خانہ خودتصویر بنانے والے نہيں مگر تصویر رکھنے کے باعث وہ فولو گرافر کے معاون وشریک جرم ہوکر ملا تکہ رحمت کی جلوہ مرى سے محروم مو كئے قرآن باك كافر مان ہےكة وكناه وزيادتى كے كام من تعاون نه كرو" \_ (شريك جرم نه بنو) (پاره ۲ ، ركوع ۵ ، سوره المائده ، آيت ۲) اعتراض: جس تصویر کا بنانا گناہ ہے وہ دی والی تصویر ہے جبکہ کیمرہ کی تصویر عکی ہے

جواب: فدكوره ولائل كے مقابلہ عن اليي بے دليل اور متكھونت خيالى باتوں كى كوئى مخجائش نہیں ۔ جب نصوص صریحہ میں کوئی ایس تقشیم وتفریق نہیں تو کسی اور کو ایسی حیلہ سازی کا کیاحق ہے۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مصور وتصویر پرلعنت فر مائی ہے۔ تصویر سازی کے کسی طریقہ و ذریعہ کی تخصیص نہیں کی۔لہذا دہتی وقلمی وعکسی جس طریقہ سے بھی کوئی مصور جاندار کی تصویر بنائے گا وہ لعنت کامستحق ہوگا یکی شرعی مصور وتصویر کا عائد ہے کسی مخصوص طریقہ پرنہیں ۔ لہذا جب عکس کے ذریعہ تصویر بنادی عکس ختم ہو کیا اورتضومر کا جرم ثابت ہو گیا۔ آئینہ و پانی وغیرہ میں عکس کا آنا غیرا ختیاری و ناپائیدار چیز

٠ ١٤٤ و قوبادى و تعوير مادى كالديد و الموكناه و كالهان ے جوصاحب عکس کے بدلنے سے بدلتی رہتی ہے جبکہ تصویر اختیاری و ذاتی فعل اور

الميدار چيز ہے جس ميں صورت جم جاتى ہے۔ لہذاعكس وتصوير ميں فرق ندكر تا اور تصوير رمجی کھن عس مجھنا عشل وقل کے خلاف ہے۔ایسی خیالی باتوں سے نفس کوتو بہلایا جا سل ہے مرشر ایوت کا تھم نہیں بدلا جا سکتا اور جرم وگناہ سے یاک وامن نہیں ہوسکتا۔ ب جب مرمحشر وہ پوچیس کے بلا کر سامنے

کیا جواب جرم دو کے تم خدا کے سامنے

اعتراض: زندہ آدی کے پورے جم کی تصویرتو ممنوع ہے مرصرف چرہ کی تصویر ممنوع نہیں جیسا کہ عام رواج ہے اس لئے کہ دھڑ کے بغیر محض چہرہ سے زندہ نہیں رہ سکتا۔

جواب: يرحض غلطانبي تصوير كے معنى سے بتو جبى اور مذكورہ نصوص صريحہ كے مراسر ظاف ہے۔تصویر کے لفظ ومعنی پرغور کیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ تصویر کا دارومدار ہی مورت وچرو بنانے پر ہے۔ اگر صورت بنائی ہے تو تصویر ہے اور صورت نہیں تو تصویر مہیں (جسم کے باقی حصہ سے کوئی غرض نہیں) حدیث و فقہ میں اس مسلم کی پوری وضاحت ہے کہ وتصور سر بریدہ جویا چرہ مثادیا ہویا سراور چبرہ کو کھر ج ڈالا ہو یا دھوڈ الا الله ممانعت نبين "\_(بهارشر بعت حصه موم م ١٦٩ ، حوالدر دالحمّار بداييشر يف ص١٠١) احاديث مباركه: سيناجريل امن عليه اللام في حضور صلى الله عليه وكلم عدوض كيا "تصویروں کے سرکا شنے کا حکم فرماد ہیجئے کدان کی ہیئت درخت کی طرح ہوجائے"۔ (الوداؤ دشريف وترندي دنسائي شريف)

سیدنا ابو ہرمیرہ واللہ نے فرمایا ''صورت سر کے ساتھ ہے کہل جس چیز (تقورِ) کاسرنبیں وہ صورت نہیں''۔ (طحاوی شریف) الم اعظم اللهٰ الوحنيفه نے فرمايا'' جب تصوير كاسر نه بوتو تصوير تين '۔ (جامع صغير)





وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُّهِ فَأُولِئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۞ (ياره ۱۸ ، ركوع ۱۳ ، سوره النور، آيت ۵۲)

"اور جوالله اوراس کے رسول کا تھکم مانے اور اللہ سے ڈرے اور بر ہیز گاری كرية يمي لوك كامياب بين "-

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِانَةِ شَهِيْدٍ

سنت يمل كيا أس كيلي سوشهيد كا ثواب بي " ـ (مشكوة شريف)

مسلمال ہے وہی جو دین پر قربان ہوتاہے مسلمان ہوں سے کہددینا بہت آسان ہوتاہے ے خلاقب چیبر کے را گزید کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید (از: شخ سعدي بمثلثه)

الحمد للله: غدوره نصوص صريحه ي عقلاً نقلاً اعتراض كالمل ابطال موكيا - اكربياعتراض معقول ہوتو میت ومردہ انسان کی تصویر چائز قراریائے۔( کیونکہ وہ زندہ نہیں) حالانکہ وہ بھی اس کا قائل نہیں لہذا مسئلہ تضویر ہیں جسم ودھڑ اور زندہ مردہ کی بحث غیر معقول ہے۔اگر معترض کی نظر میں کوئی مشتبقول ہوتو اس تحقیق کےمطابق اس کی تاویل ہوگی یادہ غیر معقول اورخلاف اجماع وجمہوراورغیرمفتی بہ مونے کے باعث قابل رد ہوگا۔مزید تفصیل فاوی رضويه كياب عطايا القدير في حكم التصوير "مين الاظهر سكتي إلى ویٹر پوللم : بعض علاء نے تبلیفی نقط نظرے مودی وویٹر یوللم کے جواز کا جوثتو کا دیا ہے وه عقلاً نقل مرامرغير تحقيقي ہے اور اس ميں ٹيليويژن گھروں ميں رکھنے كی ترغيب اور كي وی کا تحفظ پایا جاتا ہے اس لئے کہ گھر میں ٹی وی ہوگا تواس میں نام نہا ڈنیلیٹی کیسٹ لگا کردیکھی دکھائی جا سکے گی۔الغرض ٹیلیویژن چھوٹاسینما ہے جو بے پردہ ٔ حیابا ختہ عورتوں ا ا پیٹرسوں کی حسن فروشی وقعی وسروداورنظر کی بدکاری کے باعث بالعموم چیکلہ کا منظر پیش كرر ہا ہے۔ گھروں كے ماحول ونتي نسل كو بگاڑ رہا ہے اور معاشرہ كو بے حيائي وفركل تہذیب کی آگ میں جھونک رہا ہے۔ لہذا تبلیغی بہانہ سے ٹی وی کی ترغیب وتحفظ ادر گھروں میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ویڈیو کو جائز قرار دے کرتصویر کو ناجا ئز قرار دیے کی بھی کوئی اہمیت و نادیت باتی نہیں رہتی جیسا کہ بعض علاء نے تصویر کو تا جائز اور دیٹے کے فلم کوفائز قرار دے کر دورتگی پالیسی اختیار کی ہے۔ نائب مفتی اعظم تاج الشریعہ حضرت علامه مفتى جمداختر رضاخان صاحب بريلوى مظله العالى نے اپنی صخیم کتاب

" في وي اورويد يولم كا آيريش "مع شرع حكم

مين ال مؤتف كارة بلغ فرمايا بـ (جزاه الله خير الجزاء) كتاب الجمن انوار القادريد كرا يى نے شائع كى ہے۔ صفحات ١٥٢ أيد كتاب ٧٠ رويے مع ذاك خرچ بھیج کر مکتبہ رضائے مصطفا چوک دارالسلام گوجرانوالہ سے بھی حاصل کی جاستی ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمْنِ الرَّحِيْمِ

قرآن مجيديس ہے:

" فَمَنْ شَهِدُ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصِّمُهُ

لینی تم می سے جو بیم میند (رمضان کا) پائے ضروراس کے روزے رکے (28 Sictory)

بحکم شریعت اس فرمان خدادندی کے تحت ہر (مکلف غیرمعذور)مسلمان پر او رمضان كروز فرض بين بشرطيكه وماه رمضان پائے اوراس كنزو كياس كا جوت ہوجا ئے۔تغییرصاوی وغیرہ میں فر مایا:

علمه ا ما بأن يكون رآة او ثبت عندة لیعنی روز ہ رکھنے کیلئے ہلال رمضان کاعلم ہو۔اس طرح کہا**ں کو دیکھے مااس** كزوريكاس كاثبوت بوجائي (صادى ١٨٥٥)

لبذاجب تك ماه رمضان كو پانا اورأس كے جاند كا ہونا ثابت نه ہواس وقت تك به نبیت رمضان روزه رکھنا شرعا نا جائز و حدودِ اسلام سے تجاوز ہے اور جب ماو رمضان کا شبوت موجائة الدوقت تك رمضان كالفتآم وروزه كالجهوز ناجا مُزن موكاجب تك بلال رمضان سے بڑھ کرعید کے چائد کا ثبوت نہ ہو۔ کیونکہ رمضان المبارک کا تابت شدہ روزہ چھوڑنے کیلئے روزہ رکھنے کی بنسبت شریعت اسلامیٹ بہت زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ثبوت ملال كيلئے فقه كسلامي اور حضرات فقهاء ومجتهدين رحمة الشعليم اجمعين كما تصریحات کی روشی میں (اگر جا ندنظر ندآئے تو)شہادت شرعی یا خبرمستفیض کی ضرورت ہاور خبر مستفیض کی تعریف سے کہ 'جس شہر میں جاند دیکھا گیا ہے وہاں سے متعدد

دربارة عيدورمضان ريم يوشيليفون كاعلان كايمان دربارة عيدورمضان ريم يوشيليفون كاعلان كايمان

جماعتیں دوسرے شہر میں آ کیں اور اُن میں سے ہر مخص یہ بیان کرے کہ جس شہر سے ہم آئے ہیں بے شک أس شہروالوں نے جا ندو ميكرروز وركھا"\_ (ردالحكار جلدا من ١٠٢) اس سے صاف ظاہر ہے کہ اگر چہ کی شہر میں خط تارا خبار شیلیفون شیلو پڑن اورریڈیو کے ذریعے متنی ہی اطلاعات واعلانات ہوں ان سے قطعاً جا ند کا شہوت تہیں ہو سكيا اوران كى بناء پرروزه چھوڑ نا اور عيد منانا تو در كناران سے روزه ركھنائجى لا زم و جائز نہیں۔اس لئے کہ بیدند شہادت ہے ندخبر متنفیض۔ کیونکہ شہادت میں گواہوں کا روبرو ہونا ضروری ہے اور خبر مستفیض میں متعدد جماعتوں کا آنا لازم ہے اور بیا اطلاعات و اعلانات بحض ہوائی و کاغذی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایک فردیھی نہیں پہنچا 'بلکسب کچھ پس پردہ ہوتا ہے۔ لبذاالی اطلاعات واعلانات ہے روزہ یا عید کا اثبات کرنا اور انہیں خرستفیض یا تو اتر شرعی قرار دیناسی نه به وگا۔اس تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگرایک شہر میں چا ند کا ثبوت ہوجائے تو خبر متنفیض وشہادت شرعی کے بغیر سارے ملک یا ساری دنیا براس كااطلاق ندمو سكے كا بلكه برشهر ميں احكام شريعت كى روشى ميں وہاں كے حالات ك مطابق فيصله وعمل موكا اور دوسر عشمرون سے روزہ وعيد كى موصول مونے والى قبریں اگر چہ بچی ہوں یہاں کیلئے جت وقابل عمل نہ ہوں گی<sup>،</sup> جب تک شہادت وخبر مستنيض موصول نه ہو۔اس مسلم پراجماع ہے جس کی تفصیل فتح القديروغيرہ كتب معتبرہ میں موجود ہے۔البتہ جس شہر میں حاکم اسلام قاضی شرع اور مفتی دین یا اجتماع مسلمین كحضور شرعى طوريرجا ندكا ثبوت موجائے تواس كا اعلان سار يے شہرو المحقد و بهات ميں جى كافى إوروبال كے بر فق كا جا ندكو خود و كھنا يا شہادت سننا ضرورى نبيس ب-الغرض شيركة والمع والمحقد يهات شيرين ثاربول كاورشبركا اعلان وبال تك كافي مو كالكن دوسر ميشهر مين جاند ك ثبوت كيلية كسى شبر ك محض اعلان كى بجائية مستقل طور پرشهادت شرعی وخیرمستفیض کا بونا ضروری ہے جبیا کداس پراجماع منقول ہوا۔ جبوت

تنيسري حديث: ايك اعراني ني تي الله المراني خدمت من حاضر موكرعرض كي "مين نے رمضان کا جا ندریکھا ہے''۔فرمایا'' تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں'' عرض ک' الله کے رسول بین "عرض کی "إن" فرمايا" اسے بلال الوگوں میں اعلان کردو کہ کل روز ہ رکھیں "۔ (ابوداؤ دُتر ندی) معلوم موا كر ثبوت بلال كيلي رويت يا شهادت دركار باور چونكد آلات جديده پس شبادت نبيس موسكتي اس كے محص ريثه يؤشيليفون وغيره كي اطلاع واعلان م روز ہ رکھنا اور روز ہ چھوڑ نا حدیث یا ک سنت نبوی اور تھم شرعی کےخلاف و نا جا مَز ہے تیز ید کر مفان کے جا تد میں دو گواہ بہتر ہیں ورنہ بحالت ابرایک گواہ بھی کافی ہے لیکن بلال عيديس ابروغبار كي صورت يس كم ازكم دو گواه ضروري بي اورا كرمطلع صاف بوتو-ببرصورت زیادہ تعداد کی ضرورت ہے کیونکہ مطلع صاف ہونے کے باو جود سارے شہر ش صرف ايك دوكا جا عدد كمنانا قابل يقين وغيرمعترب- والتفصيل في الكتب سيدنا فاروق اعظم والنيون فرمايا 'اكرمارمضان كودن مين جا عدد يكهوتوروزه نه چھوڑ ویہاں تک کہ شام ہوجائے یا دوعادل مسلمان کوابی دیں کہ انہوں نے کل شام کو

سيدنا ابن عباس خافي : حفزت كريب فرمات بين مين ايك كام كيلي حفزت امير معاویہ واللہ کے باس شام میں حاضر ہوا اور وہیں رمضان المبارک کا جا تد ہوا اور میں نے جمدی رات کو جا عدد یکھا مجرمبیند کے آخر میں مدید منورہ حاضر ہواتو حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عند في مجمع مع الدك متعلق يوجها بس في عرض كيا بهم في جعد كى رات کود یکھا تھا"فر مایا" تونے مجی دیکھا؟"میں نے عرض کیا" اور لوگوں نے مجی ويكصا اور روزه ركها اورحفزت معاويه رمني اللدعنه نے مجى روزه ركھا۔ پس حضرت ابين

حايد ويكها تما" \_ (رساله ابن عابدين، كشف النمه)

دربارة عيدورمضان ريد يونيليفون كاعلان كايان

ملال کے اس طریقتہ شرعی کو بااصطلاح فقد طریق موجب کہا جاتا ہے اور لفظ شہادت خوو و میصنے والے کی شہادت شہادت علی القصاء شہادت علیٰ کتاب القاصٰی سب کوشامل ہیں۔

شہادت میں جس طرح گواہ کا حاضر وموجود ہونا ضروری ہے ای طرح می بھی لازم ہے كه كواه يجى العقيده تن وتمبع شريعت موكيونكه كسي مخالف المستنت اور بدعقيده وبعمل مثلا تارك نماز ومشت بجرے كم داڑھى كترانے منڈانے والے فساق كى شہادت شرعاً معبول نہیں جبیسا کہان کی اہامت اقامت اوراذ ان درست نہیں \_ان امور کیلئے می العقید**وئ** اورصالح ومقى مسلمان مونے چاہئیں۔

# ۔ چاند کے متعلق''مدینہ کے چاند'' کی ہدایات

حديث مشريف :رسول الله مَكَاتِيكُم نه مايا "دوزه نه ركه وجب تك جائم نه ويمحواور افطار نہ کرو جب تک چا ند نہ دیکھواوراگر (۲۹) کو چا ندنظر نہ آئے تو (۳۰ دن کی) گنتی پوری کرو''۔(مفکلوۃ شریف)

اس كى شرح ميس ملاعلى قارى عليدالرحمة البارى فرمات بين " يعنى بحالت اير رمضان میں ایک عادل اور عید میں کم از کم دوعادل و پر ہیز گار گواہوں کی شہادت ہے جب تک تمبارے پاس ثبوت ندہواں وقت تک بدنیت رمضان ندروز ہ رکھواور ندعید كرو"\_(مرقات جلد٢،٩٠٠٥)

دوسرى حديث رسول الله كاليان في مايان حايد كي كرروزه ركون عايد كي كرعيد كرو ادرای سے قربانی کردادراگر (۲۹ شعبان یا۲۹ رمضان کو) جائد نظر ندآئے تو تمیں دن پورے کرواور اگر دومسلمان اور دوسری روایت کے مطابق دوعاول و پر ہیز گارشہادت دین توردزه رکھواورعید کرو''۔ (منداحمہ، نسائی شریف، کشف الغمہ امام شعرانی) بوقت فساد **سنت کا تواب:"م**یرے بعد جومیری مردہ سنت کوزندہ کرے جتنے لوگ اس بمل كريس محان كواب ميس كى كے بغيراس سنت كے زئده كرنے والے كوان ب ع برابراواب مع كا"\_(تدفى شريف)

"جس نے میری سنت زندہ کی تحقیق اُس نے مجھے زندہ کیا اور جس نے مجھے زندہ كياروه مير عماته جنت شي بوكا"\_ (شفاءشريف)

"جس نے میری سنت سے محبت کی اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ ے جبت کی دہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا"۔ (ترندی)

"أمت من بوقت بدعت وفساد جوميري سنت يرعمل كرے كا أسے سو شهیدوں کا ثواب کے گا''۔ (شفاء شریف)

"من في من دوجزي چوڙي - جب تکتم أن سے وابست ر بو كے بر گر گراه نه جو کے اللہ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت' \_ (مفکلوة)

"أَس ذات كي هم جس كرست قدرت من محمد ( مَنْ اللَّهُ إِلَّى) كي جان إلَّا الله الله مویٰ علیہالسلام ظہور فرمائیں اورتم مجھے چھوڑ کران کی اتباع کروتو یقیناً سیدھے راستہ سے بھٹک جاؤ اور اگر وہ بحیات طاہری زندہ ہوتے اور میرا زمانہ نبوت پاتے تو البتہ ضرورمیری اتباع فرماتے"\_(داری)

"جس نے میری اقتداء و پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میری سنت سے رو کردانی کی وہ میرانیس ہے'۔ (شفاء شریف)

"سنت برعمل بدعت ہے بہتر ہے اور سنت کے ساتھ تھوڑ اعمل بدعت کے التعدياده على ببترب، (شفاءواحم) عباس رضى الله عِند نے فرمایا ' جم نے تو (ایک دن بعد) ہفتہ کی رات کو چا عدد یکھا ہے پس ہم روزے رکھیں گے۔ یہاں تک کہیں دن پورے کریں یا (۲۹ کو) جا عرو کھ لیں''۔ میں نے عرض کیا'' حضرت معاویہ دضی اللہ عنہ کا دیکھنا اور روز ہے رکھنا آپ کیلیے كافى نبين؟ "فرمايا" نبين بمين رسول الشطاطي أفيار فرمايا ب"-(مسلم شریف جلدا بس ۳۲۸)

معلوم ہوا کہ مختلف مقامات پر وہاں کی رویت وشہادت کے لحاظ سے روز وو عید کا ایک دن ند ہونا اسلامی وحدت کے خلاف نہیں۔ نیزیہ کہ جب تک اپنے شہر میں ثبوت شرعي ندمؤأس وقت تك حضرت امير معاويه رضى الله عنه جيسے جليل القدر صحابي كا ا پنے ہاں چا ندد میکمنا اور حضرت کریب جیسے بزرگ تا بھی کا تنہا اطلاع ویتا بھی دوسرے شهر میں کافی نہیں چہ جائیکہ ریڈیو وغیرہ کی مجبول وغائبانہ اطلاع واعلان پر ملک مجر میں عمل کیا جائے اور اس پرعیدورمضان کا دارو مدارر کھا جائے۔ (والعیاذ باللہ تعالی) ٱللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِيِّبَاءَ حَبِيْبِكَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ

دورِفتن میں سنت برحمل کی اہمیت و کیفیت

سنت سے وابستی بخرصادق نی خیب دان اللیا نے فرمایا ﴿ ﴾"میرے بعدتم میں ے جوزئدہ رہے گاوہ بکثرت اختلاف دیکھے گائیں ایسے وقت میں تم میری سنت اور میرے داشدین ومهدیین خلفاء کی سنت لازم پکرواس برقائم رہواورات مضبوطی ہے تھا مواور (میری سنت ومیرے خلفاء کی سنت وطریقہ کے خلاف) نئ نئی ہاتوں ہے بچو کیونکہ (سنت واصل شرعی سے خلاف) ہرنگ بات بدعت ہے اور ہرالی بدعت محمر اہی كاباعث ہے"۔ (مثلوة شريف) براهينصادق

# در بارهٔ رویت بلال علمائے کرام ومفتیان عظام کے فرآوی اعلى حضرت امام المستت مجدودين وملت الشاه امام احدرضا خان فاصل بريلوي وعليه

" شریعت مطهره نے دربارہ ہلال دوسرے شرکی خبرکوشہاوت کافیہ یا تواتر شرعی ہربتا فر ما یا ادران میں بھی کافی وشری ہونے کیلئے بہت قبود وشرا اط لگا ئیں جن کے بغیر ہرگز گوائی وشهادت تک بکارآ مرتبین اور پُر ظاهر که تار (اور بالکل ای طرح رید نوشیلیفون وغیرہ) نہ کوئی شہادت شرعیہ ہے 'نہ خبر متواتر۔ پھر اس پر اعتاد کیونکر حلال موسکتا ہے .... جو تار (اورای طرح ریدیو) کی خبر بر عمل جا ہے اس بر لازم کہ شرعاً اس کا موجب وملزم مونا البت كرے مرحاشان ابت موكا جب تك بلال مشرق اور بدر مغرب سے نہ چکے پھر شرع مطہر پر بے اصل زیادت اور منصب رقیع فتوی پر جرأت كس كنية؟ والعياذ بالله سبحانه و تعالى \_ اور بيه خيال كه تار (ريديو وغيره) مي خبر تو شہادت کافی کی آئی محض نادانی کہ ہم تک تو نامعتر طریقہ سے پیچی۔

نی مانی کا کو خرے زیادہ معتر خرکس کی محرجو صدیث تامعتر راویوں کے ذرایدے آئی۔ کول یا یہ اعتبارے ساقط موجاتی ہے "۔

" مجرد حكايت يراصلاً النفات تبيل بلكه يا تواييخ معائد كي شهادت مويا شهادت پرشهادت یا قضاء پرشهادت یا شرعی شهرت (استفاضه) بیدمسئله بهت ضروری الحفظ ہے۔نہ صرف عوام بلکہ آج کل کے بہت مرمیان علم بلکہ بعض ذی علم بھی ناواقف پائے''۔﴿ ﴾''يقين دوطرح كا موتا باكيترى كدطريقة شرع (شهادت واستفاضه وغیرہ) سے حاصل ہو۔ دوسراعر فی کہ باوجود عدم طریقہ شرعی صرف اینے مقبولات و مملمات یا تجربیات ومشہوردات و قرائن خارجیہ کے لحاظ سے اطمینان حاصل ہو انتباه: "يقينالوكون برايك ايباز ماندآئ كاكه جس ميس ميرى سنت براني موجائ كي اور بدعتیں نئ نئ ہوں گی جواس وقت میری سنت کی اتباع کرے گاغریب و تنہارہ جائے گااور جولوگوں کی بدعتوں کی اتباع کرے گا اس کے ساتھ بچاس اور اُس سے زیادہ لوگوں کا جھا ہوگا''۔ محابہ نے عرض کی''اس زمانہ میں سنت کے پیروکار کس طرح ہوں مے؟" فرمایا" جس طرح نمک یانی میں پھھلتا ہے (فتنوں کے زور و بدعتوں کے شور ے)اس طرح اُن کے قلوب پھلیں گے''عرض کیا''اس دور میں وہ کس طرح زعرہ ر ہیں گے؟ ''فرمایا'' جیسے کیڑا سرکہ میں'' عرض کیا'' یا رسول اللہ!وہ اینے دین کوئس طرح محفوظ رهيس كي؟ " فرمايا" بيسے باتھ ميں آگ كا انكارا أكرتم اسے كرا دوتو بجھ جائے گااورا گر ہاتھ میں رکھواور شی بند کرلوتو ہاتھ جلے گا''۔ ( تغییرروح البیان )

سوچئے کیا یه وهی وقت تو نهیں آگیا؟

عالم كى د مددارى:

جب فتؤل يافرها يابدعتول كاظهور مواور مير عصحابكو براجملا كهاجا تابوال وقت عالم کوچاہئے کہا ہے علم کا اظہار کرے (اور حق کا اظہار کرے) پس جس نے ایسا نه کیا اس پرالله کی اور فرشتول کی اور سب لوگول کی لعنت ہو۔ الله نداس کا فرض قبول فرمائے ننفل۔ (مرقات شریف)

### علماءكواغتاه:

" علاء انبیاء کے دارث میں جب تک وہ دنیا کی طرف مائل نہ ہوں ادر حكرانوں سے ميل ملاپ نەرتھيں۔ جب وہ دنيا كى طرف مائل ہو گئے اور حكرانوں سان کامیل الا پ ہو گیا توان سے بچودہ دین کے چور ہیں''۔ ( كشف الغمه ، مكتوبات شيخ محقق)



دوسرے شرکیلے طریق موجب نہیں۔اس لئے اعلان محض دوسرے شہر میں مثبت ہلال نہیں۔واللہ تعالیٰ اعلم (شارح بخاری مفتی محمد شریف الحق امجدی خاوم دارالا فقاء پریلی يثريف، بتاريخ ٧٤ والحجيه ٨٥ هـ )

حضور مفتى اعظم عطيد في الواقع بطريق موجب بوت شرى ند موكا اورجب تك شرى ثبوت نه موجائ رويت الأل مان ليمانا جائز \_ قاضى القصناة مويا خود سلطان كى كالجمى ريد يو يراعلان دومر يشركيك برگزمعترنيس موسكا\_ ﴿ ﴾ من جهة الشرع برگز لازم نبیں کہ ایسا انظام کیا جائے کہ سارے ملک میں ایک ہی روز روزہ شروع ہو۔ایک بی روزختم اورایک بی روز ملک مجرے مسلمان عیدمنا کیں اوراس کیلئے قاضی القصاة بنايا جائے \_ ولاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم \_ والله تعالى هوالها وي وهو تعالى اعلم \_ (شنرادُ واعلى حضرت مفتى اعظم ) فقير مصطفى رضا خال غفرله بريلي شريف ( تقديق: چيعلاءاعلام ....

محدث اعظم بإكستان مطيد "ريد يوكا علان نه جايد و يصفى شهادت إدار نظم قاضی پرشہادت ہے اور ندخبر مستفیض ہے۔ اہذا ریڈ یو کا اعلان عید کے چاند کے متعلق قطعاً معتبرنہیں ۔خواہ اعلان کرنے والا قاضی دعا کم سنی ہو یاغیر سنی ہو۔جوحضرات ریڈ ہو کے اعلان وخر پردوز ور کرنے اور عید منانے کا فتوی دیتے ہیں انہیں جاہیے کہ وہ اپنے فتو کی پر نظر ٹانی کریں اور فقہاء کرام کے سیح مسلک کے مطابق اپنے فتو کی سے رجوع کا اعلان کریں ورنداُن کے فتویل کی وجہ سے جن مسلمانوں کے روزے برباد موے وہ اُن کے ذمہ دار ہول مے "

( فقير ابوالفضل محمر داراحد غفرار ، ٩ رمضان المبارك ١٣٧٧ه )

جائے۔ ناواقف لوگ مەرك عرفی وشری میں تفرقد نہ جان كراہے كافی ووافی وليل شرى كمان كرتے بيں -حالاتكديمرن خطائے --

نیکی گراف نیلیفون' اخبار' جنتزی' بازاری افواه سب محض باطل و نامعتر ہیں۔﴿﴾''علامہ شامی نے تو پیں سننے کوحوائی شہر کے دیہات والوں کے واسطے ولائل جوت بلال سے گنا'' (ند کدو وسرے شروتمام ملک کیلئے)

(از كى البلال، البدورالا جله، طرق اثبات بلال، فناوي افريقه، تالع شير)

صدرالشر ليجه رَيْنَاللهُ " أيك جكه جإ ند موا تو وه صرف و بين كيك نبيس بلكه تمام جهان کیلئے ہے گر دوسری جگہ کیلئے اس کا حکم صرف اس وفت ہے کہان کے نز ویک اس دن تاریخ میں جا ند ہونا شری شوت سے ثابت ہوجائے لینی و کیھنے کی گواہی یا قاضی کے علم کی شہادت گررے یا متعدد جماعتیں وہاں سے آ کر خروی کہ فلاں جگہ جا عد ہوا ہے اور وہاں کے لوگوں نے روز ہ رکھا ہے یا عید کی ہے'۔ ﴿ ﴾' تاریا ٹیلیفون سے رویت ہلال ثابت نہیں ہوسکتی' نہ با زاری افواہ اور جنتر یوں اورا خباروں **میں چھپا ہونا** کوئی ثبوت ہے''۔ (بہارشر بیت)

# شارح بخاري وحضورمفتي أعظم عالم اسلام

**الجواب**:مرکزی رویت ہلال سمیٹی یا قاضی القصاۃ کا اعلان جہاں ہے وہ اعلان کر رہاہے۔صرف ای شہرادراس کے ملحق دیمات کیلئے طریق موجب ہے۔ دوسرے شمر اوراس کے لواحق کیلئے تاکافی قاضی کا اعلان خواہ وہ کسی ذریعہ سے مواس کے صدود شہر میں معتبر ہے۔اس کے حدود شہرے باہر غیر معتبر ہے۔توپ کی آواز قناد بل کی روشی رویت بلال کا اعلان ہے جواس شمراوراس شمر کے دیبات میں شرعاً معترب-ایک شہرے دوسرے میں جوت رویت کیلئے طریق موجب شرط ہے۔اعلان قاصی

كياجا سكا اوراس ك ما تحت روزه ركهنا شرعاً جا تزنيس"-(علامه ابوالحسنات سابق مدرهميعت علاء ياكتان) (نوائے پاکستان لا ہور امنی 1900ء امامام اطبیب کوٹلی لوہاراں جون 1900ء)

محدث امروى ميشك (استاذومر شدغز الني زمال علامه احد سعيد كاظمى): "اگرصدرمملکت یا قاضی القصناة جوت شرع کے بعد بذریدر ید بورویت بلال كااعلان كرية كيابور علك كيلي كافى بيء "الجواب: "ريديوك اعلان سرويت بلال قواعدش شريف كے خلاف مديد يوكا اعلان برگزشريعت ميس معتبر نيس"-(حضرت مولانا) محمضل كاللمي (محدث امروين) عفي عنه

محدث مجھوچھوی میلید:ابرہااعلان وہ قاضی کے صدور قضا تک محدودرہےگا۔ دومرول پر جحت تبيل لبذار اردويت پر سم ياشهادت شرعيه پر

(محدث اعظم كچوچهوى) نقيرابولحا مدسيد محمد غفرله كچهو چيم شريف

عليم الامت مفتى احمه ما خال تعيمي مينية: " عاند بيس ريدُيو وغيره كسي جز كا اعتبار نہیں اور ان سے جا تد کا ثبوت نہ ہوگا نہ شرعی احکام اس پر مرتب ہوں سے جو خرابیاں اور وشواریاں تاروٹیلیفون میں ہیں۔اس سے زیادہ وشواری ریڈ بویس موجود ے.....لہذاریڈ یو سے اعلان کا کوئی اعتبارٹبیں "۔﴿﴾" تارًا خباریاریڈ یو کی افواہ کا كولى اعتبارتبين"\_(حاشيةرآن فأوي نعيميه)

مَن الاسلام خواجه محدقمر الدين سيالوي وشالله "جواطلاع بذريدريد يوعيد کے جاند کے متعلق آئے گی شرع شریف میں ہر گز قبول نہیں ۔جولوگ رویت ہلال لیٹی کے اعلان و فیصلہ پر روز ہ افطار (اور عید ) کریں سے وہ شرع شریف میں سخت مجرم اور گنبگار بین ان کوتوبدواستغفار کرنا ضروری ہے اور روز و کی قضا ضروری ہے۔

مفتى اعظم بإكتان عنيه: " دربارهٔ رويت بلال تار، اخبار، ريدُيو، نمل فون، عَلِيْكُرام، ثبل ويژن، لاسكي وغيره آلات كے ذريع خبراور اعلان شهادت وحكايت مو على ہے۔ليكن جہال شہادت دركار ہو وہاں ان آلات كے ذريعية أنى ہوئى خرمىي نہیں۔ دوسرے شہر میں جب تک دومسلمان مردعادل یا ایک مردُ دوعور تیں شہاد<del>ت نہ</del> وین وید اعلان یا خبر دربارهٔ شهادت رویت بلال معتبر تبین تابمقد ور جاید کی در یافت میں سیج بلیغ کی جائے۔اگر طرق معتبرہ سے ثبوت ہوجائے فبہا ور ندایے شم كحساب على كياجائ "- ﴿ ﴾ " خررسانى سے جواعلان رويت إلال معوع بو وہ شراورمضا فات شرکیلئے جمت ہے۔ دومرے شروالوں کیلئے تحض حکایت اور اعلان ہے۔جو ہر گزشہادت کے علم میں نہیں ہوسکتی۔ ریڈ بوکی خبراوراعلان پرعید یاروز ویا بقر عیدنہیں کر سکتے''۔ ( فقیر قادری ابوالبر کات سیداحمہ مرکزی حزب الاحتاف لا ہور ) مفتی اعظم د بلی وشاید: "شرعاریدیوی خبر غیرمعتبر ہے اگر چہ قاضی القصاۃ خود بنفسهاس كة رايداعلان كرے "جب كوئى عالم رويت بلال كا فيصله كر يريد يوك ذریعے اعلان کرے آخروہ خبر بی تو ہوگی نہ خبر مستفیض شرعی اور ٹابت کیا جا چکا ہے کہ دوسرے شہروں کیلئے خبر مستفیض شرعی کی ضرورت بئے نہ تھن خبر کی۔اب قاضی کی خبر دلائے یا خود دے بہر حال بی خبر تو تحض خبر رہے گی اور وہ جت ملز منہیں'۔

علامه الوالحسنات وعالية: "اسلام من خرير دويت بلال تسليم تبيس كي من البيت الر شہادت آجائے تو فورأرویت كردينالازم موجاتا ہے۔اس سال بھى يى مواكدويت ہلال ممیٹی نے علماء کومجبور کرنا جا ہا کہ وہ ریڈیو کی خبر کوشہا دت مانیں کیکن میں نے صاف الفاظ میں کہدویا کہ بیزبر ہے شہادت تبین اس لئے شرعاً اس سے رویت کا اعلان میں

(مولانامحم مظهرالله صاحب مفتى اعظم ولل)

٢٢ علماء كراجى:" أكر مختلف مقامات سے تارين يا ميليفون يالاسكى ياريد يو كے دريع اطلاعات پنجین شب بھی شریعت میں ان کا کوئی اعتبارٹییں ۔جس شہر میں رویت ہلال کا شرع شرع شروم في اس شروم في التي المنظم المناس المنظم وقت يا حاكم وقت كا اعلان يا توپ کی آواز وغیرہ کومعتر سمجھا جائے گا۔ آبادی کے لحاظ سے وہ شہر کتنا بی بوا کیوں نہ ہو کونکہ دہان تقیدیق کے اسباب و ذرائع جلدی مہیا ہوسکتے ہیں۔ دوسرے شہرول کیلئے

باعلانات شرعاً معترن مجهج جائيس مع-(نوٹ) اس فتوی پر ۲۲ علماء کے دستخط میں جن میں سے بعض مشاہیر علماء کے اساء

مولانامفتي محرصا حبدادم حوم

مولانا محرعبدالحامه بدايوني مرحوم

مولانا محسن صاحب شافعي كراجي

مولا نامفتى ظفرعلى صاحب نعمانى مرحوم كراجى وغيرتهم-(علائے كرام كا بم فتوى مطبوعدرائى)

اللا علماء بھارت: ''رویت ہلال کی شہادت گزر جانے کے بعد ریڈیو کے ذریعے قاضی کے فیصلہ کا اعلان یا خود مفتی یا قاضی کاریڈ بوسے اعلان کرنا کہ جبوت ہلال ہو گیا غیرمعتبر و دوسرے مقامات کے سننے والوں کیلئے تا قابل عمل ہے۔وہ اس اعلان کے مطابق بحكم شرع برگز برگز عيد ياروزه يا قرباني نهيں كر سكتے" ــ

نوث: ال فوئ براكتيس علاء كرام كو متخط بي حن بس سے چندمشاہير كمنام حسب ذيل بيں -

ملك العلماء مولانا محمد ظفرالدين صاحب بهاري

محدث اعظم مندمولانا سيدمحدصا حب كجهوجهوى

ہلال عید کیلئے اسلامی اصول کے لحاظ ہے ریڈیو کی نشریات خواہ ٹیلی ویژن بی کیوں نہ ہو ہرگز قابل اعتبار ٔ قابل عمل نہیں ....اس کی خبروں پر رمضان یا عیدین کا علم **لگانا** مسلمانوں کو گمراہ کرنے اُن کوعبادت البی اور فریضہ البی سے محروم کرنے کا ذریعہ ہے اور پہرے اور پیرے اور پیرے اور پیرین '۔ (ملخصاً) (کتاب حقیق الاجلہ فی شبوت الاہلہ )

بحر العلوم علامه عطا محمد بنديالوي عنيلة: "ريديوكا اعلان اثبات بلال صوم و فطر کے طریقوں میں سے کسی میں بھی داخل نہیں ہے تا کہ اس پر شرعاً اعماد کر کے ا ثبات ہلال صوم وفطر کیا جاسکے ۔لہذا کوئی فردانسانی عام ازیں سر کاری ہویا غیر سرکاری مثلاً قاضي القصاة مويامفتي يا خطيب بلكه مدرمملكت بهي موتوان كاريثه يوير بلال عيديا صوم (روزہ) کا اعلان کرنا سارے ملک کیلئے کافی نہیں ہے اور محض اس پراعتا دکر کے عید کرنا سارے ملک کیلئے کافی نہیں ہے اور محض اس پراعنا دکر کے عید کرنا یا روز ہ رکھنا شرعاً ناجا تزہے۔اس مسئلہ کی مزید تفصیل ہارے رسالہ 'سیف الغوثیا تی ' میں موجود ب والله اعلم وعلمه اتم (الفقير:عطامحم چشي عفي عنه)

سلطان الواعظين مولايا ابوالنورمحه بشركونلوي مينية: "شريعت مين رويت بلال كا اعتبار ہے جو واضح طور پر یاسیح شری شہادت سے ثابت ہو۔ شوال کا جا ندا ہے اپنے محلّه میں دیکھنے کا انتظام کرنا چاہیئے اور ہر جا ند کی شہادت اور ثبوت شہر کے مقتدر عالم کے سامنے پیش کرنا جا ہیئے ۔ چاند دیکھ کرخاموش ہور ہنا ٹھیک نہیں ۔رویت ہلال مثل خطیا تاریاانواوبازاریا کہیں سے دوجار فخصوں کا آکریونمی کمدوینا کہ وہاں جا ند ہوا ا اصلاً معترمیں ۔ ریڈ یو شلیفون کے ذریعہ جو خبر موصول ہوأس پر بھی عمل تاروا ( تا جائز ) ہے کیونکہ بیشہا دے جیں ۔ شہادت میں حاضر مونا ضروری ہے'۔

(ما بنامه ماه طبيبه رمضان وشوال المكرّم ٥ ١٣٢٤ جيمطا بق مني ١٩٥١ء)

المعن صادق ١٩٨٠ در بارة عيد ورمضان ديد و يسليفون كاعلان كاعلان كاعلان

شيربيثه المستن مولانا محرحشمت على صاحب لكعنوي

مفتى اعظم بمين مولا نامحر محبوب على رضوي صاحب ☆

حضرت مولانا وجيهدالدين صاحب بيلي بعيتي ☆

حضرت مولانا آل مصطف صاحب ابروى وغيربم

(ما بنامه ماه طيبه جنوري جولا كي 1901ء)

محوار وشريف: "ريديو پرتشر مونے والا (بلال كميٹى كا) اعلان شرى شبادت كاسكم مر كرنبيس ركه تا 'لهٰذاعيدالفطر كيليّے كافى نہيں' ۔ (علامہ) فيض احمد خادم دارالا فياء كوڙه ثريف سيال شريف: (تقىديق) اصاب الجيب اللبيب (خواجه) محمة قمرالدين سيالوي غفرلة بنديال شريف: "ريديوكاعلان برعيدمنانا جائز نبيس بـ" ـ (علامه)عطامحه بنديال لامكيو وممريف: "ريديوكاعلان نهطريق موجب بنداستفاضه اس سے ملال عيد ثابت نبيس موسكنا"\_(علامه) غلام رسول مفتى جامعدرضوبيدلامكيور معلهى شريف: الجواب يح استكتبه ابوالمظهر محمة جلال الدين مكمى نوٹ: ندکورہ دلائل وفتا و کی علماء اہلسنت کے علاوہ دیو بندی وہابی شیعہ فرقہ پراتمام ججت کیلئے ان کے علماء کے چند فتاوی بھی درج ذیل ہیں۔ملاحظہ ہوں۔

مولوى محددا وُرغرو فوى (المحديث):"كى ايك مقام پراگر جا عدد يكوليا كيا عيد دوسرے شہر دالوں کو ان کی شہادت کے مطابق افطار وعید کر دینا جاہیئے۔ رمضان المبارك كيك تو ايك ثقة معترمسلمان كي شهادت كافي بي كيكن شوال كي جائد كيك شہادت کے عام اصول کے مطابق دو ثقة معتبر گواہوں کی شہادت ضروری ہے اور می تقریب اتفاقى مئله بـ " \_ (الاعتمام لا مور، كم ابريل ١٩٢٠)

ور بارة عيد ورمضان ريد يوليفون كاعلان كايان

مولوی اشرف علی تھا نوی:"اگر دوسری جگہ سے ( ثبوت ہلال کی) خبر آجائے تو ال كمعتر اون كيلئ يرشرط ب كدوه طريق موجب سي بينج " ( زوال الندص ١٥) مولوي غلام غوث بزاروي: "شليفون پردوجارآ دميون كاييكه دينا كه يهان جا عد ہو گیا ہے ایہاں گواہ موجود میں کافی نہیں ہے اس کی حیثیت اطلاع یا خبر کی ہے شہادت ی نیں ہے۔ایک مقام کا علم دوسرے مقامات پرلاگوہونے کیلے قطعی اورشری طریقے اختیار کرنا ضروری ہیں۔ جہاں شرعی اصول (شہادت) کے تحت ہلال کا ثبوت نہیں ہوا یادوسری جگہ کا فیصلہ شرع طریقے سے نہیں کہنچاوہ اس پھل کرنے کے پابند نہیں ہیں۔ کیا کوئی عدالت ٹیلیفون پراس منم کی اطلاعات پر آل وغیرہ کے مقد مات کے فیصلے کر سکتی ہے پھرجس مسئلہ کاتعلق کروڑوں مسلمانوں کے فریضہ اسلام سے ہواس بیس اس ورجہ ب بروای کون اختیار کی جائے"\_(ترجمان اسلام ۱۹۲۷\_اا\_۲۷)

احتشام الحق تقانوي: "أكر مغربي باكتان كيكي شهريس جائد وكيوليا جائ (اور دیڈیو پراس کا اعلان بھی ہوجائے) تو کراچی کے لوگوں کو صرف اس صورت میں عیر منانا چاہیئے جبدایک بھاری اکثریت نے چا عدد یکھا ہو'۔

(اخبارروزنامه جنگ کراچی ۱۹۲۷ء ۱۵۱)

مولوي محمد مهدى: "تمام ياكستان من جا ندرات كا اعلان شريعت كے خلاف موكا۔ اگراعلان خدانخواسة عيد كے متعلق كرديا جائے تو مشرقى علاقه كے لوگوں كے روزوں كى قضااور کفارہ کی ذمہداری صاحب فیصلہ (ہلال ممیٹی) پر ہوگی۔الغرض میں اممکن ہے کہ پاکتان من بميشاك عيد مو"\_ (شيعدا خبار رضا كارلا موري كوايم-٩-٨) وما علينا الاالبلاغ المبين







حافظ الحديث حضرت مولانا علامه بيرسيد محمه جلال الدين شاه صاحب ميليد (متوفى الربيج الاوّل ١٠٠١ هي/ ١٨ نومبر ١٩٨٥ع) كي وفات ساليك دوسال قبل رويت ملال سمیٹی نے جب اُنتیسِ رمضان المبارک کی شام عیدالفطر کا اعلان کر دیا اور حفرت شاہ ماجب و اللہ کواپنے علاقہ مسلمی شریف اور قرب وجوار میں شوال المکرم کے جا عدی کوئی شہادت موصول نہ ہوئی تو پڑھا نے نقاجت و کمزوری اور طاہری آنکھوں کی بیتائی نہ ہونے کے باوجودا می علمی وشرعی ذمدداری کا احساس فرماتے ہوئے حضرت شاہ صاحب خود بنفس تغیس نباض قوم علامدالحاج مفتی البوداؤ دمحمه صادق صاحب ﷺ (امیر جماعت رضائے مصطفیٰ پاکستان) ہے صورتحال كي تحقيل كيلي رات تقرياً ١٠ بج مركزي جامع مجد زينت المهاجد وارالسلام گويرانوالة تشريف لائة وآپ كو بتايا كياكه " كيمه دوست جاير ديكيف والول سے كوائل ليخ كيك تصور كئے بين '۔ چنانچ آپ تهم كئے اور دات تقريباً نتن بج جب احباب تعيورے مُر في شہادت نے کرآئے تو ان سے گواہیاں لے کرعید کے جا تد کا اعلان فر ما کرآپ تعلیمی شریف رواندہوئے اوروہاں جاکر بوقت صبح عیدالفطر کا اعلان فر مایا۔ (سبحان اللہ)

آپ رُحالت کائ کردار پر برائل دل برا متاثر موا اور کہا کہ "واقعی حصرت حافظ الحديث نے اپنام و تقيق كاحق ادا فرماديا ہے۔ كاش! باقى علماء ومشائخ بھى اسى طرح اپنى على و شرع در داری کا حساس کرتے ہوئے وام الناس کی سیح راہنمائی کریں'۔ الحمد لله! مولا نا ابوداؤر محم صادق صاحب في جميشه جائد و كيدكريا جائد كاشرى شهادتيس ميسر

آنے پرروز ہ وعید کا اعلان فر مایا ہے۔ امسال بھی ۲۹ رمضان المبارک ۲۰ سمبر بروز منگل کو جب رات تقریباً بونے گیارہ بجے رویت ہلال نمیٹی نے بدھ کو میدالفطر مزانے کا اعلان کردیا تومولانا ابوداؤ دمحرصا دق صاحب في اعلان فرمايا كه وجونكه نديها ل جا عدد يكها كيا بعاده نه بي جاند كي شرى شهادتي موصول موئي بين اس لئة بده كوم وال روزه اورا- اكتاب ٨٠٠٠ ء بروز جعرات كوكيم شوال المكرم ١٣٢٩ جي يوگ - چنانچ آپ كاس فتوى كرمطابق گوجرانوالہ اور ملک کے کئی شہروں میں جمعرات کوعیدالفطر منائی گئی (از:محمد حفیظ نیازی)





ومَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْرِةِ (باره ٢٠٠ كوع ١٠)

كيا غلط تراجم نے شانِ الوہيت كى ناقد رئى نہيں كى؟ لاَ تَعُولُوا رَاعِنا وَ قُولُوا انْظُرْنَا (پارہا،ركوع١١) "راعنانه كهواور يول عرض كروكه هفور بهم پرنظر ركھيں"

كيا" راعنا" ، بره كرصرت غلط تراجم في ناموس رسالت كي تنقيص نبيس كى؟



۔ دنیا میں شہرہ ہو گیا '' کنزالا یمان '' کا اک بہترین ترجمہ ہے یہ قرآن کا





بسم الله الرّحمن الرّحيم

کوئی بھی ترجمہ قرآن پڑھ کرد مکھ لیں۔مترجمین نے تھوڑے بہت فرق کے ساتھاس کا ترجمہ کیا ہے۔ " شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے "ان تراجم میں کہنے کوت الله ك نام كے ساتھ شروع كيا گيا ہے ليكن في الحقيقت جس كے نام سے شروع كيا كيا ہاں (اللہ) کا نام بعد میں ہاور اشروع کرتا 'مول ساتھ نام' کے یا فی الفاظ سلے بیں اور وراصل شروع ان الفاظ سے کیا گیا ہے نہ کہ اللہ کے نام سے۔ بیراز اگر منکشف بواية وصرف اعلى حفرت عظيم البركت امام ابل سنت مولانا امام الشاه احمد رضاخان فاضل بریاوی رحمة الله علیه کی عظیم علمی وروحانی شخصیت برمنکشف مواہے۔جنہوں نے حقیقت ترجمه اصل معنویت اوراسم جلالت پرنظرر کھتے ہوئے اس کا ترجمہ کیا ہے۔

"الله ك نام سي شروع جوبهت مهريان رحم والا" ويكهي بير برجم كلفظي معنوی حقیق وواقعی طور پر ہرلحاظ سے اللہ کے نام سے اس طرح شروع کیا ہے کہ اور ا اورلفظ "شروع" مجى شروع من تبيل آسكا الله اكبر! حفظ مراتب وترجمه ومعنى كاكيمات ادا کیا ہے۔ یہ ہے اعلی حفرت کے اعلی ترجمہ کی پہلی فتح وخوبی بہتری ویرتری باقی تمام تراجم پرجس کی بناء پرہم نے اے اردو کے بہترین ترجمہ کاعنوان دیا ہے۔ سجان الله جس كى مبارك يسسم السله (ابتداوشروع) بى اتى خوبصورت اوردورواد ہے۔اس کی رفقار و پرواز عروج ورتی اور کامیاب اختیام وانتہا کا کیابیان ہوسکتا ہے۔ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُوْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ

تر جمه کا نام: ترجمه اعلی حضرت کی بهتری و برتری بزرگی وعمد گی وسعت نظری اور ملمی وروحانی گرائی کے دیگر پیلوؤل کے علاوہ ایک بہت اعلی بیلواس ترجمہ کا نام بھی ہے جو اعلی حضرت کے بلندر بن علمی مقام وجلالت بشان اور ترجمہ کی اعلی صلاحیت والمیت کا

مند بول جُوت بهاوروه مع "كزالا يمان في ترحمة القرآن العني ترجمه قرآن فزائة ایمان جواسم باسمی ہے اور اس کے پڑھنے سے واقعی فزان بایمان حاصل اور ذا کد ہوتا ے۔ برطاف دیگر بعض تراجم کے جن کے بے خری یں پڑھنے سے خزانہ کیان حاصل ہونا تو در کنارا گرخز انہ ہو بھی تو کم ہوجاتا بلکدائ جاتا ہے۔

علاده ازیں کنزالا بمان اسم باسنی بی نہیں بلکہ سنی باسم تاریخی بھی ہے جواس عظیم نام کے ساتھ اس کے عظیم الشان کام کی تاریخ کا بھی حامل ہے لینی ۱۳۳۰ھجو رجمةرآن پاک براس طرح لکھا ہوتا ہے۔ " کنزالا بمان فی ترجمۃ القرآن"اس کے مقابلہ میں باقی تراجم بھی دیکھ لیجیے جن پر بالعموم یہی لکھا ہوتا ہے کہ بیدفلاں صاحب کا زجمه بسرزجمه كاسطرح بوريع في جمله من نام اور يحراس كاسم باستى اورستى باسم تاریخی موماتو بہت دُور کی بات ہے۔ ترجمہ قرآن کی یہ بلندی شان اس کا کام ہے جس کا اعلی حفرت فاصل بر بلوی نام ہے۔

ے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس مت آگئے ہو سکے بھا دیتے ہیں

ترجمه كاكام: "كزالايمان"ك ام كاطرح اسكاكام بعى فى البديداي تاريخى و الهاى الدازين بواكه جس كى مثال تاياب بيدسنية!" ترجمه كاطريقه ميرتفا كماعلى حفرت زباني طوريرآ يات كريمه كاترجمه بولت جات اورصد دالشر بعيمولانا محمد امجدعكي القى معنف "بهارشر بيت" (رحمة الله عليها) ال كولكهة ريخ ليكن بير جمه ال طرح بر المين تفاكراً ب يهليك كتب تغيير ولغت كوملاحظة فرمات \_ بعده آيت كم عني كوسوچة كجر ترجمه بیان کرتے بلکہ آپ قرآن مجید کافی البدیہہ برجستہ ترجمہ زبانی طور پراس طرح الركت جات جيكوكي پخته يادداشت كاحافظ الى قوت حافظ پر بغيرزور والحرآن

شریف روائل سے پڑھتا جاتا ہے۔ پھر جب صدرالشریبدادرد میرعلائے حاضرین اعلی حفرت کے ترجے کا کتب تفاسرے تقابل کرتے توبید کھ کر حیران رہ جاتے کے اعلیٰ حضرت كابير جسته في البديهة جهة تفاسير معتبره ك بالكل مطابق ب(اوران كانجور ے) الفرض بہت قلیل دفت میں بیر جمد کا کام ہوتا رہا پھروہ مبارک ساعت بھی م می كه حضرت صدرالشريعه في اعلى حضرت سے قرآن مجيد كالمل ترجمه كراليا اورآپ كى كوشش بليغ كى بدولت دنيائے سنيت كو" كنزالا يمان" كى دولت عظلى نصيب مو**لى"** (جزاهما الله تعالى عيرالجزا) (سوارخ اعلى حفرت الم احدرضاص ٢٤٥) اق ليت ترجمه: قارئين كرام كويين كرخوشكوار جيرت بوكى كه " كنزالا يمان" كوديكر

خصوصیات کے علاوہ عام تراجم پر اولیت کی فوقیت بھی ہے اور وہ اس طرح کہ « و کنرالایمان " ۱۳۳۰ ه مطابق ۱۹۱۱ و میل منظرعام پرآیا جبکه مولوی محمود حسن دیوبندی کا ترجمه ١٩٢٧ هدمطابق ١٩١٩ء يل ممل بوااور ١٣٢٧ هدمطابق ١٩٢٣ء ين منظرعام يرآيا باتی مولوی اشر فعلی تھانوی ابوالکلام آزاد عبدالماجد در یا آبادی اور مودودی وغیرہ کے ر اجم توببت بعد کی چزیں ہیں۔ (محاس کنز الایمان ص ۱۸)

مقام مترجم: ہم نے تمہیدی طور پر " کنزالا یمان" کے جن امازات کی طرف اشار کیا ہے اور آئندہ انشاء اللہ تعالی جن کی کچھ تفصیل آربی ہے اگرہم اس ترجمہ کے مترجم کامقام سجھ لیں تو پھران کے ترجمہ قرآن کے ایسے مشکل کام کواتے بہترین انداز میں پین کرنے پر کچھ بھی اچنجانہیں ہوتا کیونکہ مترجم کے مقام رقیع کی بلندی کا بیرحال ہ كه عالم اسلام مين ان كو

- العلى حفرت الم احمد رضا "كماجا تابـ
- ان کوا ہا عظم نے ان کوا ہا عظم پیشوااور عبدود ین تسلیم کیا ہے۔

- المدوك المراكبيان دنیا کے ہر حصہ میں ان کی بریلوی نسبت صحت عقیدہ اورعشق رسالت کی
- هم وبيش ايك بزار تصانيف مين "كنزالايمان" فآوي رضويه كي باروضيم مجلدات اور "حدائق بحشش" ان كايمان وعرفان علم وفضل اورعشق ومحبت كاعظيم شابكاراورزنده ويائنده يادكارين-
- پچاس علوم وفنون میں انہیں صرف مہارت نہیں بلکہ ہرعکم وفن اور فاری اردؤ عربي مين ان كى با قاعد وتصانيف وفنا دكي بھي موجود بين
- انہوں نے صرف تیرہ برس کی عمر میں تمام علوم عقلیہ کا تعمیل کر کے خدمت دین وفتوی نولی کا کام شروع کردیا۔
- انہوں نے اپنی معروفیات کے باوجود صرف ایک ماہ میں مکمل قرآن پاک حفظ كرليا\_
- انبول نے حالت بیداری میں سرور دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف
- أن ك وصال كموقع برعالم رؤيايس ان كة قا ومولاصلى الشعليه وسلم نے فرمایا "احدرضا کا انتظار ہے" محرالی عظیم وجلیل علمی وروحانی اور برگزیدہ ومعبول تحقيت جمع البحرين اورمنع حسنات وبركات كيول نه جواورد كنز الايمان "بهترين ترجمه كيول نهوالعظيم شخصيت كيفعيلى تعارف كخوابه شند حفرات مركزي مجلس رضا معرفت مكتر نوير سن بخش روڈ لاجور سے لٹر يج كے حصول كے ليے رجوع فرما كيں۔ بالخصوص "كاك كنزالا يمان" اور" ضياء كنزالا يمان" كے حصول كے ليے ضرور دابطہ قائم كريں تا كاس

مدرالا فاضل رحمة الله عليه كرنهايت ما موراور جونهار بزرگ شا گرديته \_ تورالعرفان می خزائن العرفان کی برنسبت کچھتھ میل زیادہ ہے اور کنز الایمان تغییر نورالعرفان ے ساتھ بھی بہت مقبول ہے اور ٹورگی کتب خانہ لا ہور کے بعد مکتبہ اسلامیہ مجرات كامياب بك ذيولا بور اور پير بهائي مميني لا بوركي مختلف اقسام كي اشاعت كے علاوہ كتيد اسلاميد لا بور في اح إلى اقسام برشائع كيا ب- المختفر تفصيل ح و كنزالا يمان كالمقبوليت واجميت اورآ فاتى شهرت وعظمت كالبخو في اندازه لكايا جا سك برابدا الركها جائے كه باتى تراجم كى مجموى تعداد سے تنها "كنز الايمان"كى تدادا شاعت زياده م تومبالغريس موكا - الحمد لله على ذالك

نا كام كوشش: بهرحال "كنزالا يمان اورخزائن العرقان" كى يبى وه مقبوليت ب جس ہے بو کھلا کری الفین اہلسنت ومنکرین شانِ رسالت نے بیرون ملک بعض غیر'' اُردو وان" عرب لیڈروں کو اس کے خلاف غلط رپورٹیس دے کر ان کو بدظن کیا اور بعض مقامات پراس بہترین ترجمہ وتفسیر پر پابندی لکوانے کی سازش کی اوراس طرح ایے غلط سلط تراجم پر بردہ و النے اور " كنز الايمان" كے بالقابل ان كى اشاعت كى ناكام كوشش ك - كاش يرخ الفين تعصب كي عينك اتاركر "كنز الائمان" كالميح مطالعه كرت اورسيكرثري رابطه عالم اسلامی اہلتت کو تحقیق وصفائی کا موقع دینے کے بعد کوئی اقدام کرتے۔ بهرحال بیرونِ ملک اس محدود کاروائی سے اس بہترین ترجمہ وتفسیر کی مقبولیت میں کسی کمی كى بجائے انشاء اللہ تعالی اس كى مقبوليت وشهرت ميں مزيدا ضافه موكار

> اسلام کے پودے کو قدرت نے کیک دی ہے اتنا می یہ امجرے کا جتنا کہ دبا دو کے

شان الوہیت كا وفاع: بسم الله كى بركت مين "كنز الايمان" كے ترجمه كى خوبى تو

بمه كمر شخصيت كے متعلق معلومات بيل مزيدا ضاف جو \_ رضاا كيڈى مجوب روڈ چاه ميرال لامور خراس العرفان: (في تفير القرآن) وكنز الايمان "ك حاشيه برطيع شد يفير جرو مرطرح" كتزالا يمان" كي شايان شان باور بهترين ترجمه كي لي بهترين تغير ب ترجمه ایمان کا خزاندہ اورتفسیرا بی تفصیل کے لحاظ سے علم وعرفان کے خزانوں کا مجموعہ ب- يتغيير صدرالا فاضل حفرت مولانا محرفيم الدين صاحب مرادآ بادي عليه الرحتك تحریر ہے۔جواعلیٰ حفزت کے عظیم الرتبت خلیفہ وتربیت یا فتہ اور بلندیا بیا عالم تھے۔ مقبوليت: دو كنزالا نمان وخزائن العرفان "كى مقبوليت وشهرت ون بدن عروج بر ہے۔ ڈاکٹرعبدالجیدادلکھ اور علامہ شاہ فریدالحق صاحب (کراچی) نے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ کیا ہے جو زابور طباعت سے آراستہ ہو چکا ہے اور بھارت کے علاوہ یا کتان میں اس وقت کی اشاعتی ادارے اس کی طباعت و اشاعت میں مرکزم ہیں۔ضیاءالقرآن پبلیکیشنز' یاک عمینی،قدرت الله عمینی، ماسر عمینی،اویس عمینی،حافظ کمپنی، خالد بک ایجنسی، قرآن کمپنی، جا ند کمپنی، مکتبه حامدیه لا مور کے علاوہ تاج کمپنی كرايئ لا مور ؛ ها كه في اس ترجمه وتغيير كومختلف سائزون من ببت خويصورت وولكش انداز میں سترہ اقسام پرشائع کیا ہے مکتبدر ضوبد کراچی دوسم کی اشاعت کررہا ہے۔ '' كنزالا يمان وخزائن العرفان' كے تمام ناشرين اس بات پرمتفق بيں كه اس ترجمه و تغیری مانگ باقی تمام راجم ے کہیں بر حکر ہادراس کی معبولیت نے تمام راجم كاشاعت كريكارولو ويبي- ع ..... يرسبه بلندطاجس كول كيا تفسير نور العرفان: "كنزالا يمان" تفيرخزائن العرفان كےعلاوه كافي عرصه تغییر نورالعرفان کے حاشیہ کے ساتھ بھی شائع ہور ہاہے۔ تغییر نورالعرفان مغسر قرآن

حضرت مولا نامفتی احمد یارخان صاحب مجراتی رحمة الشعلید كقلم سے ہے جو حضرت

تَنْسِرِ كُمْ آيت: إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخْطِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (پ٥ ركوع ١ اسوره النساء آيت ١٣٢)

🖈 ''البته منافق دغا بازی کرتے ہیں اللہ ہے اور وہی ان کو دغا دے گا'' (محمود الحسن) " وه الله تعالى كوفريب دية إي اورالله تعالى ان كوفريب دير مائم"

" بے جک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا جا ہتے ہیں اور وہی انہیں عافل کرکے مارے گا''( کنز الایمان)

چُوكُى آيت: وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله

(پ٩ 'ركوع ١٨ 'سوره الانفال' آيت ٣٠)

(اوردوائي چال ال الرح ين) "اورالله الى چال چل را بي (مودودى ترجم

"اوروه مجى داؤكرتے تھاوراللہ بھى داؤكرتا تھا" 公

(ترجم محمود الحن وحيد الزمان غيرمقلد)

''اور کرکرتے تھے وہ اور کر کرتا تھااللہ'' ( ترجمہ مطبوعہ صحیفیہُ ایلحدیث کراچی ) 公

'' اور وہ اپنا کر کرتے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرما تا تھا'' ( کنز الایمان) 公

يا تجوين آيت: نَسُوا اللَّهَ فَنسِيهُمْ (بِ الروع ١٥ سوره التوب آيت ٢٤)

" بيالله كو بحول محية توالله نے مجمی انہيں بھلاديا" (مودودی) 公

" مجول محيئ الله كوسوده بعول كياان كو" (محمودالحن) ☆

'' وہ اللّٰد کوچھوڑ بیٹھے تو اللّٰہ نے انہیں چھوڑ دیا'' ( کنر الایمان) 公

ويصم البيت: أمَّ اسْتَواى عَلَى الْعَرْش

(پ٨ركوع١١ سوره الاعراف آيت٥١)

پہلے بیان ہوچکی ہے۔اب آیئے دیگر تراجم کے مقابلہ میں شان الوہیت کے دفارمی تحفظ ناموس رسالت كےسلسله مين "كنزالا يمان" كى چند جھلكيال ملاحظه فرمائے۔ شانِ الوہیت کو دل و دماغ میں ملحوظ رکھ کر آیات قرآنی کے مختلف راج اور · \* كنزالا يمان ' كِتر جمه كا فرق د يكھئے اور فق وانصاف كاساتھ ديجے ـ

مملى آيت: الله يستهزي بهم (باروع اسورالقرد آيت ١٥)

"اللهان سے ان تر رہائے" (مودودی ترجمہ)

"الله بنى كرتاب ان سے" (محمود الحن) ☆

"اللهان سے ول كى كرتا بے" (وحيد الر مال غير مقلد) ☆

''اللهان سے استہزافر ماتا ہے جبیااس کی شان کے لائق ہے'' ☆

( كنزالايمان)

ووسرى آيت: وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّبِرِيْنَ ( (پم 'رکوع ۵ سوره آل عمران آیت ۱۳۲)

"اور ابھی تک معلوم نہیں کیا اللہ نے جولڑنے والے بین تم میں اور معلوم نہیں کیا ٹابت رہے والوں کو'۔ (محمود الحن)

'' ہنوز اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کوتو و یکھائی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہواور نہان کودیکھا جوٹا بت قدم رہنے والے ہوں'' (اشرف علی تھا نوی)

'' ابھی اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا اور نہ \* صبركرف والول كوجانا" (عبدالما جدوريا آبادى)

° اوراجهی الله نے تنہارے عازیوں کا امتحان نه لیا اور نه صبر والوں کی آ زمانش

ک'۔( کنزالایمان)

١٣٠٩ أودوك بهتر ين ترجمه وتغير كايان مر بنا اوران کے دہشت زدہ ہونے پڑھنے مارنا میکلام خداوندی کا ترجمہ ہے یا کوئی نادل نولی وافساندتگاری الی یا تمی توایک عام متی وشریف آدی کے اخلاق سے بھی بدید ہیں۔ چہ جائیکہ خدا تعالیٰ بی کی طرف ان کومنسوب کر دیا جائے اور وہ بھی ترجمہ قرآن كے نام پر علاوه ازيں ندكوره تراجم ميں بيثاً ثروينا كه خدا تعالى بھول جاتا ہے۔ بھلادیتا ہے اور واقعہ کے وقوع سے پہلے نداے معلوم سے ندوہ جانتا ہے ندویجھا ہے۔ س قدرشانِ الوہیت کی تنقیص و بے اوبی ہے اور چھٹی آیت کے ترجمہ میں خدا تعالی کا عرش وتخت پر قرار پکڑ ما تخت پر بیٹھنا تائم ہونا اور چڑھنا بھی شان الوہیت کے کتنا مخالف ہے ہرمسلمان واہل علم جانتا ہے کہ السی حرکات جسم سے متعلق ہوتی ہیں اور ذات بارى تعالى جم سے پاک ہے۔الغرض ميہ ہے كە "كنزالا يمان" وديگر تراجم ميں فرق و موازند کامخضرنمونہ جس کی اور متعدد مثالیں پیش کی جاسکتی ہیں ہم نے اختصار کی بناء پر "كنزالا يمان"ك بالقائل دو جارمشهور تراجم و مكاتب فكركا ذكر كيا ب- ورنه " كنزالا يمان" كے علاوہ أردو كے تقريباً سجى تراجم ميں اى طرح شان الوہيت سے لا پروائی و باحتیاطی کی گئی ہاورانہی غیر ذمہ داراند تراجم کی آ رمیں دشمنانِ اسلام ن "ستميارته بركاش" وغيره كتب مين خدا تعالى ادراسلام وبيغمبراسلام الشيخ كي شان کے خلاف ہرز وسرائی کی ہے گر تعجب ہے کہ تراجم کی آٹر میں شان الوہیت کے خلاف میہ سب کھے لکھنے چھاہے اور دشمنانِ اسلام کوغلط موادمہیا کرنے کے باوجود بیلوگ پھر بھی اللي توحيد وموحد كهلائي اورشان الوسيت كدفاع كاضامن "كنز الايمان" قابل شبطي قرار پائے اور خاک بدہن تا پاک' ' کنزالا بمان والوں کو بدعتی ومشرکین سمجھا جائے۔'' تيسري آيت كے تحت "كنزالا يمان" من شان الوجيت كوفاع كايد پہلو بهي ملاحظه موكة "ب شك منافق لوگ ايخ كمان مي الله كوفريب دياجا سخ بين الله كي شان تویہ ہے کہ نداہے کوئی دھو کہ فریب دے سکتا ہے ندوہ کسی کے دھو کہ فریب میں آسکتا

" پرتخت پر بیشا" ( ثناءالله امرتسری غیر مقلد )

'' پھرقر ارپکڑاعرش پر'' (محمودالحن) ☆

" پېرعرش پرقائم بوا" (اشرفعلى تفانوى) ☆

'' چرنخت پرچڙها''(وحيدالزمان) ☆

" پرعش پراستوافر مایا جیسا که اس کی شان کے لائق ہے" ( کنز الا بمان) موازند: ندکوره آیات کے تراجم پرغور فرمائیں که 'کنزالایمان' نے کس طرح ان آیات متشابهات ومشکل مقامات میں شانِ الوہیت کا دفاع کیا ہے اور ترجمہ کو شان الوبيت كے خلاف برقتم كے نامناسب الفاظ سے محفوظ ركھا ہے \_ يہلى اور چيشى آي ين "يَسْتَهُ زِيُّ اور اِسْتَواى" كرجمه مِن ايانِ شان مفهوم جب كي أردوافظ میں نہیں آ سکا تو و بی قر آ نی کلام <sup>نقل</sup> کر کے ترجمہ پڑھنے والوں کو شانِ الوہیت کے متعلق باد بی وغلط بنی سے بچالیا اور دونوں جگہ اس کے آ کے جیسا کہ "اس کی شان کے لائق ے "ككھ كرشان الوميت كواوروكشين كرديا۔اس كے برعس باقى تراجم ميں أردوعر بي كے انداز كلام مفظ مراتب وشان الوہيت سب كچھ نظر انداز كر كے ایسے عاميا نہ طريقه و بإزارى تتم كالفاظ ش الله حزوجل كاحيال چلنا واؤكرنا محركرنا وغادينا فريب وينا ہلسی نداق اور دل کلی کرنا بلا جھبک اور بے دھڑک لکھ دیا گیا ہے بلکہ مکسی حمائل شریف مترجم (مطبوعه شخ غلام علی ایند سنز لا ہور) میں پہلی آیت کے تحت مولوی محمود الحن کے ندكوره ترجمه كے حاشيه برمعاذ الله خداتعالی كالمنى كرنے برمزيدلكھا ہے كە " للى اور تسخر کا نتساب ذات باری کی طرف بائیل (انجیل) میں بھی ہے۔ میں تہاری بریشاندل پر ہنسوں گااور جب تم پر دہشت غالب ہوگی تو میں تشتھے ماروں گا'' بلفظہ

و لا حول و لا قوة الا بالله يك ندشدووشد ايك تو بهلي ترجمه غلط دومراتح يف شده بائیل کے بالکل بازاری وعامیا نیز جمہے تائید تیسرا خداتعالی کا اپی مخلوق کی پریشانی تيري آيت: وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَداى ٥

公

(پ۳۰ رکوع ۱۸ سوره انفخی آیت ۷)

(اورشهین ناواقف راه پایااور پر مدایت بخش، (مودودی) "اورپایا جھوکو بھکتا پھرراہ بھائی" (محمودالحن)

公 " بہلے آپ دین حق سے بخبر تھے" (حاشیہ مطبوعہ غلام علی) 公

''اورتمهیں تم کروه راه پایاتو تمهیں مدایت کی'' (مرزاحیرت غیرمقلد)

"اوراس نے تھے کو بھولا بھٹکا پایا پھرراہ پرلگایا" (وحیدالزمان)

"اور تههيس اپني محبت ميس خودرفته پاياتوا پي طرف راه دي" ( كنز الايمان)

موازنه: بهلي آيت كے تحت حضرت آدم خليفة الله مفي الله اور دوسري تيسري آيت ك تحت خود حضرت محدر سول الله عبيب الله (عليها الصلوة والسلام) كي معصوم ومقدس ذات پر نام نهاد تراجم میں معاذ الله ثم معاذ الله بها مجلولاً بهنكا نافرمان بيخبرو ناواتف اور كمراه واكل بحصلے كنا بول اور خطاؤل كالفاظ كاكس بيدردى وب باكى كے ساتھ اطلاق کیا گیا ہے اور میں نہیں جہاں جہاں بھی اس قتم کے مواقع آئے ہیں۔ نام نهادر اجم نے موقع (محل) حفظ مراتب اور شانِ الوہیت و ناموں رسالت کونظرا نداز کر كاى طرح باحتياطي ولا برواى برنى ہے۔

سوال سے بے کہ کیا تدکورہ تراجم شان الوہیت ومنصب نبوت کے منافی نہیں ہیں؟ کیااس سے بہتر اور متباول الفاظ نہیں ال سکتے ؟ کیامفسرین نے ان نازک مقامات رِبَهِ بِبلو چیش نہیں کیے؟ پھراس قدرعامیاندو گھٹیاالفاظ کے استعمال کا کیا جواز ہے؟ اس مقام پر ہم ثمانِ الوہیت وناموں رسالت کالحاظ کریں یا غلط کارمتر جمین کی''شخصیت'' کو رَبِي وے كرشانِ الوہيت و ناموں رسالت ہے آئكھيں بند كردي؟ ظاہر ہے كہ غلط

ہے۔ بیتو منافقین کا محض اپنا ٹاپاک گمان تھا کہ 'وہ اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں' سبحان الله... كياكسى موحد كے ترجمہ بيل بھي اتني احتياط و باريك بني اور عقيد و توحيد كي الي رعایت پائی جاتی ہے؟ نہیں 'ہرگز نہیں۔ بیشرف واعز از اور بہتری وخوبی اور لفظ ومعی کے موقع محل کی بیجان' ' کنزالا یمان' کا بی حصہ ہے۔

ناموسِ رسالت وعصمت نبوت: (بهلي آيت) "عَطَى ادَمُ رَبَّهُ فَغُوبي" (پ١١ ركوع١١ سوره طنا آيت١١١)

"آ وم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور راہ راست سے بھٹک میا" ☆ (مودودی شاءاللهامرتسری)

''اور حكم ثالا آ دم نے اپنے رب كا پھرراہ سے بہكا'' (محمود الحن) ☆

> "اورنافر مانی کی آدم فے استے رب کی ایس محراه ہو گیا" 众

( ترجمه مطبوعه محیفه المحدیث کراچی )

"اورآ دم سے اپنے رب كے علم مل لغزش واقع بوكى تو جومطلب جا باتھااس ک راه نه یا کی - " ( کنزالایمان )

ووسرى آيت: لِيَغْفِر لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَآخَرَ

(پ۲۷ ُرکوع ۹ موره الفتح ، آیت ۲)

"معاف كرے تحوكواللہ جوآ كے بوچكے تيرے گناه اور جو پیچے رہے" (محمودالحن ثناءالله وحيدالزمان)

🖈 "تا كەللەتغالى آپ كى سب الى تىچىلى خطائىي معاف كردے" (اشرف تعانوى) 🜣 '' تا كەللەتمېرار بىسب سے گناہ بخشے تىمھار بے (امت كے ) اگلوں كے اور تہارے پچیلوں کے" ( کنزالا یمان)



وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا ط بَلُ أَحْيَاءٌ عِنْدَرَ بَهِمْ يُرْزَقُونَ ( فَرِحِيْنَ ( بِاره ٢٠، رَوَعُ ٨، سوره النَّاء) "اورجوالله كي راه من قتل كئے محمّے برگز انہيں مرده خيال ندكر نا بلكه وه ا پنے رب کے پاس زندہ بین روزی پاتے بین خوشیاں مناتے بین '۔

فاكده: "اكابراولياء بهي شهداء كحكم من بير شهيد كوتكوار كناه سے باك كرتى ساور اولیاء خود گناہ مے محفوظ ہوتے بین نفس سے جہادا کبر فرماتے ہیں اور ان کے ارواح اجمام کی طرح زمین وآسان وبہشت میں جہاں جاتے ہیں اپنے دوستول کی مرد کرتے ہیں اور و شمنوں کو ہلاک فرماتے ہیں۔ اُن سے باطنی فیض آتا ہے اور اُن کو ہر عبادت كانواب جاتا ہے" \_ ( تذكر والموتى تفسير مظہرى قاضى ثناء الله پانى بنى )

> یت زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مرے چھم عالم سے چھپ جانے والے

\_ کون کہتا ہے کہ اولیاء م گئے چھوڑ کر فانی وہ اصلی گھر گئے

تراجم ومترجمين كونظرانداز كياجا سكتا بصنه كدشان الوجيت وناموس رسالت كوييقا بل منطو لائق فدمت غلط تراجم بين نه كه و كنزالا يمان ، جس في برموقع برشان الوميت و الموي رسالت كاتحفظ ودفاع كياب\_

الغرض ہم نے بالاختصار دوعنوانات کے تحت تراجم کا جومواز ند پیش کیا ہے اس پورے ترجمہ قرآن کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دیکھئے غلط تراجم کے بالمقائل ان آیات میں " کنزالایمان" نے قلم کو حدادب ش رکھ کر کس طرح عصمت نبوت کا تحفظ کر کے بید ثابت كرديا ہے كەاللەتغالى كے انبياء وخلفاء (عليم السلام) اعلان نيوت سے قبل وبعد صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں دیگر مترجمین قصداً یامہوا بے توجیبی میں حضرات انبياء واامام الانبياء يلبهم السلام كالمعصوم وياكيزه ذوات مقدسه اورنفوس قدسيركي طرف نبيت گناه كاجودرواز و كھولاتھا۔

اعلى حضرت فاضل بريلوى رحمة الله عليه في " كنز الايمان" مل يمي روحانیت وعلیت اور فراست ایمانی کے ساتھ وہ دروازہ بند کردیا اور شان الوہیت و عصمت نبوت وارد ہونے والے اعتراضات وشبہات کا کیسی حکمت ومصلحت کے ساتھ رُخْ چيرديا ب- فجزاه الله تعالى احسن الجزاء

. ونيا ميل شهره جو كيا " كنزالا يمان " كا اک بہترین ترجمہ ہے بیقرآن کا

\_\_\_\_\_\_

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم الله تعالى في قرآن مجيد من ارشاد قرمايا ب

وَلَقَدُ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ الْحَرِ (الاعراف:١٧٩) "اوربے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کئے بہت جن اور آ دی وودل رکھے ہیں جن میں مجھٹیں اور آ تکھیں جن سے دیکھتے نہیں اور وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چویایوں کی طرح بیں بلکداس سے بڑھ کر گراہ وہی غفلت میں بڑے بیں'۔

( كنزالا يمان في ترجمة القرآن از اعلى حفرت مولا ناام احمد رضاخال بريلوي رحمة الشعليه) آیت کریمہ کے بیان کے مطابق بدعقیدہ بے نصیب اور بث دحرم لوگ اگرچہ تی جھنے تی ویکھنے اور تی سننے سے محروم ہو چکے ہیں اور وہ بڑی سے بڑی اور واضح ے واضح نشانی د مکھر کہی نہ تا ئب موكرراه راست برآتے ہيں ندايان لاتے ہيں ند

عقیده درست کرتے ہیں۔ گراللہ تعالی اپی خاص مہر یانی اور قدرت کا ملہ ہے'' کتابی وشری'' ولائل کے علاوہ وقتا فو قتا ایسے تکوین وظاہری نشانات بھی ظاہر فرماتا ہے جواس کے محبوبوں کا معجزه یا کرامت قرار پاتے ہیں ۔منکرین پر اتمام جمت کرتے ہیں۔ سیح العقیدہ مسلمانوں کی روحانی تقویت واطمینان قلبی کا موجب بنتے ہیں اور بعض خوش نصیبوں کی ہدایت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔

تازه نشانی: قدرت کانی نشانات میں سے ایک تازه نشانی ال صفر ١٣٩٨ ها جنوری ۱۹۷۸ء کے اخبارات (نوائے وقت امروز مغربی یا کتان وغیرہ) کی ہے ربورٹ ہے کہ مدینہ منورہ میں معجد نبوی کی توسیع کے سلسلہ میں کی جانے والی کھدائی ك دوران آنخضرت مَالْيُنْ أَكِير والدحضرت عبدالله بن عبدالمطلب ( وَلَيْنَافُهُا) كاجسد مبارک جس کو دفن کئے چودہ سوسال سے زیادہ عرصہ گذر چکا ہے۔ بالکل سیح سالم

ال توروجو بان شدا كا يرز في دعك كابيان ٢١٥ ال توروجو بان شدا كا يرز في دعك كابيان مات میں برآ بر ہوا۔علاوہ ازیں محانی ُرسول حضرت ما لک بن سنان طلطیّا کے علاوہ

وم جد محابرام (دوائد) كاجمادمبارك بهي اصلى عالت من يائے كے إلى جنہيں بنت القيع بين نهايت عزت واحترام كے ساتھ دفتا ديا كيا۔ جن لوگوں نے بيہ منظرا پي آتھوں ہے دیکھا ان کا کہنا ہے کہ نہ کورہ محابہ کے چیرے نہاہت تروتازہ اور اجسام اللي هالت بين شفي " ( پرليس نوث ۸۷\_۱\_۱)

كلته: اس واقعه مع محبوبان خدا ومصطف (عز وجل وصلى الله عليه وسلم ) كى حيات بعد وفات و برزخی زندگی کے علاوہ رسول الله مالی الله علی کے والدین کر پمین (رضی الله عنهما) کا ایمان سلامت باکرامت ہونا بھی ابت ہوگیا کہ جس طرح صحابہ کرام کے اجسام مادكه كوشرف ايمان وصحبت نبوى سے بيكمال وكرامت حاصل موئى بعينه اى طرح رمول الله صلى الله عليه وسلم كے والدين كريمين كو بھى شرف ايمان و فيضان رسالت اور نبت مصطفوی سے بیکمال و کرامت حاصل ہوئی جو عام ابل ایمان کو بھی حاصل نہیں کونکہ حضرات انبیاء کے علاوہ مقربین خاص ہی کو یہ برزخی مرتبہ حاصل ہوتا ہے لہذا والدين كريمين كايمان كے خلاف قول نامتبول اور خلاف تحقيق ہے اور جولوگ اب ال تازه قدرتی نشانی کے بعد بھی ان کے ایمان میں شک کریں ان کا ایمان خود مشکوک إلى البين الناك كور لني عابي اور بدوجه بان كرني عابي كدار معادالله ان كا ایمان مشکوک ہے تو بعینہ صحابہ کی طرح انہیں بیکرامت کیسے ماصل ہوئی؟

على الشكال: أكركسي كوبيا شكال بيش آئے كدرسول الله كافية كو والد ماجد تو مكه كرمه. یں رہائش پذیر تھے۔ مدیند منورہ میں وہ کس طرح دفن ہو گئے تو اس کاحل یہ ہے کہ حفرت عبدالله وكافيزة محجور كي تجارت اورائي رشته دارول كي زيارت كے ليے مدينه منورہ میں آئے پھر سیس آپ کی طبیعت علیل ہوئی اور سیس وفات پائی۔

الل توروكيد بان ضاكى يرز في زعر كالا الل توروكيد بان ضاكى يرز في زعر كالا يان

انا لله وانا اليه راجعون (السيرة الحلبيه جلدا صفي ١٨٧)

اگرکہاجائے کہ واقعہ مذکورہ میں قبروں کی کھدائی کے بعد سے معلوم ہوا کے فلان فلان بزرگ بین تواس کا جواب سے ہے کھدائی سے تبل ہی قبور مبار کے مشہور تھے۔ باتی ر مادیده دانسته قبرول کی کھدائی کرنا توبیه جائز نہیں اور کھدائی کرنے کرانے والوں کی بیدنیادتی ہے جنبوں نے دیدہ دانستاس ناجائز فعل کا ارتکاب کیا اور قبور مبارکہ کا احرام ملحوظ ندر کھا۔ (واللہ الھادی والموفق)

۵۴ سال قبل: "آج سے چوت سال پہلے ۱۹۲۳ء میں شاہ عراق کو مسلسل کی دن خواب آتارہا کہ آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دوسحابدان سے کہتے ہیں کہ جاری قبروں میں ٹی آئٹی ہے اور قبر میں تو د جلے کا یانی رسنا شروع ہو گیا ہے اس کے جمیں يهال سے اٹھا كرسلمان ياك (مدائن كانيانام) ميں وُن كيا جائے۔

بادشاہ نے علمائے کرام سے بوچھا توسب نے بالاتفاق مشورہ دیا كتري کھول کرحال معلوم کیا جائے۔شاہ عراق نے اعلان کر دیا کہ عیدالفطر کی نماز کے بعد وونون قبرين كلولى جائيل كى عربى كاخبار "الشغو" من يي خرشائع بونى اورجال جہال مسلمان آباد تھے وہاں وہاں سے اپلیں اور درخواسیس آنی شروع ہو کئیں کہاری الیی رکھی جائے جس پردوسرے ملکول کے مسلمان بھی اس سعادت میں شریک ہو میں چنانچه تاریخ تبدیل کردی گئی۔

مقرره تاریخ پر جب قبرول کو کھولا گیا تو واقعی ہر قبر کی لحد میں تمی تھی کیکن دولول صحابی جن میں سے ایک کا نام حضرت جاہر بن عبدالله اور دوسرے عالباً معاذ بن جبل علی ال ائداز میں آسودہ لحدیائے گئے جیسے انہیں شہادت کے بعد دنن کیا گیا تھا۔ان کالباس ( علیہ کا کفن وہی لباس ہوتا ہے جسے پہنے ہوئے وہ شہادت حاصل کرتا ہے) بالکل بوسیدہ تھا۔ ہاتھ لگانے سے بھرجاتا تھالیکن جسم دونوں کے تروتازہ خم ہرے اور خونچکاں تھے اور حضرے

الليوركوبان خداك يدركوبان خداك يرزى دُعرك كابيان مارين عبدالله كي تكلمول مين قوچك اليي في كدايك جرمن ذاكر جوموقع برموجود تفاييلي قو جرت من مر بااور جب جرت كم موكى تواى موقع بركلمه برد هكرمسلمان موكيا- (فالمديشك ذلك) ود باره دفن: پهران اجساد مطهره كوتسل دے كر حضرت سلمان فارى دائفة كرو ضے

ك احافي ين نى قبرول ميل وفن كيا كيا اوربه واقعمسلسل كى برس تك ونيا بجرك ا خیاروں میں مختلف زبانوں میں شائع ہوتا رہااور کلام الٰہی کی ان آیات مقدسہ کی تائید رار باد جولوگ الله كى راه ميس قبل مول ان كومرده نه كيو بلكه ده زنده بين اورتم ان كى هینت سے واقف نہیں ہو' نصف صدی کے بعد مدیند منورہ میں بیدو وسری مثال سامنے آئی ہے کہ چودہ سوبرس سے دفتائی موئی لاشیں جول کی تول برآ مدموئی ہیں۔

کوئی مادہ پرست کوئی منکرخدا کوئی دہریہ (بدعقیدہ) بتائے۔۔۔ کہ میر کسیے مكن بي؟\_ (روز نامر أوائ وقت ٢٥ جورى ١٩٤٨ و)

معلوم ہوا کہ ان دونوں صحابہ کے اجسام مبارکہ بھی اپنی اصلی حالت میں سیجے مالم تضاورانبين علم وتصرف بهى حاصل تفاكه ثاه عراق كوديدار سے مشرف فرماكراس ا بن حالات سے خردار کیا اور تبدیلی قبر کے لیے تھم فرمایا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مجبوبان خدا كى برزخى زندكى غيرمسلم الل انصاف كے ليے بھى اسلام كا در بعد ہے۔ چدجائيك كدكوئى ملمان کہلاتے ہوئے اس کا انکار کرے۔

حفرت ابت بن قيس محاني والثين خلافت صديقي من حضرت خالد بن وليد رسی الله عند کی ما حتی میں جنگ یامہ میں مسلمہ كذاب كا مقابله كرتے ہوئے شہيد او کئے۔ آپ ایک بیش قیت زرہ پہنے ہوئے تھے بیزرہ ایک مخص نکال کر لے گیا اور ک کوخرنه موئی اور لزائی کے بعد آپ کوفن کردیا گیا۔ آئندہ شب حضرت ٹابت واللفظ الك ملمان كے خواب ميں تشريف لائے اور فرمايا۔ ويكينا ايك ضرورى كام كى تم كو الميت كرتا مون الياند موكم عموني خواب مجهراس كوبمول جاؤ \_سنوكل جب يش شهيد



(مرقات شرح مفكلوة ملاعلى قارى عليه الرحمة البارئ جلد ٢ صفحه ٢ ٣١٣ ملخصا)

ملاقات وتوجه: "حضرت غوث التقلين اورخواجه بها والدين نقشبند كي مقدس روعيس آب سیداحد بر بلوی بیراساعیل دبلوی پرجلوه گرموئیس اور مردوطریقه (قادریهٔ نقشبندیه) کی نبت آپ کونعیب موئی اورنسبت چشتید کامیان ال طرح ہے کہ آپ (سیداحم) ایک دن خواجہ بختیار کاکی کی مرقد مبارک پر مراقب ہو کر پیٹھ گئے اوران کی روح پر فتو حسے آپ کو الماقات عاصل مولى وحفرت خواجد في آب برنهايت أوى توجدى كراس توجد كسبب حصول نبت چشته طیموگیا-" (صراطمتقیم صفح ۳۷۳ مولوی اساعیل د الوی مصنف تقویة الایمان) قبرے بار : حفرت ضاء معصوم صاحب جب روضہ حفرت مجددالف ٹانی پرمراقبہ کے لي بيضية قاضى محرسليمان منصور بورى (المحديث) في ول من كها كد ثايدان بزركول في آپس میں کوئی راز کی بات کرنی ہو۔ان سے الگ ہوجانا جا ہے۔ابھی آپ اپنے تی میں سے خیال کے رامھے ہی تھے کہ حضرت مجددالف ٹانی نے (قبرس) آب کوہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا سلىمان بيضر موجم كونى بات تحو سعادين نبيس ركهنا والتحييدات كاب (كلات الموريث صفية الأمولوي عبدالمجيد موجدوى المحديث مالن الميشر مفت روزه الل صديث موجده) فاروق اعظم: "حضرت صديق اكبر كے حضرت ثابت بن قيس رضي الله عنها كي وصيت پوري كرنے كاواتحكر رچكا ہے۔

اب سنيه القيه خلفاء كاوا تعدر حضرت فاروق اعظم والثنون أيك پر بیز گارنو جوان کی قبر پر پڑھا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتُن ۞

نو جوان نے دومر سر قبرے کہا۔اے عرب شک میرے رب نے جھے کو دوجنتی دیں۔ (شرح العدور صفحه الأنور العدور صفحه ١٠٨)

ان كى مرسى كفن بالكرصاف زمين پرد كادياس پرانبول في كليس كول كر في دیکھا اور کہا ابوعلی جس کی رحمت مجھ سے ناز کرتی ہے اس کے حضور مجھے ذلیل نہ کر میں نے کہا۔ کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ فرمایا۔ مال میں بھی زندہ ہول اور اللہ ہے محبت رکھنے والے سب زندہ ہیں۔ میں اپنی وجاہت سے کل ضرور تیری مدد کروں گا۔'' (شرح الصدور صغی ۸۱) سجان اللہ کیسی زندگی اور کیساعلم وتصرف ہے۔ قبرے بیعت:"شاہ گردیز ملتانی مطید مریدوں کی بیعت کے لیے قبرے دست مبارك ذكالت تقدان كي قبرش وه موراخ موجود ب جبال سان كا باتحوظا بر مواقل 🖈 💆 نظام الدين نے فرمايا كه شخ احمہ بداونی نے وفات كے بعد خواب ش جھے مائل پوسھے۔ میں نے کہا''آپ تو مردہ ہیں۔اب آپ کو مائل کی کیا

ضرورت؟ "فرمايا" اولياءالله كوم ده كتيج بو؟ " (اييانه كبوده زنده بي) (اخبارالاخيارًازشخ عبدالحق محدث دبلوي صغيرا٢٠٠٨)

قبريل تصرف "شخ عبدالقادر جيلاني ابي قبرين زندول كالمرح تصرف فرماتي بي"-🖈 "المام شافعی نے امام ابو حنیفہ والجھا کے مزار کے قریب نماز فجر پڑھی اور آپ کے ادب کے باعث قوت ندروهی -" (جمعات منحالا انساف منحد ۲۵ از شاه ولى الله محدث والوى) 🖈 💛 د ارواح اولیا وشکل انسانی میں متمثل ہو کر پوفت مشکل دیکھیری فرماتے ہیں''۔ (انفاس العارفين صفية ١١١٣٣)

موت یا انتقال:"الل قبری زیارت ان کا زعرگی کی طرح ہے۔ان کا احر ام بھی ان کی زندگی کی طرح ہے۔ان سے حیا بھی ان کی زئدگی کی طرح ہے۔وہ سلام وکلام نتے ہیں اور ان بران کے عزیز وا قارب کے اعمال چیش ہوتے ہیں۔اولیاءاللہ مرتے نہیں بلکہ ایک مکان عدومر عد مكان يس عقل موت إلى ال كي اليدونون حال من كوكى فرق نبيس "

َ دُو اُمَّةِ دُو يَكُونِي أُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم ''میری اُمت میں بہترین میراز مانہ ہے پھروہ لوگ جُواس سے قریب ہوں چروہ جو ان سے قریب ہول" (مشكوة شريف ص٥٥٣ بحواله بخاري ومسلم)

لَا تَمَتُّ النَّادُ مُسْلِمًا وَإِنِي أَوْدَآى مَنْ رَّأَنِي '' أس مسلمان كوآ ك نه جيموئے كى جس نے مجھے ديكھا يامير، و مكيف واليكود يكها". (مشكوة شريف ٥٥٨ بحوالير خدى) صحابه سی تقدیر والول بیه قربال کہ پایا جنہوں نے زمانہ تہارا ے جس ملماں نے دیکھا اُنہیں اک نظر أس نظر كى بصارت يه لا كھول سلام

# المنظامي والمنظورة المنظورة النالق كابيك كابال

۔ اہلسنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور جم بیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی (شان وشان)

عثان عنى: خالفيك في مايا " مين في دوران محاصره بحالت بيداري رسول الله والفيل ديكها كرآب في ايك ذول الكاياجس سي من في إنى بيا-پھر فرمایا اگر جا ہوتو یہیں تمہاری ایداد کروں۔ اگر جا ہوتو آخ روزہ ہمارے پاس افطار كرنا\_ ميس في اى كوا فلتياركيا \_ پھر حفزت عثان خافية اى روزشمبيد ہو كئے \_

(جمال الأولياء صغيره ٢٠ مولوي اشرف على تعانوي)

على المركضى: ' حضرت معيد بن ميتب تا بعي سے روايت ہے كہ ہم حضرت على ظافة ك ساته قبرستان محية - آب في الل قيوركوسلام كيا- الل قبور في جواب ديا- كمرآب نے ان کے بعد کے دنیا کے احوال بیان کئے اور اہل قبور نے اپنا حال بیان کیا۔ (شرح العدور صفحه ۸ نور العدور ص۱۰۵)

بالاختصار: قرآن وحديث روايات وتاريخ اورغيرمقلدين المحديث وويوبندي وإلى كتب كى روشن ميں جب اہل اسلام اموات و بالخصوص محبوبانِ خداشہداء واولياء كى درجه بدرجه برزخی حیات وروح مع الجمد زندگی۔

ساعت ومعلومات اورتصرفات ومعلومات كابيرعالم بيرتو حصرات انبياءكمام بالخفوص محمد رسول الله ملي المنافية المحمل حيات مباركه كاكياعا لم وكيسي شان موكى؟ مر افسوس کہاس کے باوجود دیوبندی مودودی وہائی فرقہ کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے حضور می افتر افتر اء کرتے ہوئے لکھاہے کہ (معافدالله) "مين بھی ایک دن مرکزمٹی میں طنے والا ہوں۔" ( تقویة الایمان صفحه ۵۷) مودودی صاحب کہتے ہیں'' پیغیر کی زندگی دراصل اس کی تعلیم وہدایت کی زندگی ہے۔ پیچلے پینجبر مر گئے کیونکہ جو تعلیم انہوں نے دی تھی۔ دنیانے اس کوبدل وُاللا ً (وينيات صفح 4) استغفر الله العظيم

٢٢٢٠ حفرت يدنا اليرمعاويد الأنتاء كاثبان محاسية كالمان محاسية كالمان محاسية كالمان

عقيده: حضرت امير معاويد المنتيز اوّل ملوك اسلام بين اس كي طرف تورات مقدس ارثادے كرمولده بمكة ومها جره طيبة و ملكه بالشام

وه ني آخرالرمان كَالْفِيْمُ مَدين بدا بوگا اور مدين كو جرت فرمائ كا اوراس كى المانت شام میں ہوگی ۔ تو حضرت امیر معاویہ کی باوشانی اگر چے سلطنت ہے گر کس کی؟ محررسول الله كاللياكي كالمطنت ب-

سیناام مس جہلی اللہ نے ایک فوج جرار جا شاران کے ساتھ عین میدان مِن بالقصد وبالاختيار جميما رركه ديئ اورخلافت حضرت امير معاويه والفيز كوسير وكردي اوران کے ہاتھ پر بیعت فرمالی اوراس ملح کو حضور اقدس ما المین اس کے پندفر مایا اوراس کی بثارت دی اور حفرت امام حسن طافیظ کی نسبت فرمایا که "میراید بیناسید ہے، میں اُمید فرما تا ہوں کہ اللہ عز وجل اس کے باعث دو بڑے گردہ اسلام میں سنح کرادے'' (بخاری شریف جهاص ۲۲۹)

تو حضرت امير معاويه المنتخ برمعاذ الله فسق وغيره كاطعن كرنے والاحقيقتا حفرت امام حسن مجتبى بلكة حضور سيد عالم الطين الملكة عفرت عزت جل وعلا برطعن كرتا ہے-(والعياذ بالله)، (بهارشر بعت)

شَانِ صحابیت: حضرت امیر معاویه الله الله ما الله ما الله ما ایک ایک جلیل القدر و فیع الثان صحابي مي بلكه محابي ابن محاني كيونكم آب كوالدابوسفيان والفيئ بهي رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محالى تنے \_ نيز آپ كى والدہ مندہ فالله المحى صحابيہ ميں -آپ تنول ایام فنح مکم میں خدا کے بیارے رسول مان المالی سے بیعت اور آپ کے نورانی ہاتھ إمرف بااسلام موئ ، زب نعيب آپ كئيرمال جب آپ كى صحابيت ايك تسليم شرونا قابل تروید حقیقت ہے تو یقین جاھئے! کہ محاب کی شان ونضائل احرام ومحبت کے

# نبم الثدارحن الرحيم

اسلامي قرآني عقيده : محابه كرام الفائلة انبياء نديته ، فرشة نديت كم معمم ہوں ۔ان میں بعض کیلئے نفزشیں ہو ئیں گران کی کی بات پر گرفت (اعتراض)اللہو رسول (جل جلالهٔ وصلی الله علیه وآله وسلم) کے خلاف ہے۔

اللّه عزوجل نے یارہ ۲۷ سورۂ حدید، آیت ۱۰ بیں O جہاں صحابہ کی دوقتمیں فرمائيں ٥ مومنين قبل فتح مكه وبعد فتح مكه ٥ اوراُن كوان پر تفضيل وى اور فرماديا كُلَّا وَّعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سبسالله في بعلالَى (جنت) كاوعد وفرا ليا-ساته عى ارشادفر ماديا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرً-

(پاره ۲۷، موره الحديد، آيت ۱۰)

"الشفوب جانائب جو كحقة كروك"

توجب أس نے ان كے تمام اعمال جان كر حكم فرماديا كه ان سب سے جم جنت بےعذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے تو دوسرے کو کیاحق رہا کہ ان کی سمی بات پر طعن كري كياطعن كرنے والا الله عبدا إلى متفل حكومت قائم كرنا جا بتا ہے؟

عقبيرة: حضرت اميرمعاويه طافية نقيه ومجتهد تنفئ ان كالمجتهد بونا حضرت سيدنا عبدالله بن عباس والشيئ نے مدیث سیح بخاری (ج مص ۱۷) میں بیان فر مایا ہے۔ مجتدے صواب وخطا دونوں صا در ہوتے ہیں۔خطا دوسم ہے خطاءعنادی بیجہد کی شان ہیں اورخطائے اجتها دی میرجمتد سے ہوتی ہے اور اس میں ان پرعند الله اصلاً مواخذ و مجیل عقيده: صحابه كرام و التي الم جودا قعات موئ ان من يونا حرام حرام سخت

حرام ہے۔مسلمانوں کوتو بیددیکھنا چاہیئے کہ وہ سب حضرات آ قائے دو عالم مُلَاثِیّا کے جاناراور سيعفلام بين اورسب مارك في قابل احرام بين



بارے میں جومتعدد آیات قرآنیاور بہت ی احادیث نبویہ دارد میں ۔لاریب حفرت اميرمعاويه فلانته بهي ان مين داخل بين-

نیز یادر کھئے اگر کوئی مخص مثلاً سب صحابہ کے ساتھ اپنی نیاز مندی کا اظہار کرےاور آپ ہے دشمنی رکھے توسمجھ کیجئے کہ وہ بھی بورا پورابدنصیب و گمراہ ہے جیسا کہ ایک نبی کا انکارسب کا انکار اور ایک آیت کا انکار پورے قر آن کا انکار ہے۔والعیاذ بالله البذاكسي بمى صحابي پر تنقيد ونكته چيني كرتے ہوئے زبان طعن دراز كرنا ہرگز روانيس بلكة تخت شم كاجرم ہے۔

حفرت ني كريم ماليناكا ارشاد كرامي ب:

إذًا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا (شفاءشريف مجمع الروائد، جلده اص١٦) جب مير محابدكاذ كرجوتو خاموش جوجاؤ

لہذا حضرت امیرمعاویہ مطالبیٰ ودیگرتمام صحابہ کرؤم علیہم الرضوان کے ہارے میں سی کو بھی مجال دم زون نہیں۔

رشتة دارى: حفرت امير معاويه طافئه محاني موني كعلاوه حضور عليه السلام ایک ادر خاص تعلق رکھتے تھے وہ یہ کہ رشتہ کے لحاظ سے حضرت امیر معاویہ ملائٹ حضور منافیظم کے برادرنسبتی ہیں ۔ کیونکہ آپ کی ہمشیرہ سیدہ ام الموشین ام حبیبہ فراہ نا تی کر می علیہ التحیة وانتسلیم کی زوجیت میں تھیں اورام المومنین (مومنوں کی ماں) کا بھائی ہونے ک نسبت سے حضرت معاویہ اللہ مومنوں کے ماموں جان ہیں۔ کتنے بےادب اور بد نصیب ہیں جواس قدرتی اورایمانی رشتہ کے احر ام کی بجائے بے او بی وقطع رمی کر کے وُبِل مِحرم بنت مين - (استغفرالله)

**امارت وخلا فت: حضرت امير معاويه ولطنيًّ فرمائے بين ' مجھے (ابتلا وَعمل )امارت** 

و محومت کی اس وقت سے امید تھی جس وقت حضور علیاتیں نے فر مایا تھا کہ '' اے معاویہ! الر تخبے امیر بنایاجائے تو تقوی وعدل اختیاد کرنا"۔ (منداحمہ)

چانچاليا ي دوارسيد تاصديق اكبر والني في في السيخ زمان خلافت من ملك شام من آب كا تقرركرديا پيرحضرت فاروق اعظم نے بھي آپ كوقائم ركھا۔حضرت عثمان والشئ كے زماند ظافت یس بھی آپ تمام ملک شام پر حاکم رہے۔ ہرسہ خلفاء کے دور پس ان کی مرضی ے آپ کا تنے بڑے منصب پر قائم رہنا آپ کے 'عدل وا تقاء ٔ حسن تد بر اعلیٰ قابلیت' بېترىن صفات كى روش دىل " بېر ين صفات كى روش دىل " بېر

ایک روایت میں ہے کہ "اس اُمت میں جتنی مرت حضرت معاوید کی حکومت رے گا آئ دت کسی کی حکومت ندہوگی ۔ چنانچے خلافت صدیقی سے لے کرسر کارامام حسن الليك صلح ہونے تك آپ كى حكومت كازمانيس برس تك جا پہنچا ہے اور سلم ہونے پر جب آب بالاتفاق خليفة سليم كرلت محية واس ك بعد آب وقت انقال تك تخت خلافت پرسمکن رہے۔ بیدمت بیس سال ہوتی ہے۔ آپ کے سامید میں اسلامی حکومت بردی طا توراورمضبو المحى \_ آپ نے اسلامی حکومت کونہایت شان وشوکت سے بہترین طریقہ رچایا کے سے دعمن اسلام کواس حکومت کی طرف ٹیڑھی آ تکھے سے دیکھنے کی بھی جرأت نہ ہو على \_ بلكه كئ علاقے فتح موكر واخل مملكت اسلاميہ جوئے \_ائدروني طور پر بھي آپ كى خلافت میں کوئی انتشار نہیں تھا اور کسی امیریا عامل نے کسی جگہ پر بھی سرنہیں اُٹھایا تھا۔ اً ب كى شان ورعب ودبد به كابير عالم تها كه حضرت عمر فاروق والفيئة آليكي طرف ديكيمكر فرات مع كد معاوير كرب كرى بين "را اللها)، (تارخ الخلفاء)

غورفرما يخ إخداتمال كدين بميلانداد مختر التدالي المام ک اٹاعت میں حضرت معاویہ طافق کا کتااہم حصہ ہاور آپ نے کتے "دار الكفر"، " واراللام" بنائے اور كننے لوگ حضور مال الله ملكى بركت سے ايمان سے مشرف ہوئے۔

محبوبيت: سيده ام المومنين ام حبيبه ذا فيا الك مرتبدات بماني حضرت معاويه الله كا سرمبارك الى كوديس ركاكر چوم رى تقيس بى اكرم التيكم في اسطرح ديكو كرحفزت ام المومنين والثبئ كوفر مآيا:

> "كيالمهين معاويي محبت مين أم المومنين في عرض كيا:

"حضور بيتو مير ، بهائي بين مجھان سے كميے محبت مذہو" ال يرحضور فالليافي فرمايا:

"إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يُحِبَّانِهِ"

یعنی الله ورسول کوبھی معاویہ سے محبت ہے۔ (تطبیر البمان ابن جرکی) جو خدا ؤ رسول جل جلاليا وصلى الله عليه وسلم كے محبوب موں ان كى شان سحان الله السي كي بكواس في ان كاكيا بكر سكتا بهد

ع ..... پڑے فاک ہوجا تیں جل جانے والے

عقیدت و محبت : حضرت معاویه دلاشؤ کوبھی نبی یاک فاللی است بہت بی محبت تھی مختلف صحابه كرام سے بھی حضور مل الليام كى احاديث معلوم كرتے رہتے تنے اور حضور مل الليام كارشادات وسنن كرمطابق عمل كرتے تھے۔ نيز آ كيے ياس ني كريم مان الخام كے بہت سے تمرکات (قمیص، تبیند، جا در، ناخن مبارک، بال شریف بھی تھے) حضرت کعب این ظہیر صحابی والشیئ کو دربار رسالت سے ایک جا در شریف عنایت ہوئی تھی ۔ان کے وصال کے بعدان کی اولا دے حضرت معاویہ والنوز نے نبی کریم مالی فیار کی وہ جا ورشریف بیں ہزار درہم اور بروایت چالیس ہزار درہم کے بدلے ماصل کی اور وصیت کی کہ "مرنے کے بعد مجھے حضور کا ایکا کی قیص بہنا کر تہبنداور جا در شریف میں لپیٹ کر حضور

١٣٢٩ حفرت سيدنا المير معاويد شاتن كالمان محاريت كالبان محاريت كالبان من کھول میں رکھ دیئے

ع كي اور مجھے ارحم الراحمين كے رحم وكرم پرچھوڑ دياجائے"۔ (اكمال وغيره) سجان الله! حفرت امير معاديه والني كي بيار اعداز من كتف بهترين

سامان کے ساتھ سفر آخرت اختیار فرمارہے ہیں۔ آخرت کی کامیابی اوراُن کی مغفرت و بخشش مي كياشك موسكما إورجوشك كراس كاليمان كيس سلامت روسكما ب

فرمانِ نبوی احتر ام صحافی: حضرت امیر معاویه کا متفقه طور پر رسه محابیت قرب نبوی اور جلالت وشان جانے کے بعد اب احر ام صحافی اور صحابہ پر نکتہ جینی وان کی تنقیص وتقيد كي ممانعت كے متعلق فرمانِ نبوى برزبانِ مجدوالف ثانى بغور بردهيں فرمايا "جس نے بیرے اصحاب کو گالی دی، اس پر اللہ تعالی اور تمام آ دمیوں کی لعنت ہے'۔

نیز فرمایا'' میری اُمت کے وہ شریر و بدترین لوگ ہیں جومیرے صحابہ کے بارے بیا کی وزبان ورازی کرتے ہیں"۔

نْيِرْفْرِ مَا يَا "إِيَّاكُمْ وَمَا شَجَرَبَيْنَ أَصْحَابِي "\_ 0 میرے صحابہ کے اختلافات میں پڑنے سے بچو۔

نیز فرمایا ''میرے اصحاب کے حق میں اللہ سے ڈرو اور ان کو اینے (طعن وتنقید کے ) تیر کا نشانہ نہ بناؤ''۔

يْرْفْرْ الْمِلَاذَا ذُكِرَ آصْحَابِي فَآمْسِكُوا "جب میرے اصحاب کا ذکر ہوتو خاموش ہوجاؤ" ( کسی پرکلتہ چینی نہ کرد)

نيزفر ايا" أصحابي كالنجوم" لینی میرے محابہ ستاروں کی مانند ہیں ' ان یں ہے جس کی ہیروی کرو کے ہدایت یاؤ کے۔ (کتوبات چسومی ۹۰)

حن کے امیر معاویہ دلاطیح کے حق میں دستبر دار ہونے اور غوث الاعظم دلائی کی ہدایت فرانے كا بھى كوئى لخاظ وياس شكريں-

عبد الله بن مبارك والله المعبدالله بن مبارك والله عن بوجها كياك "امير مادية صالى افضل بين ياعمر بن عبدالعزيز تابعي "-آب نے جواب ديا كه" رسول الله مالینای ہمرای میں معاویہ کے گھوڑے کی تاک کا گرد وغبار حضرت عمر بن عبدالعزیز ے کی درج بہتر وافضل ہے '۔ یعنی نمی مظافیر کم کی محبت وزیارت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر عتى يوسوچنا جا بيئے كەجس گروە صحابدكى ابتداء ميں اورول (عمر بن عبدالعزيز وغيره) كورجد كا انتها موان كى انتها كهال تك موكى؟"

( مكتوبات مجد دالف ثاني ج اص ١٣٤، ١٨١)

عمر بن عبد العزيز وغزالي وسيوطى ( والله على عدد معرت عمر بن عبد العزيز في فرمایا کہ'' رسول الله مُلَاثِیْتِ کی ہمراہی میں حضرت امیر معاویہ کے میدان جہاد کا غبار' عمراورآ لعمرے بہتر ہے اور امیر معاویہ طالتہ پرطعن کرنے والے کے متعلق کہا گیا إِنْ اللَّهِ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيةِ كراياطن بازدوز في كمَّاج "-(قيم الرياض علامة فقاتى جساص ١٣٠٠)

ا کی شخص نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گنتا خاندلفظ کیے تو حضرت عمر بن عبد العزيز نے اسے در ہے لکوائے '۔ ( تاریخ الخلفاء امام سيوطي ص ٢٦١) امام غزالی نے "احیاء العلوم" میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا خواب تقل کیا ہے کہ آپ نے ویکھا "رسول الله مالله فائد الله مالله فائد الله مالله فائد الله مالله فائد الله فائ يشي موكى اورانبيس فيصله كيلية أيك مكان ميس ينجايا كيا-جهال تحقوث ي دير بعد حفرت على بيركت موئ لكلي كه "رب كعب كالتم فيصله مبرك تل مين موكميا"

الحمد للدا تبركا مخضراسيدنا امير معاويه للطنؤ كالمسلمة جلالت شان ومقام محابيت اورآ پ كاعز از واكرام واضح موكيا ہا و تفصيل اس موضوع پرعلاء كرام كى متعقل تعمانيف میں مدلل بیان کی گئی ہے۔مثلاً تطہیر البعان واللسان ، امام این تجر کی متوفی سم ک<u>ھی</u>و، تاہیر می ذم معاويه، علامه محمر عبدالعزيز بحشى نبراس ، النار الحامية لمن ذم المعاويه مولايا محمر ني بخش حلوائی بھیج العقیدہ فی باب امیر معاویہ مولا نا محمد حسین حیدر قادری مار جردی ،تنویر العملی مولانا سيد ديدارعلى شاه صاحب لاجورى ، كتاب "امير معاوية" مولانامفتى احمد يارخان تحجراتی علیهم الرحمة " فضائل امیر معاویه "ازمولا تا قاضی غلام محود بزاروی \_

### ا کابرعلاء اُمت و ہزرگان دین کے ارشادات مبارکہ

غوث الاعظم : شخ سيرعبدالقادرجيلاني الشيئان فرمايا ب كه "حفرت اميرمعاديه والثيرة كى خلافت على الرتفني المرتفني الم حسن والفيراك علافت سے وستبردار موكرام خلافت امیر معاویہ کوسوع کے بعد ثابت وسیح ہے۔ امام حسن داللہ کے اس اقدام ے رسول الله صلى الله عليه وسلم كاوه فرمان سيح ثابت بوكياجس مين فرمايا تغاكث ميرايه بيثاسيد ے اللہ اس کے ذریعے ملمانوں کے دویزے گروہوں میں ملح کروائے گا"۔اس مل کے بعد حضرت امیر معاوید دانشن کی خلافت واجب ہوگئ اوراس سال کا نام جماعت اتفاق كاسال ركها كيا-ال لئے كه ال سے سب كا اختلاف ختم ہو كيا اور سب حضرت امير معاويد والفيز كا اتباع كرلى اورتيسرا كوئى مدى خلافت ندر با"-

(غنية الطالبين ص٢٨ ملخصاً)

سحان الله! كس ترتيب وجامعيت اورحفظ مراتب كي ما ته مسلك المستت کا بیان ہے۔ کتنے ظالم اور بےادب لوگ ہیں جواس اسلامی اجماعیت وا تفاق کل رخندا عدازی کریں اور اللہ کے صلح کرائے ، رسول الله مالی فی بارت ویے اور امام

 پھران کے بعد حفرت معاویہ باہر لکتے اور انہوں نے کہا" رب کوبہ کی حجم مجي بخش ديا كيا"\_(اساليب بدليدعلام ديماني ص٧٤)

مجدد الف فالى ومند : حفرت في احد مر مندى رحمة الله عليه في الماكد" اير معاویہ ملاشئے کے بارے میں معتبر اور ثقنہ راویوں کی اساد سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاویہ ڈاٹٹنز کے حق میں وُعا کی که ''اے اللہ معاویہ کو کتاب وحمایہ سکھااورعذاب ہے بچا''۔

ن دوسرى جگددُ عافر ما أن "اسالله معاويدكو ما دى ومهدى بتا"

 نیز پنجبراسلام علیه الصلوة والسلام نے حضرت معاویہ کوفر مایا إِذَا مَلَكُتَ النَّاسُ فَارَٰ فِي بِهِمُ

لینی جب تولوگوں کا حکمران بے توان کے ساتھوٹری کر

شايداس وجه سے حضرت معاویه دلالتی کوخلافت کی امید ہوگئ تھی کیکن ان کی خلافت کا وقت حفرت علی کی خلافت کے بعد تھا اور حفرت علی حق پر تھے اور حفرت معاويداي اجتهاديس خطارت اورججهداجهادي خطار بهوتو بحى درجه ماسا إوراق بهو تودودرج بلكدى درج

O محبت نبوی کے برابر کوئی چیز نبین .....اس لئے معاویہ کی خطا' محبت کی بركت ساولين قرنى اورعربن عبدالعزيز مرواني كصواب سي بهتر ب

( مكتوبات دفتر اوّل ۲۲۹)

ببرحال! '' بہتر طریق یہ ہے کہ محاب کے اختلافات میں خاموش رہیں اور جمَّارُوں کے ذکراذ کارے منہ موڑیں'۔ ( کمتوبات دفتر اوّل سماہ، ۲۲۹)

فيخ محقق:علامه عبدالحق محدث وبلوى والمالة في "شرح مفكلوة شريف" من مدكوره بالا احادیث نقل کرتے ہوئے حدیث مبارکہ (اے اللہ! معاومیکو کتاب کاعلم عطا فرما اور اسے عذاب سے محفوظ فرما) کی بالخصوص توثیق کی کہ و حقیق شانِ امیر معاویہ میں وارد شدہ بدروایت مندامام احمد میں حضرت عرباض بن ساربیہ ملافق سے منقول ہے اور بیر مدیث متعدد طریقوں سے مروی ہے"۔ (لبذا اس میں شک کی منجائش نہیں) (اشعت اللمعاتج ٢٥٥ ٢٥٥)

 نیزشخ محقق نے آنحضرت کا ٹیلے کے کا جوں (سیکرٹریوں) میں حضرت امیر معادیہ طالعہ کا اہتمام و تفصیل سے ذکر کیا کہ آپ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے پاس وی کی کمابت کرتے تھے یاد مگر کم توبات واحکامات کھتے تھے

(جوببرحال برسی المیازی شان اور بارگاه رسالت مین مقرب ومعتد ہونے کی دلیل ہے)

مزید فرمایا که " حضرت علی المانی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا

اخلاف اجتهادى بناء يرتفا ( كونكه حفرت امير معاوية جهترت )اگرچهاجتهاد ش خطامونى" (ملضاء ارج النوت ج ٢ص ٥٢٠)

حضرت امیر معاویهٔ امام حسن فران کا اعتدامام وحاکم جوئے کیونکدامام حسن الله النامور المسامير وكركان كم اته يربيعت كراي كى-

اورجم المستت صحاب كو بعلائى سے يادكرتے بين اور برائى سے زبان كوروكتے بين

ٱكُرِمُوا ٱصْحَابِي فَانَّهُمْ خِيَارُكُمْ "مير محابه كالزت كردوه تم من م بترين إن" ( يحميل الايمان شخ محقق ص٩٢)

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُتَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ المُواتُ بَلْ أَخْيَاءٌ وَ لَكِنْ لا تَشْعُرُونَ ۞ ''اور جوغدا کی راہ میں مارے جائیں آئییں مروہ نہ کہو ' بلكه وه زنده بين - بان! حمهين خبرنبين' (ياره ۲ ، ركوع ٣ ، سوره البقره)

أَخْبَرُنِي جِبْرِيْلُ أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي '' مجھے جریل نے خبر دی کہ میرے بعد میر ابیثا حسین شہید کیا جائے گا''۔ (طبرانی) ركيا بات رضا أس چنتان كرم كي زہرا ہے کی جس میں حمین اور حسن پھول



ینہ بزید کا وہ سم رہا جو رہا تو نام حسین کا جے زندہ رکھتی ہے کربلا

اعلی حضرت: امام احمد رضا فاضل بریلوی میشدینے دشمنانِ امیر معاویہ میان کے رہ ش الاحاديث الروايه لمدح الامير معاويه، البشرى العاحله من تحف آجله ذب الاهواء الواهيه في باب الامير معاويه، عرش الاعزاز والا كرام لاول ملوك الاسلام ، حاركما بين تصنيف فرما كي اور "منيرالعين" (ص ميم) برفرمايا:

معرت ميدنام برمعاديه ذافية كالأن محابيت كممان

" وليعض جالل بول أشخت بين كه امير معاويه الماشؤ كي فضيلت مين كوئي حديث نہیں۔ بیان کی نا دانی ہے،علماء محدثین اپنی اصطلاح پر کلام فرماتے ہیں۔عزیز وسلم کہ صحت نہیں \_(حدیث) پر سن کیا کم ہے؟ حسن بھی نہ بی یہاں ضعیف بھی متحکم ہے" (كفائل ين ضعف مديث بحى بالاتفاق متبول م)

ان تقریحات کے باوجود جو بدز بانی سے باز ندا کے وہ اپناانجام موج کے۔

#### سيدنا على المرتضىٰ و سيدنا امير معاويه 🏶

ے علی کی شان و فضیلت مجی ہے بلند بڑی معاویہ کا بھی لیکن مقام اپنا ہے جو دہ نی کا وسی ہے او سے ہے کاتب وی جبی تو دونوں کی تعظیم کام اپنا ہے

رکھ معتدل ہیشہ عقیدے کا زاویہ گر جائد ہے علی تو ستارہ معاویہ اصحاب و آل کا نہ کیا جس نے احرام مخبرے کا وہ ضرور سزاوار ہاویہ (يروفيسرفيض رسول نيضان)

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

پیش لفظ:حضور پُر نور نی نخیب دان محررسول الله مانگینم کا ارشاد ہے کہ " بنی اسرائیل كے بہتر (۷۲) فرقے ہوئے اور ميرى أمت كے بہتر فرقے ہوں كے اور سوائے ايك كسبجنم مين بول مح عرض كيا كيايارسول الشدوه نجات پانے والا ايك كون بع فرمايا: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَٱصْحَابِي

جومیری سنت ومیرے محاب کی جماعت کا پیروکار ہے۔دوسری روایت سے كربهتر فرق جهنم مين مون كاورايك جنت من وَهِي الْجَمَاعَةُ اوروه جماعت بي (مفلوة شريف ص ٣٠)

ا كابرعلاءأمت واولياء لمت عليهم الرحمة كى تصريحات كے مطابق حديث مذكور میں جس ناجی وجنتی گروہ کا ذکر ہے وہ اہلسنت و جماعت ہے اور مذہب مہذب اہلسنت وجهاعت كى حقائية وصدافت كى ايك الهيازى شان اورنمايال بمبلويه بحكه بيادلياءالله كاندبب بيئيداوب والول كاندبب باوريبي راه اعتدال وصراط متنقيم ب-اللنت و جماعت کے مخالف جتنے فرقے ہیں' وہ کسی نہ کسی بدعقید گی میں مبتلا ہیں اور کسی نہ ک مقام ادب کے بے ادب اور گتاخ ہیں گر اہلتت وجماعت بفضلہ تعالی تمام فرقوں کے مقابله میں عمدہ ترین عقائد کے حامل اور ہرمقام ادب کی محبت داحتر ام سے سرشار ہیں۔ ا قی جتے بھی فرقے ہیں معتوب ہیں حکم سے نی اکرم کے مغضوب ہیں ادب کی اے خطر ہم کو دولت ملی فرجب حق المنت کی کیا بات ہے چنانچە بەا ىك عام مشاہره ہے كەڭئ بےنصيب حضرات صحابەؤ خلفاء ثلا شەحضرت ابو بكر صديق مضرت عمر فاروق اعظم مصرت عثان عنى ذوالنورين ووالتي كي بارگاه 🕰 بادب وبدزبان بي اوركئ بدنفيب حضرات ابل بيت وحضرت على المرتضى والم

حبن ولي الم المان المركتاخ بي عمر المنت وجماعت دونوں آستانوں كے نازمند وعقيدت كيش بين-

ے اہلتت کا ہے بیڑا بار اصحاب حضور مجم بیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی

کی لوگ حب اٹل بیت کے دعویٰ میں انہی کے طریقے مبر واستقلال اور اسوہ تسلیم ورضا ے برعکس سینہ کو بی و ماتم کوشی میں سرگر داں ہیں اور کئی لوگ محرم الحرام میں شنراد گان اہل بیت کے ذکر مقدیں والصال تواب کے بھی منکر و مانع ہیں مگر اہلسنت و جماعت نہ مروجیہ

ماتم كے قائل بيں اور شدة كرمبارك والصال اواب كے خلاف بيں۔ عم حنين من آنو بهانا ب زواليكن فعل حق بشِنا مركاجهالت اس كو كهتم مين کافر ہے جو منکر ہو حیات شہداء کا بم زندهٔ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

کی لوگ از روئے رشتہ رسول اللہ مالی فیر جن کے بہنو کی کا تب وحی وصحابی مجتهد سید تا امیر معاویہ را النفید کی جناب میں اپنی جہالت وحماقت کے باعث بادب وزبان دراز ہیں اور کئی پزید بلید جیسے فاسق و فاجرو ظالم و بد کار کے بھی مداح وقصیدہ خوان ہیں الرابلسنت وجماعت ندسيدنا اميرمعاويه جيس سحالي مجتهد وللتيز ك خلاف لب كشائي کر کے ہیں اور نہ بیزید کی عقیدت وحمایت کا دم بھر سکتے ہیں ۔ والد .: رگو رکی اہل بیت پاک سے حسن سلوک کی روش اور نقیحت و وصیت کے باوجو: اگر مزید جیس اللائق بيا اين جليل القدر باب كى تا فرمانى و خلاف ورزى كرے تو باب اس ك نالانقی کا ذ مدوار کیے ہوسکتا ہے۔

ع.... چنست فاک راباعالم پاک

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ امَاءَ فَعَلَيْهَا (جو بھلاکام کرے تواس کے اپنے لئے اور پراکرے تواپے برے کو)

موجوده معركة كربلا: ايك معركة كربلاتوه مقاجس ميں ايك طرف توسيدنالام حسین اپنے پیاروں اور جانثاروں کے جھرمٹ میں جلوہ افروز تھے اور دوسری طرف یزید پلیدواین زیاد بدنهاد کالشکر جرارتهاا درایک معرکه کربلا دورحاضر میں برپاہےجی میں ایک طرف امام حسین م<sup>عاشن</sup> کی تنقیص و تغلیط اور یز بد کی به حت وستائش میں سرگرم یزیدی خارجی ٹولہ ہے اور دوسری طرف غلامان صحابہ واہل بیت اور خدام بارگاہ حسین ا المِسنّت و جماعت سرکار حسین طالتنهٔ کی حمایت و مدافعت اور بزید بلید کی ندمت و مخالفت میںمصروف کارجیں۔

> ے باغ جنت کے ہیں جرمدح خوان اہل بیت تم کو مزرہ نار کا اے دشمنانِ اہل بیت

مقام عبرت: ب كه جولوگ آج ال صدى مين امام حسين كي تنقيص وتغليط اوريزيد پليد کی حمایت و و کالت کررہے ہیں۔اگر میہ بذات خود کر بلا کے موقع پرموجود ہوتے تو کیا ہے ظالم (بدنصیب عملاً قاتلان حسین ( رفاتیز) کی صف میں کھڑے نہ ہوتے؟ ببر حال ہارگ مدوعاہ کدرب العزت جمیں اپ بیارے حبیب کے بیارے حسین (سالیوا) کی محت غلامی میں زندہ رکھے اور قیامت کے دن توجوانان جنت کے سردارسید ناحسین والفیا کے وامن سیاوت میں حاراحشر فرمائے۔ آمین کیار بدی خارجی ٹولیجی بالقابل اپی اولاد کا غلام يزيدنام ركھنے اور اس طرح اس كے ساتھ اپنا حشر بريا ہونے كى دعا كيليخ تيار بي؟ نبوي قرموده وخداني فيصله: حاميانِ يزيد جس قدرجا جي ايزي چوفي كاز درادر سروهر کی بازی لگا کرو کی لیس حسین کی مقبویت میں فرق آسکتا ہے اور ندیزید کی

مدعث قيمرويزيد كرواروانجام كابيان

مفضوبیت ومردودیت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ یہی فرمود و نبوی ہے اور یہی خدائی

نِعلہ ہے۔ حضرت ابو ہر رہوہ دلی تھوڑنے رسول اللہ مگائی کے سے دوایت فرمایا کہ تعلیم ہے۔ حضرت اللہ ہوں کے سین کی طرح) جب کسی بندہ سے محبت فرما تا ہے تو جریل کو بلا کرفر ما تا ہے۔ تحقیق مجھے فلال بندہ سے مجت ہے لیا تو بھی اس سے محبت رکھ ۔ پس جرئیل بھی اس ہے مجبت فرماتے ہیں اور آسان میں مناوی کرتے ہیں کہ تحقیق الله فلال بنده سے محبت فرماتا ہے پس تم بھی ان سے محبت رکھو۔ پس تمام آسان والے اس محبوب خداے محبت رکھتے ہیں۔

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْفَبُولُ فِي الْأَرْضِ

پھر زمین پر (لوگوں کے دلول میں) اس محبوب خدا کی مقبولیت بیدا قرمائی جاتی ہے اور جب (یزید کی طرح) اللہ کسی بندے کومغضوب و وشمن قرا رویتا ہے تو جرائيل كوبلا كرفرما تا م كم تحقيق فلال بنده ميرامغضوب م توجهي الم مغضوب ركام پس جرائیل بھی اس ہے وشمنی رکھتے ہیں 'پھر آسان میں منادی فرماتے ہیں کہ تحقیق اللہ نے فلال کومغضوب بنایا ہے پس تم بھی اس سے دشنی رھو۔ پس آسان والے بھی اُس منفوب فداس دشمني ركھتے ہيں۔

ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْبَغْصَآءُ فِي الْأَرْض

پھرز مین پر (لوگوں کے دلوں میں ) اُس مغضوب ضدا کی دشنی پیدافر ہائی جاتی ہے۔ . (مشكوة ص ٢٥٥ بحواله مسلم "كتاب البروالصلة)

زمین واسان: میں ای فرمود و نبوی کے مطابق جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے تحت الاسلين ﴿ للنَّهُ كَامِحُو بِيتِ ومُقبولِيتِ اور يزيدِ پليد كي مُغضو بيتِ ومر دوديت كا دنيا ميس منی ہرہ ہور ہا ہے اور سے حدیث حسینیت ویزیدیت کا ایک اہم و داضح معیار ہے اور صرف يهى ايك عمومي ارشادنهيس بلكه المام حسن والمام حسين والخينا كم متعلق نبي اكرم طأتيكم

الاست الله المال مديث قيم و يزيد كروارواني مكايان آپ کادشن بزیدانی نازیباحرکات اور واقعدح و کربلا کے بعد ہمیشہ کیلئے مسلمانوں میں مغضوب ومردود ومستر وہوچائے کسی نے کیا خوب تقابل کیا ہے۔ يكس كا بم لكعين تصيره منقبت كس كي لكعين الل حق كا مستحق دادد تحسيس كون ہے؟ کس کو مرشد مائے ہیں اولیاء و اصفیاء آستال یہ جس کے جھکتے ہیں سلاطیں کون ہے؟ مطوتِ شاہشی کو کر دیا کس نے ذلیل عارف سر خودی خود دار و خود بیس کون میں؟ وہ علی کا لال ہے یا ابن مرجانہ عزید

كون بے لحت كا قائد قدوة ديں كون ہے؟

رالی وانفرادی شهاوت: امام عالی مقام سیدنا حسین طالعی کاعظیم الشان شهادت کی بیضوصیت ہے کہ برنبان جبریل ورسول کریم علیم الصلوق والسلام والتسلیم بحیان ہی میں آپ کی شہادت کا اظہار واعلان ہو گیا جیسا کہ شنخ عبدالحق محدث وہلوی نے 'ما ثبت من النهٔ 'اورشاه عبدالعزیز محدث دہلوی نے''سرالشہا دتین' میں متعدد روایات تقل فرمائی یں اور مزید بران آپ کی شہادت کے موقع پر حضور مالٹیا کا حضرت ابن عباس فیافٹیا کو خواب میں دیدارے مشرف فرما کرخون سے بھری ہوئی ہوتل کے متعلق فرمانا۔ هٰذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَآصْحَابِهِ لَمْ ازَلُ الْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْم " يحسن اوراس كيساتعيول كاخون ہے جسے ميں آج جمع فرما تار باہول"۔ (مشكوة ص١٥٥، باب مناقب اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم)

يشهادت امام كاعظمت كاكس قدر تمايال ببلو ب اور واقعه كرباا ايخ تمام متعلقات

کی خصوصی و تخصی طور پراحادیث مبار که بین که'' بیدونون میرے بیٹے اور میری بٹی کے بیٹے ہیں اے اللہ جھے ان سے محبت ہے تو بھی ان سے محبت فر ما اور ان سے محبت رکھنے والول سے بھی محبت فرما''۔

(ترندی شریف ابواب المناقب کے باب مناقب افی محمد الحن بن علی والحسین بن علی النظامی " ' بيدوونو ل دِنيا مِين مير عدد پھول بين'۔

( بخارى شريف تر مذى ابواب المناقب ) "دوسن وسين أو جوانان كر مردارين " (ترقدى ابواب المناقب) " حسن وحسين الل بيت ميس مجصرب سے بيارے إلى "-(ترزي ابواب المناقب)

دد جھے حسن وحسین سے محبت ہے اس جھ سے محبت ہے اور جھے ان سے عدادت ہےاہے جھے سے عدادت ہے''۔ (ابن عساکر)

"وحسين مجهس باورش حسين سي مول جوسين سع عبت ر كاللهاى ع عبت فرمائے مسین فواسوں میں سے تیم فواسدے "-

(مشكوة أباب مناقب اهل بيت النبي النبي المناقب) مُدُوره بالا احاديث مشكوة ياب من قب اهل بيت الني صلى الله عليه وملم على بيل -سجان الله جنهيس رسول الله من تيام اسية عموى وخصوصى ارشادات مين اس طرح نوازیں ان کی محبوبیت کی دعائیں فرہ میں ان کی محبت کواپنی محبت قرار دین اور جو 'ناپ جنت كاسردارفر مائيل جولوك اس بيار حسين (طائنة ) كي تحتيروتنقيص كريس اوريد پلید جیسے ننگ اسلام کوآپ پر نو آیت وفسلت دیں ان کی بدیختی کا کیا ٹھکا ناہے۔ آئیل احادیث مبارکہ کا ثمرہ ہے کہ امام حسین بزین جمیشہ سے صحابہ و اہل بیت اسم علاء مفسرين محدثين فقهاء وادلياء اورسلاطين وعام ابل اسلام مين محبوب ومقبول بي اور

بزيدكاكرداروانجام: نك اسلام بزيد پليدرجب الرجب ٢٠ هيس برسرافتدارآيا اور الم عالى مقام سيدنا حسين والنيء في اس كطريق حكومت اور موجوده وآكتده ناپندیده کردار کے باعث اپنے مقام رفع اجتهاد وقد بر نوربصیرت وفراست ایمانی کی بناء پاے ناال قراردے کراس کی بیعت سے اٹکار فرمایا۔

### ع.....م دادندداددست دردست يزيد

اورآ ئند د حالات و واقعات نے ٹابت کردیا کہ امام عالی مقام کا مؤقف ہی ارفع واعلیٰ تھااور داتھی سے بید پلیداس قابل نہیں تھا کہ امام عالی مقام کا مبارک ومقدس ہاتھ سے بید کے ہاتھ میں آتا۔ یہی راہ عزیمت تھی اور یہی نواسہ گرامی وفرز عدر سول ہاشی (سلامینیم) کے ٹایان ٹان تھے۔ یزید پلیدنے حضرت امام کے انکار بیعت کے بعد باوقار طریقہ سے راه مصالحت اختیار کرنے 'حضرت امام کواعمّا دہیں لینے اور اپنی صفائی ومعذرت پیش كرنے كى بجائے ميدان كر بلا ميں جس طرح انكار بيعت كا انتقام ليا۔جلاوابن زياد برنهاد كوكوفه كأكورزمقرر كيااورات خصوص اختيارات ومدايات ويكرحضرت امام وتمام خاندان اہل بیت سے جو ہرتسم کاظلم وستم روار کھا اس سے کوئی عامی و عالم اور اپنا برگانہ ناوا تف نہیں \_ مہی طوفان ظلم وستم یزید پلیداوراس کے ظالم افسران والمکاران کیلئے کچھم مہیں تھا، مگراس نے ای پراکتفانہیں کیا بلکہ شہادت امام کے بعد ترک نماز وشراب نوشی وغیرہ فتق و فجور کا مزید سلسلہ جاری کیا جس کے نتیجہ میں مکہ مکرمہ و مدینه منورہ کے باشندگان مصرات صحابه و تابعین اورعام الل اسلام میں اس کے خلاف نفرت و بیزاری ك لبردور الله على المراس موقع برجى يزيد في الله الله الله الماسلم بن عقب كى زير قيادت كشكر جرار بهيج كريدينه ومكه يرج له هائي كردى اورظلم وستم كاوه مظاهره كياجو دا تعدحره كام عديث وتاريخ من تحفوظ ب-

سمیت اس نرالی وانفرادی شهادت کا بجائے خود گواہ ہے مگر افسوس کہ بزیدی خارجی ٹول اليى عظيم منصوص اورمخصوص ومقبول شهادت عظمى كوامام بإك كى تنقيص وتغليط كرماته داغداركر كےدرحقيقت اپني روسيا بي كاسامان كرر ما ہے۔

جس کی پیدائش پر کان میں اذ ان کہی ہو۔خودحسین نام رکھا ہو اس کی محبوبیت کی دعا تمين فر ما في مول \_شهادت كر بلا ُ سيادت جنت كا اعلان فر ما يا مو وفت شها وت اس کی سر پرئی فر مائی ہو' جس نے خاتون جنت کی حیاء وعبادت کا نظارہ کیا ہواور علی المرتضى سے علم وشجاعت كا درى ليا ہو سوارى ميسر ہونے كے باوجود پيدل چل كر ٢٥ حج كئے ہوں' جس كى چھين سالہ مبارك زندگى علم ونضل ' تقویٰ وطہارت' عبادت و رياضت اور شجاعت وسخاوت كالعلى نمونه هواور جو شرف محابيت وشرف الل بيت نبوت کا جامع ہوئر ید پلید کے بالمقائل اس کی تنقیص و تعلیط کرنا کس قدر شقاوت و مماقت ہے۔(والعيادُ بالله تعالیٰ)

مسلک المستنت: حفرت حسين ويزيد پليد كے متعلق اعلى حضرت مجدد ملت محقق المِسنَّت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی تختلفہ نے حسب ذیل الفاظ من مسلك المستت بيان فرمايا بي "يزيد بليد عليه ما يستقد من العزيز المجيد قطعاً بقيناً بإجماع ابلسنّت فاسق و فاجر وجرى على الكبائر تفا' اس قدر پر آئمَه ابلسنّت كا اطبأق و ا تفاق ہے ٔ صرف اس کی تکفیر ولعن میں اختلاف فرمایا۔ اسکے فتق و فجو رہے اٹکار کرنا اور امام مظلوم پر الزام رکھنا ضرور مات نمر جب اہلسنت کے خلاف ہے اور صلالت و بددیگ صاف ہے بلکہ انصافا اس (امام پرالزام اور فتق پزیدے انکار) کا قائل ناصبی مردود ادرابلسنت كاعدود عنود ب\_ (عرقان شرايت ص ٥٤) أمت كاجوب بالشكرمدينة قيصر ( قطنطنيه ) يرجهاد كركاوه مَعْفُور لَهُمْ موكا (اس کے گناہ بخش دیتے جاتیں گے) ( بخاری شریف ص ۱۹۹)

اس حدیث کے دوجھے ہیں اور یزیدی ٹولہ دوسرے حصہ سے یزید کو طعی جنتی ابت كرنا جا بتا ہے قطع نظراس سے كدنداس ميں يزيد كانام ب ندلفظ جنت فدكور ب مقام تعجب ہے کہ بزید پلید نے فضائل الل بیت فضائل صحابہ فضائل مدینہ فضائل مكه واحكام شرعيه بإمشتل جن بيشاراحاديث كي صريح مخالفت وسنت كي خلاف ورزی کی ہے۔ حامیانِ بزید کو ان احادیث کا تو کوئی احر ام و پاس نہیں اور وفاتر ا حادیث میں ان کی نظر اگر برخ تی ہے تو صرف اس ایک حدیث پرجس میں ان کے بقول ان كے مدوح كافطى جنتى بوناندكور ب\_وائے ناانصافى وبدديانتى ببرحال اب حديث زر بحث كے متعلق جوابات ملاحظ فرمائيں۔

جوابات: اوّل پیش نظر حدیث السنت وجهاعت کے مسلک کے مطابق نبی غیب دان کے علم غیب شریف کی ایک واضح دلیل ہے کہ آپ نے بعد میں ہونے والے واقعات کا مدتوں پہلے بیان فر مادیا کیا مداحانِ بزید دمنکرین علم غیب اس حدیث کی بناء پرعلم غیب پر محی ایمان لائیں گے؟

ووم: اگر مَغْفُورٌ لَهُمْ كِتمَام شركاء بهي يهالشكري طرح جنتي بي او بهي أن كم تعلق اُوْجَبُوا كيون نبين فرمايا جب مفورنے بہلا شكر كے متعلق اجبوا اور دوسرے كے متعلق مَنْ فُور لَهُ م فرما كرفرق فرمادياتو پيركسي كوكياحق پينچا بكردوسر الشكركوطعي جنتی قراردے کر مغفور گھم کامغبوم بھی او جبوا کی طرح بیان کرے۔ یہ بھی آپ کے علم غیب کامظاہرہ ہے کہ بعض اقوال کی بناء پرجس دوسر کے شکر میں یزید تھا اس کے متعلق صرف مَغْفُورٌ لَهُمْ فرمايا ہے۔ پہلے شکر کی طرح او جبو البیں فرمایا ( کہ انہوں نے

قدرت کی فوری گرفت: مدینه منوره و مجدنبوی اور معزز خواتین کی به حرمتی اور ر حضرات صحابہ و تابعین واہل اسلام کے قبل عام کے بعد یزیدی نشکر مزید ظلم وسم کیلے مكه مكرمه كي طرف روانه بموار دوران سفراد حرتويزيدي لشكر كاامير ابن عقبه مرحميااورأدم جب اس کشکرنے جا کر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تو یزید پلید کے مرنے کی بھی خبر آگئی کے ا بد بخت تین برس سات ماہ کی منوس ترین حکومت کے بعد صرف ۲۹ سال کی تامبارک زندگی کے بعد نامرادی کی موت مرگیا۔ یزید کی ہلاکت کی خبرس کریزیدی الشركازور ٿوٺ گيا اور وه ذليل وخوار جو کرپسا جو گيا۔ يه بين وه حقا کُل جو حديث **و تاريخ کے ک**ي بھی طالب علم مرچخفی نہیں ہیں اور انہی وجوہ سے یزید پلیدیا جماع اہلسنت مردودومسرو ہو چکا ہے اور اہلسنت میں کوئی ایسی مسلمہ شخصیت نہیں جس نے بزید کی مدح سرائی و امام عالی مقام کی منقیص و تغلیط کی جوریزید نے اُمت کی برگزید و مخصیتون اوراسلام کی حرمتوں کا خون بہا کرعیش وعشرت کی جن تمناؤں اور استحکام حکومت کا خواب دیکھا۔قدرت نے اے شرمندہ کجیر نہیں ہونے دیا اور تر مین طبین کی ہے حمتی کے دوران جب اس کی سرکش انتها کو پینی تو قدرت نے فوری طور براس کا هاتمه کردیاادر اسے مزیدمہلت نہیں دی مگر حامیان بزیداس سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے اللا أس ظالم كى حمايت مين رطب اللمان بين \_

حديث قيصر: ندكوره تمام تفائق في قطع نظرة ج كل يزيدي غارجي توليجس كارجمالي دیوبندی دہائی کمنب فکر کررہا ہے۔اپن تقاریرہ کتب ورسائل میں بخاری شریف کی ایک روایت کی آڑ میں یز ید کوطعی جنتی ابت كرنے كيلئے بہت ہاتھ ياؤں مارر ہا ہے۔ حالاتك یدان کی غلط ہم ومغالطہ ہے۔ زیر بحث حدیث کامضمون پیہے کہ''میری اُمت کا جو پہلا الشكروريامي جهادكرے كا (اوجبوا)اس نے اسے لئے جنت واجب كر لى پر فرمايا مركا مفتم: حضرت شاه ولى الله محدث دبلوى رحمة الله عليه في "رساله شرح تراجم ابواب سيح بخارى المن فرمايا كـ العض اوكول نے مديث مُغَفُّورٌ لَهُمْ سے نجات يزيد كا قول ليا ے۔اور سے یہ کاس سے صرف یابت ہوتا ہے کاس کے اس غزوہ سے پہلے کے گناہ بخشے گئے اس لئے کہ جہاد کفارات سے ہے اور کفارات سے پہلے گنا ہوں کا ازالہ عِنْدُك بعدكا- إل الريون بوتاك مَغْفُورٌ لَّهُمْ إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ

تو چرنجات بزید کا استدلال موسکاتی اگراییانبیں ہے۔اس کا معاملہ سرد خدا ے کہاں نے مل حسین اللہ تخ یب مدید ، شراب نوشی براصرار جسے جوجرائم کے ہیں خدا جا ہے تو معاف کرے اور جا ہے تو عذاب فرمائے جیسا کہ سب گنگاروں کا حال ب\_اگرمَغْفُورْ لَهُمْ يَعْمُوم مِن الله يَحِيكِمُام كنابول ميت يزيدي شموليت فرض کی جائے تو بھی پریدان احادیث کی تحصیص سے خارج ہوگا جن میں اہل بیت کی بے حرمتی کرنے حرم یاک میں الحاد وفساد پھیلانے اور سنت کو تبدیل کرنے والے کی غرمت ووعیدیان فرمانی تی ہے۔ (جیسا کہ جواب مبر اس میں بیان ہوا)

(ملضاً بخاری شریف ص۳۲)

بشتم : رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا" جس في الل مدينة وظلم سي خوف مين مبتلا كيااللها ع خوف مي جتلاكر ع كا-اس برالله الكهاورسب لوكول كى لعنت ب-الله روز تیامت نداس کا فرض قبول فرمائے گائنظل '۔ (امام احمد ونسائی وغیرہا)

جب السيطالم كافرض وقل قبول بي نبيس تويزيد مَغْفُورٌ لَهُمْ مِين داخل بهي مو

(مجموعه اربعين نبهاني ص ٩٩)

ا پنے لئے جنت واجب کرلی ہے) تا کہ کوئی بزید کے جنتی ہونے کی دلیل نہ پکڑے۔ سوم: امام ابن حجر عسقلانی 'امام بدر الدین عینی اور امام احد قسطلانی رحمة الدعلیم جیسے ا کا برمحد ثین وشارحان بخاری میں ہے کسی نے بھی اس حدیث سے یزید کا قطعی جنتی ہونا مرادنہیں لیا بلکدا بن مہلب کے اس قول کا تعقب ورد فرمایا ہے کہ اس حدیث میں یزید کی منقبت ہے اور پرتصری فرمائی ہے کہ منغفور اللہ م کامصداق وہی ہوگا جس میں شرط مغفرت موجود ہوگی اور (یزید کی طرح)عموم حدیث میں کسی کا دخول اس کو لازم نہیں کہ وہ دلیل خاص سے خارج نہ ہو۔ کیا چودھویں صدی کے حامیان یز بدملال مُدکورہ محدثین وشارهانِ بخاری کی به نبست مدیث بخاری کوزیاده بیجیتے ہیں؟

چہارم: شارعین بخاری کے ردوتعقب کے علاوہ ابن مہلب کا قول خود ناممل وتشنہے۔ جب تک امام حسین طالیٰ کی شخصیت و واقعہ حرہ و کربلا کے بعد یزید کے متعلق ان کا پورا مؤقف سامنے ندلایا جائے اس وقت تک ان کا نامکس قول بذات خودکوئی جمت نہیں۔ چیم : علامه مینی شارح بخاری نے لشکر ٹانی کے متعلق ایک قول ریمی نقل فرمایا ہے کہ حضرت معاوید نے قسطنطنیہ کی طرف حضرت ابوسفیان بن عوف کے ساتھ ایک شکر دوانہ فرما يا تقا بس من ابن عباس ابن عمر ابن زبير اور ابوالوب انصاري خواتيز جي جليل القدر حضرات شامل تقے۔ یز بدشامل نہیں تھااور پھراس تول کوتر جیح دی ہے۔

مشتهم: امام ابن حجر عسقلانی علیه الرحمة نے بعض حضرات کا ایک قول میر بھی نقل کیا ہے كذ مدينة قيصر سے مراد احمص " ب جس ميں فرمان رسالت كے دفت قيصر تھا۔ اگ اس قول كى بناء رجى يريد مَغْفُور كَهُمْ عَارج بِكروه غزوة ممل شامل نبيس تفاب

### بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

#### عبدالقادر:

ميرامشبورنام إاورمير اناجان (مَكَافَيْكِم) صاحب چشمه كمال بي میں حسنی سید ہوں اور مخدع (و ایوان خاص) میرا مقام ہے اور میرے قدم مروان خدا اولیاء کی گرونوں پر ہیں۔ میں کی الدین (دین کوزندہ فرمانے والا) جیلائی ہول اور میرے (فیضان و بزرگی کے) جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پرلہرارہے ہیں۔ پس بإرگاه قرب الٰہی میں یکنا ہوں \_رب ذوالجلال میری تعریف وتر تی فرما تا ہےاوروہی میرے لئے کافی ہے۔اللہ نے جھے تمام اقطاب برحا کم بنایا ہے اور میراھم ہرحال میں نا فذ و جاری ہے۔اللہ کے شہرمیرا ملک اور میرے تھم کے تحت ہیں۔اللہ کے تمام شر میری نظر میں رائی کے دانہ کی طرح ہیں۔

# سرته قديم وتصرّ ف عظيم:

کی این زبانی ملاحظه بهو \_

" بجھے میرے رب نے ایسے سرِ قدیم وراز پر مطلع کیا ہے کہ اگر میں اپنا راز واقعہ درياؤن يرد الون توه سب جذب وختك موجا كين اوراكر من ابتاراز يهارون يرد الول ووه ريزه ريزه موكر ريت مين أل جائيس اورا گرمين اپناراز آگ پر ڈالوں تو وہ بچھ كر شندى مو جائے اور اگر میں اپنار از مردے پر ڈالوں تو وہ اللہ کی قدرت سے اُٹھ کر کھڑا ہوئ۔ 🖈 مذكوره ارشادات وتعارف سيدناغوث الاعظم محبوب سجاني 🛫 عبدالقادر جيلاني طالفي كشرة آفاق" قصيده غوثيه شريف" ك چندا قتباسات بي جن مل ہے ہرا کی ارشاد کی تفاصیل و جزئیات سینکڑوں کتابوں میں منقول و ندکور ہے اور سے سب عطاء النبي پھرعطاءمصطفائی اور پھرعطاء حيدري ہيں جس کی جھلکءو ث الاعظم

الدن صادق

ا يك ون مدرسة فوث الاعظم من تيره جليل القدر مشائخ حاضر تقع جن سے غوث الاعظم والنيئ في فرمايان تم مين سے ہرايك اپنى حاجت طلب كرے اور ميں اسے عطا کرول''۔ چنانچہ جب ان بوے بوے مشائخ نے اپنی بوی بوی حاجت عرض کی تو

كُلَّا تُعِدُّ لَمُؤلِّذِهِ وَ لَمُؤلِّدِهِ مِنْ عَطَآءِ رَبِّكَ ° مم سب کو مد و دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطاہے اور تمہا رے رب کی عطا بند ہیں''۔

(پاره ۱۵ اورکوع۲ سوره بنی اسرائیل آیت ۲۰) حضرت ابوالخير مُشَاهَدُ نِے فرمايا "اللّٰد كي تسم سب نے جو ما نگاسو بايا" ۔ ( كجة الامرارك ٣٠ ، زبدة الآثارك٨٢)

آیت مبارکہ: پڑھ کر اور سب کی حاجت روائی فرما کرآپ نے اس آیت کی روشی میں واضح فرما دیا کہ سب کچھ عطاء الہی سے ہے اور اس عطاء البی نے آپ کورسٹگیری و مددگاری اورغوث الاعظم کے منصب پر فائز فرمادیا۔ (رضی اللہ تعالی عنه)

#### عطاء مصطفوي:

زیارت ہوئی اورآپ نے فرمایا''اے میرے پیارے بیٹے!وعظ وکلام کیول نہیں کرتے'۔ میں نے عرض کی:

" نا نا جان میں مجمی ہوں ان نصحاء عرب کے سامنے کیسے بیان کروں؟" ۔ فر مایا "اینا منه کھول" میں نے منہ کھولا تو آپ نے اس میں سات مرتبہ

لعاب مبارک ڈالا اور فرمایا ''لوگوں میں بیان کرو اور انہیں حکمت وموعظہ حسنہ کے ساتھاہے رب کے راستہ کی طرف بلاؤ''۔

#### عطاء حيدري:

پس میں نے نماز ظہر بڑھی اور وعظ کیلئے بیٹھ گیا۔ خلق کشر جمع ہو گئ اور جھے کھ تھبراہٹ محسوس ہوئی۔ بس ای وقت میں نے مجلس میں حضرت علی ( کرم الله وجه ) کو اب سامنے ویکھا جوفر مارہے تھے''اے میرے بیارے بیٹے! بیان کیول نمیں کرتے'' میں نے عرض کی ' واوا جان! میں تھبرا گیا ہوں' فرمایا' ' اپنا منہ کھول' میں نے منہ کھولاتو آپ نے اس میں چھمر تبدلعاب والا میں نے عرض کی "سات مرتبہ کیوں تبیل والا"۔ قرمایا" رسول الله مظافی فی اوب کی وجہ سے تا کہ سات بار لعاب ڈالنے سے آپ کے ساتھ برابری نہ دوجائے'۔

( بجية الاسرارص ٢٥ علامه نورالدين على بن يوسف رحمة الله عليه )

#### حل مشكلات:

سبحان الله! غوث الاعظم ملافئة كي زبان وبيان اوراس عطاء مصطفوي و عطاء حیدری سے ایسے کتنے مسائل حل ہو گئے جن میں لوگ مشکل محسوس کرتے اور غلط جي ميں مبتلاء ہوتے ہیں۔

مذكوره واقعه عظيمه عدام البرس مواكرسول الله مالينكم كوصديون بعدواقعات كا علم ہے۔آپ بحیات حقیقی زندہ اور مخار ومتصرف ہیں بفضلہ تعالیٰ۔ جب حیا ہیں جہال عا بین ظهور فرمائے ویدار کراتے اور جے جا بین فیض و مدد سے نوازتے ہیں۔

آپ کی نیابت و وراثت میں دیگرمحبوبان خدا صاحب حضوری حضرات بھی بعداز وصال زنده وقیض رسال ہیں جبیا کہ حضرت علی المرتضٰی مخافیز مشکل کشانے عین

تحبراب ومشكل كونت فوث الاعظم كى مشكل كشائي فرمائي - ( والشجا)

رسول الله كالليط كالخامت وادب كالحاظ بهت ضروري بآب كواي جبيها بشر سجمنا بھائی بن کر برابر کھڑا ہوتا ہے ادبی ہے۔حضرت علی الرتضلی نے باوجوداتے عزیزو قریب ہونے کے سات بارلعاب ڈالنے میں بھی احتیاط کی تا کہ بے ادبی و برابری نہ موغوث الأعظم وكالني جيسى دنيائ اسلام كى مسلمه ومتفقة شخصيت رسول الله مالي الم زئدہ وخذارادرغیب دان وحاضرونا ظرمونے کی مجسم دلیل ہے۔

چنانچدایک اور مرتبه آپ نے فرمایا که (صرف واقعدلعاب بی نہیں)" بلکہ در حقیقت میری بوری تربیت بی رسول الله مان الله عالی الله مانی است آنَا مَا رَبَّانِي إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم (شرح نتوح الغيب ١٨٥)

نیز الثیخ طیفہ نے (جورسول الله طافیلا کی زیارت سے بکثرت مشرف موت تے) ایک مرتبہ حضورے عرض کیا کہ

> " شيخ عبدالقاور نے كهاہے كەميراقدم جرولى كى كرون پرہے؟" حضور نے فرمایا:

" شخ عبدالقادر نے مج کہا ہے اور الیا کول نہ ہوجبکہ وہ قطب ہیں اور میں خودان كى تكراني فرما تا مول "\_(بجة الاسرارم٠١)

تَحُ قطب اورغوث:

حضرت غوث الاعظم والشيئون فيضخ وقطب كي تعريف مين فرمايا: الشَّيْخُ مِنْ يُسْعِدُ الشَّقِي ورحقيقت في وه بجوشق كوسعيد يعنى بربخت كو نیک بخت بنادیتاہے۔(شرح فتوح الغیب ص ۲۰) مريد فرمايا:

### کوئی کیا جانے تیرے مرکا رتبہ کہ مکوا تاج الل دل ہے یاغوث

الاجاع:

فیخ وقطب وغوث کا مطلب ومفہوم جانے کے بعدمعلوم ہونا چا سیے کہ آپ کا غوث الاعظم وغوث التقلين موتايزرگان وين عبالاجماع ثابت إلاختصار چند

فيخ عبدالحق محدث والوى في لكها بي "قطب الاقطاب الغوث الاعظم فيخ شيوخ العالم غوث التقلين " اللية (اخبار الاخيار ص٩)

الممر ماني سيدنا مجدوالف ثاني رحمة الله عليه فرمايا" تمام اقطاب ونجاءكو فیوض و برکات کا پہنچنا حضرت بیخ عبدالقادر جیلانی کے وسلیہ شریف مے مفہوم ہوتا ہے كونكه يمركز يشخ كرسواكسي اوركوميسر نبيل ..... مجد والف ثاني مجمي آپ كانائب اور قائم

نُورُ الْقَمَرَ مُسْتَفَادُ مِنْ نُورِ الشَّمْس ( مَتوب ١٢٣، جلاسوم ، ٣٨٨)

🜣 مفرت شاه ولی الشهدت د بلوی تخطئة نے فرمایا

'' حضرت غوث الاعظم نے (مثل قصیدہ غوثیہ) تفاخر وکلمات کبریا پئے کے ساتھ کلام فرمایا ہے اور تسخیر جہاں آپ سے ظاہر ہوئی ہے آپ اپنی قبر میں بھی زندول كي طرح تقرف فرمات بين " \_ (جمعات ١٣٠٢)

"جعرات كوغوث التقلين كي فاتحدت " (انتباه في سلاسل اولياء الله ص ٢٥)

حفرت ملاعلی قاری شارح مفکلوۃ نے فرمایا "آپ قطب الاقطاب اور غوث الأعظم مِن "\_(ص٢٧) "اور قطب وہ ہے جس نے ہر بزرگی کو طے کیا ہو ہر مرتبداس کے زیر یا ہو کا تنات و ملک وملکوت کے ہرامر پر نظر کشف ہو۔ عالم غیب وشہادت کے ہردازیراس کی نگاہ ہو کا گنات کے والی بنانے اور معزول کرنے کا اختیار رکھتا ہو جس کا ہم تھے بدبخت نبیں اس کا دوست اس کی نگاہ ہے او جھل نہیں جہاں تمام انسانوں کی حدموتی ہے اس کی وہاں تگاہ ہوتی ہے "۔

( مخضراً \_ زبية الخاطر الفاترص ٩٦ ، از ملاعلى قارى عليه الرحمة البارى) غوث كامعنى ہفريادرس (جوفريادكو پنيخ فرياد پورى كرے) (غياث اللغات ص٥٩٣)

فين محقق علامه عبدالحق محدث والوى عليه الرحمة في فرما يا ومغوميت بحكم خدا فلق خدا میں ما کم ومتصرف ہوتا ہے'۔ (شرح فتوح الغیب ص ا ١٥)

جب سیخ 'قطب عوث کے اپنی اپنی جگہ میداوصاف و کمالات وتصرفات ومشاهدات بين توجوسر كارغوشيت مآب خودشخ المشائخ وبيران بير مول تطب الاقطاب اورغوث اکتفلین وغوث الاعظم مول (لیعنی جنول انسانوں کے فریاد رس اور سب براع وشريادر ) ان كاوصاف وكمالات تصرفات ومشابرات كاكيابيان مو-اعلى حضرت مجدد ملت مولانا امام احمد رضا خال فاضل بريلوي عليه الرحمة نے کیا خوب فرمایا:

> ے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اُوٹے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا

فوث الاعظم كي شان اور كيار موي شريف كابيان

غوث الاعظم والثين في جهاز غرق مونے سے بچالیا۔آپ کوصد یوں بعد سیدا حد بریلوی اوراس کے مریدین کے احوال بھی معلوم ہو گئے اور روحانی توجہ بھی فرمائی \_مولوی احمہ على بير بقول ذكر جبرو ماہانه گيارهويں كى بجائے منت روز گيارهويں كا جواز وثبوت بھى بوكيا\_ (وَالْفَصْلُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الْاعْدَاءِ)

ببرحال چونکہ آپ غوث الاعظم وغوث التقلین ہیں ای لئے آپ کو پیر رتھیر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جنوں انسانوں میں سے جو فریاد کرتا اور آپ کی پناہ جا ہتا ہے بفضلہ تعالیٰ آپ اس کی فریاد رسی و دیکھیری فرماتے ہیں ۔ لہذا سلطان العارفین سلطان با ہو میشان نے بھی عرض کیا ہے کہ:

۔ سُن فریاد پیران دیا ہیا' میری عرض سنیں کن دھر کے هو سَن فریاد پیران دیا پیرا مین آ که سنادان کینون هو

كن فيكون:

یں جس چیز کو کن کہتا ہوں قبکو ن وہ ہوجاتی ہے۔اے ابن آ دم تو میری عبادت کرتا کہ الله تقي بهي اليابنادول كرتوجس چيز كوكن كيم فيكون پس بوجائے"۔ تحقیق اللہ نے میسر تبہ ( کن فیکون) اپنے بہت سے نبیوں اور اولیاء وخواص لَى آدم كوعطا فرمايا ہے۔ نيز الله نے فرمايا ہے "اے دنيا جومير افرمانبردار بوتواس كى المانبردار بوجا"\_(كتاب نتوح الغيب م٢٥ ١٨٣) غوث الاعظم والثنة كي لقل فرموده روايت وبيان پر

علامه عبدالحق محدث و الوى مينيات ان ارشادات كى شرح مين فرمايا كددجن

منکرین شان ولایت و مخالفین گیار حویں علاء و یوبند کے پیشوا حاجی امراد الله صاحب مهاجر كل في فرمايا "أيك جهاز غرق مونے كريب تحا كر فوث الاعلم نے مت واتوجہ باطنی سے اس کوغرق ہونے سے بحالیا"۔

(شَائمُ الداديين ٨٠ مصدقه مولوي اشرف على تعانوي)

المعرمقلدين وعلاء ويوبندك بيثوا مواوى اساعيل وباوى في كلما بك " حصرت غوث التقلين اور حصرت خواجه بهاؤ الدين نقشبند كي روح مقدى ان كے ي سیداحد بریلوی کے متوجہ حال ہوئیں'۔ (صراط متقم ص۲۷۲)

الله مولوي مليل احمد أبيتهو ي في المين قاطعه "(مصدقه مولوي رشيداح كتكوي) میں او پر 'صراط منتقیم'' کے واقعہ پر لکھا ہے کہ ' حضرت غوث الاعظم اور خواجہ بہاؤ الدين كوچونكم معلوم مواتفا كرسيداحرصا حبكى شان يزرك باوركش تان ك مریدواتباع ہوویں گےاس واسطےان کی اپنے خاندان میں ہونے کی رغبت تھی''۔

🖈 💎 مولوی غلام خال پنڈوی کے استاد مولوی حسین علی وال بھی وی کی کتاب "بلغة الحير ان "ص السي من من آب كوغوث الاعظم لكها بـ

🖈 د یوبندی شخ النفسر مولوی احمالی لا موری کابیان ہے کہ "مم میں سے مرحم جمرات کوذ کر جبرے پہلے گیارہ مرتبہ آل شریف پڑھ کر حضرت غوث الاعظم کی روح کو ال كا قواب بينيا تا بي بماري كيارهوي بيا-

( مقت روزه خدام الدين لا مور عافر وري وجون الاوام)

ملاحظة رماية:

مذكوره حواله جات مين آپ كوكس طرح متفقه طور برغوث الثقلين وغوث الاعظم سليم كيا كيا ہے بلكه ديو بندى و بابى كمتب فكر ك اكابرين كى تصريح مع مطابق

خواص وادلیاء کو بیر مرتبه عطا ہوا ہے ان میں سے ایک فرد کامل خود خوث الاعظم کی ذات شریف ہے جواللہ کی عطامے کا تنات میں متعرف ہوئے اور قطبیت عظمیٰ کے باعث آپ کے احداث کے اعث آپ کے احداث میں معامل کا منات میں معامل کا منات میں معامل کا منات میں معامل کا منات میں معامل کے احداث میں معامل کا منات میں معامل کی معامل کے احداث میں معامل کی معامل کی معامل کے احداث معامل کی معامل احياءموني:

چونكه بفضلم تعالى ووسيله مصطف عليه التحية والثناءآب كوشان كن فيكون عطا ہوئی۔اس لئے آپ نے اس شان دوصف کے ساتھ متعدد مرتبہ مردے زندہ فرمائے جن میں آپ کی وعاء متجاب سے بارہ برس بعد برد صیا کے بیٹے کی غرق شدہ بارات کا دوبارہ زندہ وظاہر ہوتا بہت مشہور ومعروف ہے جس کے سبب کی کا فروبت پرست مشرف بداسلام ہوئے تھے۔اس کرامت کی شہرت عظیم کے علاوہ بکثرت جلیل القدر علماء نے اپنی تصانیف میں اس کا اجتمام کے ساتھ ذکر فرمایا ۔مثلاً خلاصة القادر بیٹ اُ شهاب الدين سېروردي سلطان الا ذ كار في منا قب غوث الا برار گلدستهُ كرامت مغتى غلام حمر قریشی ٔ مناقب غوثیه علامه محمر صادق سعدی قادری ٔ درة الدرانی مولانا عبیدالله صاحب شريف التواريج مولانا سيدمحمر شريف شرافت محمله روض الرياحين تاريخ شابان اسلام ، تفسير تعيير نبوي تذكره علائ المستت لا مور ، توضيح البيان درالعجائب كتاب "غوث اعظم" علامه محمد برخور دار مشي "نبراس" ،حضرت محى الدين قصوري وائم الحضوري (جوحضرت شاہ غلام على و بلوى رحمة الله عليها كي ترى خليفه تھ) نے مجى اس واقعہ کونہایت شرین فاری نظم میں ادا کیا ہے۔ تفصیل کیلئے کتاب "برهمیا کا بیرا" مصنفه علامه فيض احمداولسي از مكتبه اويسيه رضوبيه لثان رود بهاولپور كامطالعه كرنا چاہيئے -گيارهوين شريف:

غوث الاعظم وللفين كي شخصيت كوجس طرح دنيائے اسلام واولياء كرام ميں

عود الاعظم كي شان اوركيارهوي شريف كابيان مقولیت و محبوبیت حاصل ہے اس طرح آپ کا ماہانہ عرس کیار موسی شریف بھی بفضلم تعالیٰ ای محبوبیت کا ایک مظاہرہ وثمرہ ہے مگر پیروان نجدود یو بندجس طرح مقام ولایت وشان غوشیت کے مخالف ہیں اُس طرح آپ کی ممیار هویں شریف والیعال تواب کو رو کئے کیلئے بھی نہایت ڈھٹائی سے عم قرآنی

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ يُنْ تُح يف كركات كيارهوي برچيال كرك حرام ممراتے اور بینا ثردیتے بی کہ گیار حویں پر چونکہ غیر اللہ کا نام آگیا ہے اس لئے بیہ رام بــ ( ولا حول ولا قوة الا بالله )

الل ايمان وارباب علم وانصاف اس سلسله مين جمله تفاسير ومباحث كا خلامه وقول فيعل ملاحظة فرماتي -

## تول قيل:

ملطان اورنگ زیب عالمگیر کے استاذمحتر محضرت ملاجیون صاحب "نورالانواروتغيراحمى" (رحمة الله عليها) كاتول ومنا أهِل بِم لِعَيْسِ اللهِ كَحْت اختصار کے باوجود بہت جامع وقول فیعل ہے۔ فرمایا "اس کامعنی بیہے کہ جانور کوغیر اللہ ك نام برذن كياجائے مثلاً لات وعزى وغيره (جيبا كەمشركين كامشركانه طريق تفا) لین اگر بسم اللّٰدُ اللّٰد البر کہنے اور جانور کولٹانے سے پہلے یا ذیج کے بعد غیر اللّٰد کا نام لے تو كوئى حرج نبين جيسا كه مدايد عن شكور ہے-

استحقیق سے معلوم ہوا کہ اولیاء کرام کے ایصالی قواب کیلئے جو گائے گی تذر مانی جاتی ہے جیسا کہ جمارے زمانہ میں اہل اسلام کا دستور ہے تو بیطال وطیب ہے اس لے کہ بوقت ذی اس پر غیراللہ کا تا مہیں لیا گیا۔ اگر چہ پہلے اس نام کی نذر مانی گئی ہے۔ (لفيرات احديد بإره ٢٩ص٢٩)



### براهين صادق شخ عبدالق:

محدث وہلوی مرجع نے فرمایا کہ'' امام عارف شیخ کامل عبدالوہاب عرس غوثید کی مابندی فرماتے تھے تحقیق میار حویں شریف ہمارے شہروں میں مشہور اور مارے مشائخ میں معروف ہے۔ بعض متاخرین نے قرمایا کہ اولیاء کے وصال کے دن خیر د کرامت اور نورانیت و برکت کی اُمید باتی دنوں کی برنسبت زیادہ ہوتی ہے'۔ (اس کئے یوم وصال میں ختم شریف وعرس و گیارھویں اور ایصال ثواب کا بالعموم اہتمام کیاجاتاہے)(ماثبت من النة ص١٢٣)

يتخ محقق نے صاحب مرتبہ بلند پائير ار جمند حضرت شخ امان پاني چي رحمة الله عليہ كے متعلق بھى لكھا ہے كه آپ گيارہ رہ الآخر كؤعرس غوث التقلين كرتے تھے'۔ (اخبارالاخبارس٢٣٢)

شنراده دارا هنکوه نے ''سفینهٔ الاولیاء'' اور حضرت شاه ابوالمعالی نے'' تخفهٔ قادرية اورمفتى غلام مرور لا مورى في "فريئ الاصفياء" بين اسعرس اور كميارهوين كا معمول ومعروف ہونائقل کیا ہے۔

مولوی اساعیل د بلوی پیشوائے"المحدیث ودیوبند" نے لکھاہے کہ"طریقہ چشتہ کے بزرگوں کے نام کا فاتحہ پڑھ کر ....دعا کرے'۔ (مراطمتقیم ص ۲۵۷) يزرگان چشت كے نام كے فاتحد كى طرح غوث الاعظم كے نام كى فاتحد (كيارهوين) ين كياحرج اوردونون ين كيافرق ب؟

حاجی الداد الله پیشوائے علماء دیوبند نے فرمایا ''ممیار هویں حضرت غوث پاک کی ایصال تواب کے قاعدہ پرمبنی ہے''۔ (فیصلہ ہفت مسکلہ ۱۲)

## هَكَذَا يَنْبَغِي التَّحْقِيْقُ وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيْقِ

جعرت ملاجیون عل کے صاحرزادے ملاحمد (دحمة الله علیها ) في عرب كيارهوين كانام ليكرتفري فرمائي كه "ويكرمشائخ كاعرس شريف توسال كي بعد موتا ہے کیکن حضرت خوٹ التقلین خاتلہٰ کی بیا متیازی شان ہے کہ بزرگان دین نے آپ کا عرس مبارك (محيار حوين شريف) برمبينه ين مقر رفر ما ديائي

(وجيز الصراط ٩٣٠)

شاه ولی الله: محدث دبلوی نے بھی حضرت ملاجیون کی طرح فاری میں آیئہ فدکورہ کا يبي ترجمة فرمايائي أنجينام غير خدا بوقت ذي اوياد كرده شد ' ـ ( پاره ٢٠١٥)

نیز آپ نے افل کیا ہے کہ حفزت مرزا مظہر جان جاناں علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ''میں نے خواب میں ایک وسیع چبوتر ہ دیکھا جس میں بہت سے اولیاءاللہ حلقہ بائده كرمرا قبهمين بين اوران كے درميان حفرت خواجه نقشبند دوزانو اور حفرت جنيد تكيه لگا كر بيٹے بيں \_ پھر بيرسب حضرات چل ديئے اور بيس نے ان سے دريا فت كيا كريے معاملہ کیا ہے تو ان میں سے کسی نے بتایا کہ امیر الموثنین حضرت علی المرتضى واللہ كے استقبال كيلي جارم بين-

پس دیکھا کہ آپ کے ساتھ ایک گلیم پوش سراور یاؤں سے برہند ولیدہ بال یں میں نے بوچھا کہ بیکون ہیں توجواب ملا کہ خیرات بعین اویس قرنی ڈاٹیؤ ہیں۔ چرایک جمره شریف ظاہر ہوااس پرنوری بارش ہورہی تھی۔

میتمام بزرگ اس میں داخل مو گئ میں نے اس کی وجدور یا فت کی تو ایک شخص نے کہا ک<sup>ور</sup> امروز عرس حفرت غوث التقلین است بتقریب عرس تشریف بردند''۔ آج حفرت غوث التقلين والنيؤ كاعرس (مميارهويں شريف) ہے۔عرس باك كما تقریب میں تشریف لے محتے ہیں۔ (کلمات طیبات فاری ص ۸ مطبوع دیل)

"ميرى محبت حق تعالى سے اس لئے ہے كدوه رب محربے". ( كمتوب ١٢١،ص ١٢٨، جلد ٣) یفن ہے اے رضا احمد یاک کا ورنه تم كيا سجهة خدا كون ب؟ (ماليكم)

Maring Maring COLOR DE LA COLOR

> ےحاضر ہوا میں مینخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کہ ہے زیر فلک مطلع انوار ہ جس نے ہر دل میں لگائی عشق احمد کی لگن وه امام عاشقال احمد رضا خال قادري

برهين صادق ٢٠١٢ • توث الاعظم كى شان اور كيار موير شريف كايان



مولوی حسین احد "مرنی" کا قول ہے کہ گیارمویں شریف سے کھاتے (الكانے) من اكرنيت بكراس من ايك حصدايسال واب كيلئ ب دوبراالل خاندو احباب كيليّ بهاتو كهانا غيرنقراء كوبعي جائز بوكا"-

(ملخصاً كتوبات شخ الاسلام جلدا من ١٨١) الم المراجع میں سے ہوشن کا جعرات کوذ کر جرسے پہلے گیارہ مرتبہ ال شریف پڑھ كرحفرت غوث الاعظم كى روح كواس كا تواب پنجاتا ہے بيد ہمارى كيار هويں ہے " (ديوبندى مفتروزه خدام الدين لا مور عافرورى محن الاماء)

شاہ عبدالعزیز محدث والوی علید الرحمة نے بغدادشریف میں سرکاری طوری ميارهوي شريف مناع جانے كابرى عقيدت كے ساتھ ذكركيا ہے كه دعفرت فوث اعظم والله كاروضة مبارك برهميارهوين تاريخ كوسلطان واكابرين شهرتم موت عمر سے مغرب تک تلاوت وقعا کدومنقبت پڑھتے ۔مغرب کے بعدذ کر جبر کرتے جس سے وجدانی کیفیت طاری ہوتی 'مچرطعام وشیرینی وغیرہ جو نیاز تیار کی ہوتی تقسیم کی جاتی اور نمازعشاء يره كرلوك رُخصت موجات" (ملفوظات عزيز ي م ١٢ فارى)

\_\_\_\_\_

يسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

تى ياك: نى عنارنى غيب دان كاليام فرمايا "الله تعالى اس امت كے لي مرصدی کے سریر "مجدد" بھیجا ہے۔ جواس کے امردین کی تجدید کرتا ہے"۔ (بعنی علم وعرفان کی روشن میں دین کوأسکی اصل صورت میں ستوار اور تکھار کر چیش کرتا ہے) (ابوداؤدشريف جلد٢ مفحا٢٢)

يفخ الاسلام: حفرت بدرالدين ابدال رحمة الشعليد فرمايا .....

''مجدد کی شناخت غلبظن ہے قرائن احوال کے ساتھ کی جائے گی۔

اورد یکھاجائے گا کہاس کے علم نے کیا تفع پہنچایا

۱ ورمجد دو بی بوگا جوعلوم دیدیه طاهره باطنه (شریعت وروحانیت) کا حال مو

سنت كالدوكاراور بدعت كاقلع قمع كرفي والأهو"\_ ☆

(رساله مرطيه في نفرة ندبب اشعريه)

امام جلال الدين سيوطى رحمة الشعليان فرمايان عابي بي كرصدى كالمجدوده موجو مشهور دمعروف بواوراموردین میں اس کی طرف اشاره ورجوع کیاجاتا ہو ..... وہ صدی گذشتہ کے اختام اور اپنی انگی صدی کے آغاز پر اپنی زعر کی میں مضور عالم مواوراس كاج حام وچكامو "\_(مرقاة الصعووشرح سنن ابوداؤد)

مذکورہ حدیث واس کی تشری کے مطابق امام ربانی مجدد الف ٹانی سیدنا تی احمد سر بندى رحمة الشعليه كيار بوي صدى جرى كي مجدداورا ما المسنّت مجدددين ولمت الكلّ احضرت مولانا شاه احمد رضاخال فاضل بربلوي عليه الرحمة چود موين صدى ججري مي مجعد مانے گئے ہیں اور واقعی صفات بجد د کا لورا مصداق ہیں اور عرب وجم میں ان کا جم جا ہے۔ دونول مجدد ظاہری باطنی علوم وشریعت وطریقت کے جامع ندہب فل

المنت و جماعت كعظيم پيثوا اور الل باطل كے ليے تي برال ہيں۔جنہول نے منصب تجدید کاحق ادا کردیا علم وعرفان کے دریا بہادیے۔اہل حق اہلسنت و جماعت اور اہل باطل کے درمیان حد فاصل قائم فرمائی اور دوست و شمن کی پیجا<mark>ن کرائی۔</mark> بلاخوف لومتدلائم كلمه حق بلند كيااور بمصداق

رد كف جام شرايت دركف سندان عشق ہر ہوں تاکے تدائد جام وسندال باختن علم وعمل شريعت وطريقت عشق ونقراوردين وسياست كالحسين امتزاج اور مجسم عملى نمونه پيش كيا-

عجیب با جمی مناسبت: دونوں مجددوں میں ایک خاص مناسبت ہے کہ حکمت خداوندی كے تحت اور ماضى قريب ميں ہونے كے باعث دونوں حصرات كوامام وىجدد كے الفاظ سے بهت زیاده مقبولیت اور شهرت وعروج حاصل بهام مربانی مجددالف ثانی کازیاده تروکری لفظ مجدد مجد وصاحب اورمجد والف ٹائی کے نام سے کیاجا تاہے جبکہ مجدود ین وملت امام احمد رضا خال کوان القاب کے علاوہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے نام سے شہرت ودوام ونام حاصل ہے اور آپ کی نبیت سے بریلویت اور بریلوی کا لفظ عالمکیر طور پر تمام عشاقی رسول الل تن السنت وجماعت كاد عرف عام "وامتيازى نشان بن چكاب كويا: ان کی نسبت ہے جی الل بریلی بن مجے ..... ذکر جب آیا کہیں براہلسنت کون ہے تا تر ات: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی تعلیم ومشرب بی چونکه برگان دین کی عقیدت وادب ہے اس لیے آپ نے امام ربانی مجدد الف انی (رحمة الله عليها) كا وكر بحى بهت عقيدت واجتمام كساته كيافر مات بين: 🖈 " مجاب شخ مجدد الف ثانی فارد قی سر مندی (وغیر بم) اجله فاضلین و

ع جدار بر ملى: "تى منظم كاشان من بادبى كالفظ كلم كفر بادراس كا كمت والا ارچدلا كامسلمانى كامدى كرور باركاكلم وموكافر موجاتاب وحسام الحرمين صفيهم

> \_ ذِيساب في إيساب لب كمدل ش كتافي ملام املام لحد كؤ يه تنكيم زباني ہے

الكو شخف چومنا اور يارسول الله يكارنا: تاجدارسر بندجس ونت اذان سنة بِوقت شهادت (اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولَ الله) تقبيل ابها مِن فرما ك (الكوشم چوم کرآ تھوں پرلگاکے)

قرة عيني بك يارسول الله فرمات" ـ

(جوابر مجدديه فيه ۵ محتوبات شريف جلداول)

( كمنوبات شريف جلدًا مفيرًا ا كمنوب 4)

تاجدار بريلي: في حكم تقبيل الابهامين اور نهج السلامه في حكم تقبيل الابهامين في الاقامة. مستقل دوكما بين تحرير فرما كي جن بين بير بهلواس مسئله بر تحقيق روشي والي-موائع محد طفيل محمد ( الله في) "جهال كى بدائش سے مقعود آنخفرت ملى الله عليه وسلم الساورة دم وا دميان سبان كفيلي بير ( كتوبات جلام مفره ٣٥ كتوب١٢١) صديث قدى وارد إلله تعالى فرمايا: يامحمد انا وانت وما صواك خلقت الاجلك اع وشري ول اورتواور تير عدا و كي ع ش فسب تير کے پیدا کیا .....اوگ آج محدرسول الله کی شان کو کیا پاسکیس اوران کی عظمت و برزرگی اس جہان میں کیا جان عیں ....قیا مت کے دن ان کی بزرگی معلوم ہوگی۔

مقتریان اکابرآئمکہ کہ آج کل کے مدعیان خام کارکوان کی ستاگردی بلکہ کلام بھنے کی می لیا تت نبین '۔ (رسالہ مبار کرنٹی افٹی ) ☆ "دعفرت في مجددالف ثانى رحمة الشعلية"\_(حمام الحرمين صغيه ٢٠) مسلك مجدد ين: چونكه مجددين ندب حنى السنت و جماعت كے عظيم علم رداراور بهت زیاده پابند تھاس لیےان کی مسلک ومقصداوراصول وعقا کد میں بکسانیت واتواد اور متفقه ومشتر كة تحقيقات وفأوى كي چند جملكيال ملاحظه ول وما علينا الالبلاغ ا مكسنت و جماعت بين بركوارون كا جيه المسنت و جماعت بين ....ان بزر كوارون كي متابعت کے بغیر نجات محال ہے .....ا گرمعلوم ہوجائے کہ کوئی مخص ان بزر گواروں کے سیدھے راستہ سے ایک رائی کے ہرابر بھی الگ ہو گیا تو اس کی محبت کو زہر قاتل جانا چاہے اوراس کی ہم نشینی زہر مار خیال کرنا چاہے۔ ب باک گنتاخ خواہ کسی فرقہ سے ہوں دین کے چور ہیں۔ان کی محبت سے بچنا ضروری ہے'۔ ( مکتوب نمبر۱۱۳ جلدا صفی ۲۵۱) تاجدار بریلی: "بیارے تی بمائیو .....! تم مصطفا مانید کی بحول بھیڑی ہو۔ (بدندب) بھیڑے تمہارے چاروں طرف ہیں کیے چاہتے ہیں کہ تہمیں بہکا دیں۔ تہمیں فائندہی ڈال دیں کمبیس ایٹ ساتھ جہنم میں لے جاکیں۔ان سے بچوان سے دور بھا کو تمبارے ایمان ك تأك بن بين ان كم الول سابنا ايمان بجاوً" (وصايا شريف صفيه) نيز فرمايا:

الل سنت كا بيرا پار امحاب حفور مجم ہیں اور ناؤ ہے عمرت رسول اللہ کی محض كلمه كوني معتبر جيس: "و تحض زبان ي كله شهادت بره اينامسلمان موني م لیے برگز کافی نہیں۔ تمام ضرور مات دین کوسیا مانے اور کفرو کفار کے ساتھ نفرت ا بزارى ركفے اء دى ملمان موكا "\_ (كتوب نمبر٢٧٧ علدا صفي ٥١٨)

تاجدار پريلي:

عريراع جناب الي عجاب الي يراع م محد کا دم فاص بہر خدا ہے سوائے محد برائے محد ے عرش حق ہے مند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ٹوٹ جائیں کے گنبگاروں کے فوراً قیدوبند حشر كو كمل جائے كى طاقت رسول الله كى ( الله كا

حدیث لولاک وسیله کا تنات: (تاجدارس مند) "مدیث قدی عفرمایا میا لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ

> اكرتونه موتاتوش آسانول كوبيدانه كرتا لَوْ لَاكَ لَمَا اَظْهَرْتُ الرَّبُوبِيَّةَ

اگرتونه موتا توش این ربوبیت کوظا برند کرتا"۔

( كَتُوبات جلد سوم مفحه ١٣٢٨ كمتوب نمبر١٢٢)

🖈 دوسرے سبان کے طفیلی ہیں اور وہ اصلی مقصود ہیں۔اس کیے سبان کے محاج بیں اور انہیں کے ذریعہ سے فیوض و بر کات اخذ کرتے ہیں .....ان کے وسیلے بغیر کمال حاصل نبیں کر سکتے۔ جب ان سب کا وجود ان کے وجود کے وسیلہ کے بغیر معصور نہیں ہوسکتا تو دوسرے کمالات جو وجود کے تالح میں ان کے وسیلہ کے بغیر *کس طر*ح متصور ہوسکتے ہیں۔ ہال محبوب رب العلمين اليابي ہونا جا ہے"۔

(صغیه ۱۳۲ کتوب نمبر۱۲۱)

تاجدار بریلی:"ان سبروایات (لولاك) كا حاصل و بى بر كرتمام كا نات في

فلعده وجود مفورسيدالكا منات المنظم كمدقد من يايا:

अरे हैं के जिल के हैं के है के हैं के है के हैं के جان ہیں وہ جہان کی جان ہے جہان ہے (جمل الیقین صفحہ ۱۳) وبدار خداوندی: (تاجدارسرمند!) "آنخضرت مالی ومعراج کی رات جمد کے ماتھ جہاں تک اللہ تعالی نے چاہا سر کرایا ....اس وقت آپ رویت بھری (سرکی آ تھوں سے دیدار) سے بھی مشرف ہوئے .....اور دنیا میں اس رویت کا واقع ہونا حفورعلیدالسلام بی سے فاص بے'۔ ( کتوبات جلدا صفحہ۲۲۸ کتوب تمبر۱۳۵) تاجدار بريلى في المستلك اثبات من منتقل كتاب "مُنْبَهُ الْمَنِيَّة بوصول الْحَبِيْبِ إِلَى الْعَرْشِ وَالرَّوْيَة" تَصْنِيف فرمانَى نِيزفرمايا

\_ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو محلا جب نه خدا بی چھیا تم په کروژول درود

حبيب وليل: (تاجدارسر بند!) "حضرت ابراجيم فليل الله عليه السلام في حضرت محمصيب النصلي الله عليه وسلم كاواسطه وسيله طلب كياب اوربيرة رزوفر مائى ب كدان كي أمت من داخل ہوں جیسا كه روایات میں وارد ہے۔

( كمتوبات جلدسوم صفحه ١٢٢ كتوب١٢٢)

تاجدار پر ملي:

۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے طلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی (سکا اللہ کی

كُلُونِ اوّلُ نُورِ مِحْدِ (مَنْ عَلِيمُ): "حقيقت محمدي ظهوراول اور حقيقته الحقائق ب-

ہم گزرہا ہے (جبکہ ندان کی حل ہے نہ مایہ ہے) (كمتوبات شريف جلديوم صفي ٣٣٣ كون بمر١٢٢ ملحما) "آپ کا سایہ نہ تھا کیونکہ ہرایک مخص کا سابیاس کے وجود کی برنسبت زیادہ لطیف ہوتا ہے اور جب جہان میں ان سے زیادہ لطیف کوئی نہیں تو پھران کا سامیہ کیے متصور بوسكائے"\_( كتوب فمرو واصفي ٢١١) تا جدار ير ملى في السئلة بن مستقل طوردوكما بين تحريفرا كي "نفي الفي عمن انار بنوره كل شي" اور "قمر التمام في نفي الظل عن صيدالانام" (عليدالصلوة والسلام) نيز فرمايا: يوج سايدوركا برعضو كلزا نوركا

سائیکاسایدندونا مدائق بخشش)

ايي قبور مي حيات وحضور وعروح انبياء: (تاجدارسر مند)

"حديث الانبياء يصلون في القبر" (يَغْبِرقْرِسْ لَمَازْرِ عَتْ بِي) اور جارے حضرت تیخبرعلیہ وعلی آلہ الصلوٰ قوالسلام معراج کی رات جب حضرت موی کلیم الله عليه السلام كى قبر يركز ريقو و يكها كه وه قبريش ثماز يره ورب بين اور جب اس لحظه و ونت آسان ير منج تو حضرت كليم الله عليه السلام كود بال بهي بإيا" -( كمتوبات جلدًا صفحه ١٢٨ كتوب نمبر١٧)

تاجدارير على:

انبیاء کو بھی اجل آنی ہے ، ممر ایس کہ نظ آنی ہے پھرای آن کے بعد ان کی حیات حمل سابق وی جسمانی ہے روح تو ہے سب کی زئدہ ان کا جمم پر نور بھی روحانی ہے اوروں کی روح ہوگتی می لطیف ان کے اجسام کی کب ٹائی ہے

رسول الشُّر الشُّعليدوسلم في قرمايا: أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ مُورِي "سب ساول خداتعالى فيريدوركو بداكيا" اور فرمايا ب خُلِفُتُ مِّنْ نُوْرِ اللهِ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ نُوْرِي " " من الله تعالى كورت بدا موامون اور مومنين مير فروس پس وہ حقیقت باتی تمام حقائق و تلوقات اور حق تعالی کے ورمیان واسطیم اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كواسط ك بغيركوني مطلوب تك نبين اللي سكا". ( كتوبات جلدسوم مفيد ٣٢٧ كتوب تمبر١٢٧)

اللهُ نُورِي ٢٠ مول اللهُ كُلُّيِّةُ فِي مِن اللهُ نُورِي ٢٠ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِي اوردوسری صدیثوں میں اس تورکے پیدا ہونے کے وقت کا تھیں بھی آیا ہے۔ چنانچ فرمایا ہے کہ ..... "آسانوں کے پیدا ہونے سے دو ہزار بری میلے" (تورمحري كاظهور موا) (صفية ١٣٣٣ كمتوب نمبر٢٢)

تاجدار بريلى: في تلوق اول أور من الليا كم تعلق متعل كمات تريفر مائى "صَلَاةً الصَّفَا فِي نُورِ الْمُصْطَفَى" (فاوي رضويه بديد الدس) يُرتصيده أورش فرمايا: ي شمع دل مفكوة تن سينه زُجاجه نور كا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا وضع واضع میں تیری صورت ہے معنی نور کا يون مجازا جابين جس كوكهددين كلمدنور كا

توركا ساميمين: جب حفرت محدرول الله كالله فأكام كال لظافت كر باعث سايد عل ندقا تو خدائے محم اللہ اکا الل كس طرح موسكے كيونك طل سے شل كے بيدا موسكة ﴿ مديث تفي ٢٠ --- فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِيْنَ وَالْاحِوِيْنَ "مِن فَاللَّهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ ة خرين كاعلم جان ليا" ( كمتوب نمبر١٣٣ عبد٣ صفحه٣٣٦)

"عوام نے ساع واستدلال کے ساتھ ایمان غیب حاصل کیا ہے اور اخص فواص في الغيب كامطالعه كرك ايمان غيب حاصل كياب "-

( كتوبات جلد ٢ مغير ٢٨ كتوب ٨)

"ولى عارف كے ليے ہرايك ذروح تعالى كى طرف راستدين جاتا ہے اور ہر ایک ذرہ سے غیب الغیب کا دروازہ کھل جاتا ہے'۔

( كتوبات جلد ٣٠ صفحه ٢٨٧ كتوب١١١)

تاجدارير للي في كتاب"الدولة المكيد" "خالص الاعتقاد" "انباء المصطفع بحال سرواخفي ""اللؤلؤ المكنون في علم البشير ماكان و مايكون" "مالى الحبيب بعلوم الغيب" وغيره متقل تصانيف مل عمل غيب كا مل طور پراثبات کیا ہے اور ای طرح ہرمسکلہ وموضوع پرآپ کی مستقل تصانیف وفاوی ين جن كاخلاصه "حدائل بخش "كنتياشعارس --

ی مختار وسروار: (تاجدارسرمند)"مارے نی النظامی میں اورسب رسولوں کے . دونوں جہان کے او لین و آخرین کے جن وانسانوں اور تمام اولا و آ دم کے سردار ہیں۔ آپ ہارے مولی ہارے شفیج اور ہارے دلوں کے طبیب ہیں "۔ ( کمتوبات متفرق مفحات)

معنی مروار: یادر ہے کہ مردار معنی ہے سید کا اور سید وسردار وہ ہے جس کے حضور لوک اپنی حاجات بوری کرانے کے لیے فریا دکریں۔ (شفاشریف جلدا صفحہ۱۲۹) معلوم ہوا کہ ہمارے نی پاک مان فیلمسب کے سیدوسردار اور حاجت رواو

بْكَهِبَانِ امت وحاضرونا ظر: حديث تَنَامٌ عَيْنَا يَ وَلَا يَنَامٌ قَلْبِي (يري آ تکھیں سوجاتی ہیں مگرمیرادل نہیں سوتا) اپنے اورا پی امت کے احوال سے عافل نہ ہونے کی خبر ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی محافظت میں تکہان کی طری میں تو غفلت شایان منصب نبوت ند ہوگی'۔

( كمتوبات جلدادل مني ٢٠٠٣ كمتوب ٩٩)

" نی کا باطن خالق کے ساتھ اور ظاہر مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے۔ نی خالق کی طرف بھی توجد رکھتا ہے اور تلوق پر بھی اس کی توجہ ہوتی ہے'۔

( مكتوبات جلدا صغيرا ١٩ كتوب نمبر ٩٥ ملضا)

🛠 " معشرت رسمالت خاتمیت صلی الله علیه وسلم کی روحانیت نے حضور فر مایا اور غمناك دل كيسلي ك" ( كمتوبات جلداول صفيه ٢٢٤ كمتوب نمبر ٢٢٠)

" رساله کے لکھنے کے بعد ایبا معلوم ہوا کہ حضرت رسالت خاتمیت علیہ السلام اپن أمت كے بہت ہے مشائخ كے ساتھ حاضر ہيں ....اى مجلس بي نقير كوواقعہ شائع كرنے كاتكم فرمايا"\_( كمتوبات جلدا صفحه ٢٨ كمتوب١١)

تا جدار بریلی نے کتاب "مسئلہ حاضر و ناظر اور نداء یارسول اللہ" میں اس مسكله وتفصيل كساته ثابت كيار

ے سرعرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملكوت وملك يش كوكى شفنيس وه جو تحمد په حيال نبيس

علم غیب: (تاجدارسر مند)"حق تعالی علم غیب پر جوای کے ساتھ مخصوص ہے اپ خاص رسولون كواطلاع بخشائ "( كمتوبات جلدا صفيها كا كمتوب نمبر ١٣٠)



تاجدارير يلي:

حشر تک ڈالیں مے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجدے قلع کراتے جائیں کے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تورضا وم میں جب تک وم ہے ذکران کاساتے جا کیں گے (عدائق بخفش)

امير معاويد: (رضى الله عنه) " حضرت عبدالله بن مبارك سے يو چما كيا كه حضرت معاويها نضل بين يا حضرت عمر بن عبد العزيز (رضى الله عنها) فرمايا وه وه غبار كرد وجورسول الله صلى الله عليه وسلم كساته حضرت امير معاويد كم محود ك تاك يس داخل موا-حرت عربن عبدالعزيزے كى درج بہتر ہے"۔

( كمتوبات جلدا صغير ١٣٢ كتوب نمبر ٨٥ مصغير ١٢٧) كمتوب نمبر ٢٧) المعرت امير معاويه كي خطاء اجتهادي محبت كى بركت سے حضرت اوليس قرنى اور حرت عربن عبدالعزيز كصواب يبترب وصفي ٢٢٩ كمتوب نمر١١) خیرال بعین حضرت اولیس قرنی ایک ادنی صحابی کے درج کوئیس پنچے لیس محبت کی نضیلت کے برابرکوئی چیز ہیں۔ ( مکتوب نمبر ۹ ۵ صفحہ ۱۳۳) تاجدار پر بلی نے معزت امیر معاویہ ڈاٹٹؤ کی شان میں جا رستنقل رسائل تصنیف فرمائے۔ الاحاديث الراويه لمدح الامير معاويه عرش الاعزاز ذب الاهواء' البشرئ العاجلة من تحف آجله عوث الاعظم: (تا جدارمر بند) "عروج مقامات اصل مين حضرت غوث اعظم

مددگار ہیں اور آپ کا سید وسردار اور شفیع وطبیب قلوب ہونا آپ کے تعرفات و اختیارات کا داضح ثبوت ہے۔

چاند شق ہو پیر بولیں جانور تجدے کریں بَسارَكَ الله مرقع عالم يى سركار ب جن کو سوئے آسال پھیلا کے جل تھل مجر دیے صدقدان باتمول کا بیارے ہم کوہمی درکارے لب زلال چشمه مركن مي گندهے وقت خمير مردے زندہ کرنا اے جال تم کوکیا دشوارہے

مولود شرلیف: (تاجدارسر مند) آپ نے مولود خوانی کے بارے میں لکھاہے جب قرآن مجيد خوش آواز سے پر حناجائز بو جمرنعت ومنعبت قصائد كوخوش آوازى سے يراهي من كيامضا كقد بـ.... أكراس طرح يراهيس كه كلمات قرآني مين تحريف واقع ند مواورتصیدوں کے پڑھنے میں بھی سُر تكالنا تالى بجاناوغيره ندموتو كوئى مما نعت نيمل -( كمتوبات جلدسوم صغيه ١٦٩ كمتوب نمبر ٢ م ملضا)

"فضائل خيرالعرب عليه السلام كاسعادت نامة جات اخروى كاوسيله عاق-ميآ پ كى تعريف نبيس بلكه ائ كلام كوحضور عليه السلام كے نام سے آ راسته كرنا ہے"-( كتوبات جلدا صغيه ١٠ كمنوب نمبر١٨ملها)

"مرادرعزيز مير محدنعمان اور بعض احباب في الخضرت صلى الشعليدوسلم كو واقعدين ديكها بكرآب المجلس مولودخواني سے بهت خوش بين "\_ ( كمتوبات جلدا صغي ٥٦٣ كمتوب نمبر ٢٤٢ ملضاً ومخفراً)

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

(ياره ۲ ، ركوع ۱۲)

" تمہارے دوست نہیں مگراللہ اوراس کا رسول اورایمان والے"۔

فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيْلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ (ياره ۲۸، ركوع ۱۹، سوره التحريم)

"توبے شک الله ان کا مددگار ہے اور جریل اور نیک ایمان والے

Chile Haire

> ے فریاد اُمٹی جو کرنے حالِ زار میں ممکن نہیں کہ خیر بھر کو خبر نہ ہو ے واللہ وہ چینیں کے فریاد کو آئیں کے اتنا بھی تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے

براهين صادق ٢٧٦ تامدادم وعددا ميار كي كما كايان

مى الدين چنخ عبدالقا درقدس الله تعالى سره الاقدس كى روحانيت كى مروتني "\_ (دسالهمبداءومعادصنيه)

- ﴿ ﴾ " دهرت جيلانى نے لكھا ہے كماكر جا بول توشل تضائے مرم مل جى تصرف كرول "\_ ( كمتوبات جلدا صفيه ٣١٥ كمتوب نمبر ٢١٧)
- ﴿ ﴾ "مجدوالف ثاني حضرت شيخ عبدالقاور جيلاني كانا ئب ہے جس طرح سوري كنورس جا ندكا نورستفاد بـ "\_ (جلد ٣ صفحه ٣٨٨ كتوب نبر ١٢١١)

طواف كعبد: "كعبه عظم اولياء امت كطواف كية تا م اوران سر مكات حاصل كرتاب "\_(صفي ١١٦٧ جلدا كتوب ٢٠٩)

ی قوم وہ غوث کہ برغوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ غیث کہ ہرغیث ہے پیاما تیرا سارے اقطاب جہال کرتے ہیں کعبہ کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا نہیں کس جائد کی منزل میں ترا جلوہ تور نہیں کس آئینہ کے مگر میں اُجالا تیرا (سائن بھی)

تا جدار سر ہند و تا جدار بریلی ( الخافجا) کی بعض تقریحات و ترکات آپ کے سامنے ہیں جن سے اہلسنت کے عظیم پیشواؤں اور دونوں مجددوں کے مقصد ومسلک اور اصول وعقائد ميس كمال اتنحاد ومماثمت ملاحظه فرمائيس اوران حعنرات وان مستعلقين میں غلط بنی وانتشار پھیلانے والے شمنوں اور نادان دوستوں سے خبر دارر ہیں۔

براهين صادق ٢٨٨ جنك تمبر غرمه وما أواقعات ومواقت المنتسكران

يسم الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيْم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيْنَ

٢ حمير 1940ء: كا دن اورستره روزه جنك دنيائ اسلام وتاريخ بإكستان كااي زریں ورق اور بہت اہم واقعہ ہے جبکہ بھارت کے کافر ومشرک حکمرانوں نے متعمد اطراف سے یا کتان پر پوری قوت کے ساتھ اجا تک اور بھر پور تملہ کیا اور چوی مختصل پسر ورضلع سیالکوٹ کے محاذ پر چیسوٹیکوں کے ساتھ چڑھائی کردی۔ کفار کی اس امیا ک يلغار وللكار يرمسلمانان ياكتان كي ائماني غيرت وجذبهُ جهاد جاگ اثما\_تعلق بالثداور رجوع الى الله كى ايك خاص كيفيت قوم برطارى موكى -جرائم كم اورجذب خرز ياده موكيا اور جنلی و ہنگامی حالات کے باوجود اشیاء ضرورت کی قیمتیں بھی جول کی توں رہیں۔ ذخیرہ ائدوزی وقوم کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی ہوس کی بجائے ملک ولمت کے لیے قرباني وجدروى كاجذب بيدار موكيا\_

سابق صدر محمد ايوب خال كى حكومت وافواج پاكتان اور قوم في باجى احتاد اتحاد اورحس ظن كاخوب مظاهره كيا اورصدر حجر الوب خال في بعارتي حمله كورا بعد جو دلوله انگیز خطاب کیااس کا بھی افواج یا کستان وقوم پر گہرااثر ہوا۔انہوں نے کا '' یا کتان کے دس کر در عوام جن کے دلوں پر

لَاإِلٰهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله

کے مقدس کلمات ہے ہوئے ہیں۔اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں مے جب تک بھارتی تو پول کے دھانے سروتہیں ہوجاتے۔ بھارتی حکمران ٹیس جانے کہ انہوں نے کس جری قوم کو چھٹرنے کی جسارت کی ہے....عزیز ہم وطنو وسمن پر کاری ضرب لگانے کے لیے تیار ہوجاؤ کیونکہ شکست و تباہی اس باطل کا مقدر ہے جس فے تمہار کی

وكالمن صادق ٢٤٩ جنك تمريم ومانى واقتات ومواقت المنفت كابيان

مرحد پرسرا تفایا ہے۔ مردانہ وارآ کے بزعواور دشمن پرٹوٹ پڑو۔ خداتمہا را حامی و نا صر روب اکتان پائنده باد-" (ملخصاً) مور پاکتان پائنده باد-" (ملخصاً)

استمام صورت حال كى يركت سے جہال بھارت كے بالقائل قوت وتعدادكى كى كے باد جودافواج ياكتان نے ملك ولمت كوفاع كے ليےندمرف وشمن كولسائى ير مجور کیا بلکس کے وسیع علاقہ پر قبضہ کرلیا اوراس کے اہم فوجی ٹھکانوں پرٹھیک ٹھیک نشانہ لكاكراس كي فورى وفضائي توت كومفلوج كرديا اور بهارت كو برمحاذيمنا كون يخ چوائے۔ عیمی ورُ وحانی امداد:

ندكوره طاهري برتري وياكستان كي فوجي قوت كے تقيم مظاهره كے ليس برده بفعله تعالی محبوبان خدا و بزرگان دین کی روحاتی امداد و باطنی فیوضات بدستور یا کتان وافواج یا کتان کی پشت پنائی فر یار ہے تنے اور اس روحانی و باطنی امداد و اعانت کی خریں توائر وسلسل کے ساتھ پاکتانی اخبارات وجرا کدی حجیب رہی تھیں جن کی کثرت تعداد مجموعی صورت حال کے بعد کسی دانشمند وانصاف پہند کے کے شک وشبہ کی کوئی مخوائش نہیں تھی۔

شورش كالتميري:

یہاں تک کہ عکرین شان رسالت وولایت علقین البسنت کے ترجمان اور مروع وہمنوا شورش کا شمیری نے بھی ایے مشہور مفت روز ، "چٹان" مل بدی عنوان بعض واقعات كوابتمام كيساته مثالع كيا-

"سنتے تھے مجزوں کے زمانے گزر گئے''

یخن سنتے تو پہتے کہ ججز وں کے زمائے گز رگئے ہیں لیکن مشاہدہ سے ثابت ہور ہاہے کہ خاتم النبن وزيره ني كافية كم مجزات اورآپ كى سچى غلامى كى بدولت اولياء كرام كى

کرامات (جودر حقیقت انبیاء کے مجزات ہیں) کا زمانہ گزرانہیں اب بھی موجود ہےاں معجزات وكرامات كاسلسله جاري وساري بسيمر

> ئے آ کھ والا تیرے جلوول کا نظارہ دیکھے ویده م کور کو کیا آئے نظر کیا و کھے

الغرض بعنوان بالاشورش كالثميري في "جثان" بن لكها كه "بياك كملي موكى حقيقت ع كهاس جنك (متمبر١٩٢٥ء) بن تائيدايزدي مركار دوعالم كى پشت پنانى اور بزرگان دين كى دعائيس شال حال شهوتيس توشايدياكتان كوفت مين كى بجائ نا قائل دك حالات سے دو چار ہونا پر تا۔ تق و باطل کی اس آ ویزش میں اکثر و بیشتر الی باتی مثام سين أني بي جن يربطا بريقين بيس تاكرايا بهي موسكا ب؟

لیکن حقیقت بہے کہ ایہا ہوا ہے۔ باور کیجے کہ اسلام اور مرف اسلام عل ا یک دفعہ مجریا کتان کے مسلمانوں کی حفاظت اور عظمت وسطوت کے لیے نا قابل مخیر قلعد بن گیا اور به جنگ بھی اسلام کی روحانی قوت کا کرشمہ ٹابت ہوئی۔ان بے شار ما فوق الفطرت واقعات مين شاتو مبالغة آرائي كوكوئي وظل باور نديى زيب واستان کے لیے بیقلکاری کی گئے۔

يرُ امرار بررگ:

ایک محاذ پر تو پول کے دھانے کھلے ہوئے تھے۔ بیسویں صدی کے جمارال بھیڑیے گولہ باری کررہے تھے۔ یا کتانی مجاہد جوانی کاروائی مس مصروف تھے کہ آیک سفیدریش بزرگ ساده دیهاتی لباس میں عین مورچه برتشریف لے آئے اور ویکی کو مولہ میں تنے کے لیے نشا ند بی کرنے لگے۔ آپ انگشت شہادت سے اشارہ کرنے کہ ا<sup>ال</sup>

جنك تجرش موصان والسنت كابيان ٢٨١ جنك تجرش موصاني واقعات ومداقت السنت كابيان

طرف کولہ مجید کا جائے۔چنا نجدان کے کہنے کے مطابق توب کا زاویہ بدل ویا جاتا اور جب بات يد ہے كہ كولہ تمك تعك نشانہ برلكا جس كى وجد سے وحمن كى صفول يل ند مرف ابتری میمل جاتی بلکراس کے بھارتی ٹینک اور تو پیس بھی بربادونا کارہ ہوجاتیں اورة خركار بمارتی فینك پسیائی پرمجبور موجات\_

🖈 ایک دن پاکتانی میجر کوخیال آیا که بیدرولیش کون میں جوروزاندماؤ پر رہنمائی كرتے ہيں۔ دوسرے دن سي بزرگ موصوف كو خيمه هن بلايا كيا۔ ارد لى افسر كا اشاره اتى ئى ايستاده بوكيا اورسفيدريش بزرگ سے استفسار كيا كيا" آپ كون بي اوركهان ے تشریف لاتے ہیں؟''

درویش بزرگ نے کچھ جواب نددیا اور بیٹنے کا اشارہ کرتے ہوئے یانی طلب کیا۔ارولی پانی لینے کیا تو میجر کری پر بیٹھنے کے لیے بڑھا ،جونی توجہ دوسری طرف مبذول ہوئی تو .....مجرنے دیکھاوہ کری خالی پڑی ہے جس پر بردگ تشریف فرما تے۔ میجر اور تمام لوگ جیران سے کہ یہ کیا کرشمہ ہے تلاش بسیار کے بعد بھی وہ بزرگ مراس عاذ برنظرندا سكن

عكيم نير واسطى لا موريس جنك كدول وطن عزيز سے باہر تے ان كابيان سے کر عمرہ کرنے کے بعد جب زیارت روضة اطبر کے لیے مدینة منورہ پہنچا تو وہال مولانا فبدالغفورمها جرمدني في ودرانٍ ملاقات فرماياكم

"أيك رات حضرت على كرم الله وجهد عضواب من ملاقات مولى من في مرم كيا آب نجف اشرف سے كيسے تشريف لے آئے تو فرمايا پا كستان بر كفار حمله آور ہيں السليدوبان جهادي شركت كي اليجار ماهول"-



ایک عزیز دوست شرقجورے روایت کرتے ہیں کہ جنگ کے دنوں ایک را بحص معزت ميال شرمحه صاحب عليه الرحمة كى خواب يل زيادت موكى توآب كالباس كر آلوداور ہاتھ قدرے میلے تھے۔ میں نے پوچھا' دحفرت اس وقت کون ک معروفیت "و آپ نے اشارة فر ما یا که معاذ پر جهاد جاری ہےاور مجامدین کی اعانت فرض ہے"۔

ایک صاحب قصور کے رہنے والے میں اور ہر ہفتہ معزت واتا سی بھی صاحب رحمة الشعليه كمزارمبارك برحاضرى دياكرت بين-وه ايك دن حسب معمول مزار برحاضر ہوئے تو کوشش بسیار کے باوجودصا حب مزارے کوئی توجہ نٹل کل۔ ای لی و چیش کے عالم میں انہوں نے تین دن تک میس قیام کیا۔ آخری رات چندلحات کے لیے زیارت ہوئی تو حضرت وا تا سنج بخش رحمة الشعليہ في قرمايا كم "محاذ پرمعروف تھا۔ سرکار دوجہان کاٹٹیکم کے فرمان کے مطابق تمام بزرگان وین یا کتان کی سرحدوں برمتعین کئے گئے ہیں اور یا کتان کی تھا تھت کے لیے جادگا

تھم وے دیا گیاہے'۔

لا ہور کی ایک جامع مسجد کے خطیب نے منبر رسول پر کمڑے ہو کر حلفیہ عال کیا کہ بھارتی فوجیوں اور ہوا ہاز وں کو جب یا کتان کی بہادر فوجوں نے گرفار کیا <del>آدوا</del> جیران ہوکر پوچھتے تھے کہ پاکستان کے وہ سبز پوش مجاہد کہاں ہیں کہ ہم سخت سے سخت حملہ کرتے تھے لیکن وہ سبر پوش بڑے اطمینان سے جمارے عملہ کو نا کارہ بنا دیے اور ہمیں پسانی پرمجبور کردیتے۔

اور ۔۔۔۔۔ انتہا ہے ہے کہ بھارتی ہوا باز پاکستان کے ایک معروف شہریر تقريا ار مائى سوم كراتے يى ليكن الله كفشل سے أس شهر ك بوائى الله كابال مى بيانبين موتا توبيالله تعالى كى رحت كاكرشمنبين تواوركيا ي؟

الغرض الي لا تعداد واقعات عمعلوم موتاب كديه جنك الله تعالى ك فنل ہے لڑی گئی ہے اور خالق کون ومکال کے محبوب پیٹیر سرور کا کنات صلی الله علیه وسلم کے بے پایاں فیض و برکت سے فتح پذیر ہوئی ہے۔ بلاشبرایے خرق عادات واقعات ہوئے ہیں جن کے چٹم دید گواہ ابھی تک موجود ہیں اور ان کی صدافت سے كى طرح بمى ا تكارنيس كيا جاسك" \_ ( بمغت روز ه چنان لا بهور ٢٩ نومبر ١٩٢٥ ء )

ے نور محد بث ( کرا چی) کے نام مولوی محمد انعام صاحب کا جو کمتوب موصول مواجاس ميل بياكشاف كيا كيا بي كرديهان جس روز لا مور يرحمله موااى شب مي ایک دوحفرات نے خواب میں دیکھا کہ حرم شریف میں مجمع کثیر ہے اور روضہ اقدی سے جناب حضرت محمصطفاصلی الله علیه وسلم بہت عجلت میں تشریف فرما موے اور ایک بهت خوبصورت تيز رفآر كھوڑے برسوار ہوكر باب السلام تشريف لے محے بعض حضرات فع و الله الله (صلى الله عليه والله عليه والله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله على كماري بين -

فرمایا'' یا کتان میں جہاد کے لیے''اورایک دم برق کی مانند بلکداس ہے بھی تنز ردانہ ہو گئے۔ پیچیے پیچیے مواجہ شریف سے ہی یا فج حضرات اوراس راستہ ہے ایک موزش سوار ہوکر ہوائی جہاز کی طرح پرواز کر گئے اور بھی بہت سے خواب اس اثناء میں النُّسكَ نيك بندول نے ديکھے ہيں۔ دعا فرمايئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کوٹابت قدم رکھے

المستعان المستعان المستعمر عمد المستعان المستعان

رِهله بوام \_ گنبد كاندر سے تى على الجهادكي آواز سنائي در بي تھي "\_ ( بفت روز ه تو می د کیر ۸ نومبر ۲۵ - بحواله نیز واسطی )

اصحاب يدر:

مدینے سے ایک شام جب احرام با عدھ کر مکہ معظمہ جائے لگا تو راستہ میں بدر كاميدان اورمغرب كي نماز كا وفت آكيا تما-ايك بدوامامت كرر ما تما نماز بره مروه يو چين لگاكه " نم ياكتان سي آئ مو" مين في كها" إل "ال يروه جمع سي لوچين لگا کہ 'ارے ابھی حمیس لی نہیں ہوئی'' میں نے کہا کہ 'ابھی پوری نی نہیں ہوئی''۔ اس پروہ جمڑک کر بولا کہ "میکیے ہوسکتا ہے کہ بدر کے سپائی یہاں سے اٹھ کر تمہاری مدرك ليے يا كستان جائيں اور جمهيں فتح ندمو"۔

والیسی پر جب یا کتان آیا تو معلوم موا کهان بزرگول فے جو بشارتی دی تھیں۔ وہ حرف بحرف مجیح تھیں اور یہاں جو پچھ ہوا اس میں بلاشبہ اللہ اور اس کے رسول صلی الله علیه دسلم اور بزرگان ملت بیضا کی تا سیفی کوبہت برادخل ہے۔ ( تو می دلیر ۸نومبر ۱۹۲۵ ایجواله نیز واسطی)

نا قابل ترويد حقيقت: (ربورك جنك كرايي)

'' یہ ایک تا تابل تر و پد حقیقت ہے کہ ہندوستان سے ہماری حالیہ کا میا بی کا امل رازتائد ایردی ہے۔ بعض محارتی قیدیوں نے جاری فوج کے شانہ بٹانہ سر پوش یر گوں کواڑتے و یکھا ہے یا کسی سفید ہوش بزرگ کو دشمن کے بم اٹھا کر یانی میں تھیلکتے ويكهاب--

حسنين كريمين:

ایک نهایت معتبر فض نے بیان کیا که ۵مبرکوایک فخص ایب آباد می گھاس

اوربطقيل جناب حضرت محم مصطفي صلى الله عليه وسلم فتح اورعزت عطا فرمائ "-(أيمن) (روزنامهامروزلا مور-۱-اکور۱۹۲۵)

روضة مبارك: ديد موره سے سجاده تين درگاه تونسرشريف معزرت خوابد خان ير صاحب کوایک عقیدت مندنے خط لکھاہے کہ 'حرم یاک کے ایک غلام دیکیرنامی بزرگ نے خواب دیکھا ہے کہ دوضہ مبارک حضور کے اندرے یا کچے افراد جوفو جی لباس **ہیں ب**یوں تے برآ مہوئے اور باب السلام سے نکل کراوٹوں پرسوار ہو گئے۔ان کے سر برا اقداد برندے ماید کے ہوئے تھے۔ اس نے جب ہو چھا کہ

"كهان جارج و"" توان يانچول فرى لباس والى بزرگون في كماك "وه یا کستان کی مرد کے لیے جارہے ہیں"۔

بیده کامتبرکولکھا گیا تھا جب یا کتان اور بحارت کے درمیان جنگ جاری تھی۔خط میں جس بزرگ کےخواب کا حوالہ دیا گیا ہے وہ حرم نی کے خادم ہیں اور فقد حار (افغانستان) کے رہنے والے ہیں۔انہوں نے ۱۲ تغبر کی رات کو بیخواب حرم شریف میں ويكماتها " (روزنامه شرق لا مور۱۲۳ كوبر١٩٢٥م)

(روزنامه کوستان لا بوروا اکتوبر<u>ه ۱۹۲</u>۵ع) (بهنت روزه قومی ولیر گوجرا تواله ۸ توم<u>ره ۱۹</u>۱۵ع) (بحواله بروفيسر عيم نيرواسطى صاحب سياح مما لك اسلاميه)

''ایک مخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کوخواب میں دیکھا کہ وہ مجاہدین میں اسلیمتیم کردہے ہیں۔ (روز ٹامہ کوہستان لاہور • انومبر ۱۹۲۵ء بحوالہ نیر واسطی) مزار بلال:

حضرت بلال رضى الله عند ك أيك مجاور نے كها كە "جس دن رات كو پاكتان



کاٹ رہا تھا کہ اس نے دو جوانوں کو کھوڑوں برسوار بڑی تیزی سے گزرتے ویک تھوڑی دیر بعد جب کہ وہ گھاس کاٹ چکا تھااس نے ایک معمرستی کو گھوڑے مرجیزی ے گزرتے دیکھا۔اس نے ان کورکئے کا شارہ کیا اوران سے درخواست کی کہ وہ گھاس كالمفراس كرركوادي-انبول في كورك بيش بيشا بن جيرى سامار کیا تو تھڑا اینے آپ اس کے سر پر رکھا گیا اس کو ڈرمعلوم ہوائیکن اس نے فورا اپنا محفر الچينک کر گھوڑے کی راس پکڑلی اور پوچھا'' آپ کون ہیں؟''۔

انبول نے جواب میں فرمایا " میں علی ہوں سیا لکوٹ پر ہندوستان حملہ کرتے والا باورش وہاں جارہا ہوں'۔ محراس نے دریافت کیا کہ آپ سے پہلے جودونوں نوجوان گئے تنے وہ کون تنے؟ \_انہوں نے جواب دیا '' وہ حسن اور حسین تنے' محمیار ے نے جس کی سے بھی بدواقعہ بیان کیا اس نے اس کا فداق اڑایا اور بالا خرے تمرکو سالکوٹ پر بھارت جیسے نابکاروشمن نے حملہ کردیا۔

سيخ عبدالقادر جيلاني:

دونوجیوں کا بیان ہے کہ'' انہیں بزرگوں پر اعتقاد نہیں تھالیکن انہوں نے اینی آئیھوں سے سیالکوٹ کے محاذیر ایک بزرگ کو گھوڑے برموار ہوکرلڑتے ویکھااور ان كے صافے برككھا تھا شخ عبدالقادر جيلاني اس تم كے متعددوا قعات مشہور ہيں۔ (جنگ ۲۲ اکور ۱۹۲۵ء)

افواج یا کتان کے نعرے اللہ اکبریار سول الله یاعلی

🖈 💎 راولینڈی ۱۰ اکتوبر ۲۵ء (نمائندہ جنگ) یا کتانی افواج نے اللہ اکبر مارسول الله اور ماعلی کے نعرے لگاتے ہوئے بھارتی ٹائری ول فوج کو بمک طرح فکست دی ہے۔

بالسن صادق ١٨٥ جنت تبري موماني واقتات ومدات المنت كايان ال معركه مين ني آخر الزمان اور حفرت على شير خدا رضى الله عنه

(مع اولیاء کرام) این مجامدوں کے سرول رموجود تھے۔

١٢ سوميل لميماذ پرسبز كيرول والے مجامد سفيد لباس ميں ايك بزرگ اور گوڑے برسوارایک جری دیکھے گئے۔

چونڈہ کے (نہایت معرکت الآراء محاف) کے نزدیک ایک نورانی گروہ کو مهاجرين كى الدادكرت موئ مجابدين كماته مارسول الله مدك تعرب لگاتے ہوئے دیکھا گیا۔

سر كودها كے بوائى اللے يرايك بزرگ الى جمولى ملى بم ليتے بوئ و يھے گئے۔

بعض مقامات پر مارسول الله اور ماعلی کے نعرے سے گئے

ان مجرزات اور محرالعقول واقعات كا اعتراف مسلمان جوانول مجامدول شریوں کےعلاوہ بھارت کے جنگی قیدیوں نے بھی کیا ہے۔" (روزنامه جنگ کراچی ۱۱۱ کتوبر ۱۹۲۵ء)

رام چرن کا خاتمہ: راولپنڈی ۲۴ اگست مظفر آبادے اطلاع می ہے کہ کل رات الله الله فرج نے چاری ہے آ کے بوصنے کی کوشش کی تو عجام ین نے اس کوشش کونا کام عادیا۔ بتایا گیا ہے کہ مجامدین" یاعلی" کا نعرہ لگا کرآ کے بوصے تو ایک بھارتی سابی رام للن دہشت ہے وہیں گر کر ہلاک ہو گیا۔

(نوائے وقت ۱۵ اگست ۷۵ وجنگ کراچی ۲۷ اگست ۱۹۷۵ و)

نعره حيدري:

\_" لگا كنعروعلى سياه كمك جب جلى عدو کے ہوش اڑ گئے وطن کی ہر بلاٹلی'' (مشرق ۲۹ تمبر ۲۵ و)



"جناب بايوجي مهاراج رام رام اس وقت ہم آپ سے جار سومل دور پيم ہوئے فی الحال خیریت سے ہیں اور بھگوان سے آپ کی خیریت جا ہے ہیں۔ عالی آ وقت ہارے ملک پر بہت مشکل گھڑی آئی ہوئی ہے۔ ہم ہروقت اینے فاکوں (بنوں) کویادکرتے ہیں گراہی تک کوئی ٹھا کر ماری مدولونیس آیا۔

دوسری طرف (پاکتانی محاذیر) ہم روزانددیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کاریاں كى امداد كے ليے مزاليات من جرمور يے من آجاتا ہے۔

ای وقت ہمارے ہاتھ یاؤں اکر جاتے ہیں اور دل ڈوج لگ ہے گر مارے ٹھا کرآج تک ماری الماد کونیس آئے ندآنے کی آس ہے۔اس عملی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا دین ندہب سیا اور یا کیزہ ہے ای لیے وہ فتح یاتے اور آگ بزھتے ہیں۔ان کے ساتھ ساتھ ان کے ٹھا کر ہوتے ہیں۔ جھے اور میرے ساتھوں کو بیٹک ہونے لگا ہے کہ ہمارا فدہب سیا ہوتا تو ہمارے ٹھا کر مجی ہماری المادك آتے۔(ایک بردلیکشن چندمرمش)"

کتوب بذائمبر ١٩٢٥ء کی جنگ کے دوران کھیم کرن کے محاذ سے دستیاب موا جومولانا بشيراحد في ال فيصل آباد كبعض شاكر دفو في آفيسر كے ذريع أنبس **طالع** مفتی محدامین فیمل آباد نے ان سے حاصل کر کے جمیں ارسال کیا۔

=======



### بسلله الزعزالجيم

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ہم جو بھی کرو برعت و ایجاد روا ہے ، ہم جو کریں محفل میلاد برا ہے



ے محمد (اللہ) کا جب یوم میلاد آئے تو برعت کے فتوے انہیں یاد آئے





بدعات "المحديث" كابيان

نعرے بازی:

و برامن صادق

نعرون مين بھى غلوعقىدت كى طرح مناسب نېيىن بلكە بېتر ہے كەمرف مسنون نر ، نحر ، تجبیر بی برموقع پراستعال کیاجائے ۔ تمام تخصی نعرے کیسرختم کردیئے جا کیس تصور فروشي:

بعض دولت کے بچاریوں نے علامہ ظہیر کی تصویر کو دیدہ زیب انداز سے شائع كركان كوعام فروخت كرناشروع كرديا ب\_بيفعل أكرچكى ير لےدرج كے دنیادارادر فروواحد بی کا کام ہے۔ تاہم جلسون میں اُس کی فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیئے تا کرفر دوا حد کی روسیا ہی سے جماعت کی رسوائی وروسیا ہی کا سامان ندہو۔اس کیلئے چندرضا کاروں کی ڈیوٹی بی صرف بیلگائی جاسکتی ہے کہوہ اس پرکڑی نظر رهيس ادر كسى بهى عبدالعه ينار والدرجم كوتصوير فروشي كى اجازت شدي ب

پاے بازی:

اس طرح ہوائی فائر تک اور پاخوں کا استعال بھی ایک جاہلان فعل ہے جو المحديث كے قطعاً شايان شان نہيں ۔ اس رجحان كو پورى سختى كے ساتھ روكنے كى مرورت ہے۔ محض رسی اعلان کافی نہیں۔

بُت فروشي:

"فضیت پرین" اور "بت برین" پر بھی جارے اکابرنے کاری ضربیس لگائی میں کی افسوں ہے کہ اب رسومات کے سیلاب میں ہم نے بھی بہنا شروع کر دیا ہے اور بت عنی کے بجائے بت فروش کار بخان بھی ہمارے اندر پیدا ہور ہاہے'۔ (حوالہ فدکورہ) بسم الثدارحن الرحيم

غیر مقلدین وہابیہ نے اہلسنّت کے معمولات و امور خیر (میلاد وعری و میار ہویں وغیرہ) کے خلاف ذریت وہابیہ کی آنکھوں پرشرک و بدعت اور تعصب کی الی پی باندهی که اس بدعت فروشی کے متیجہ میں تجدے یا کتان تک خود بورا دمانی معاشره امورشراور بدعات ورسوم وفيشن كي زويس آهيا\_

چنانچہ و مابیوں کے گھروں میں ٹیلیویژن سیاہ شادی کی رسومات و تکلفات بنماز وب ریش نوجوان و مانی طبقه اورانتخابی مشاغل و مذہبی جلسوں میں بھی ترک ِ حدیث واتباع فیشن و ثوبازی ، و ڈیوفلم وغیرہ کا عام مظاہرہ دیکھا جا سکتا ہے۔درج ذمل المتنظيم الحديث الأجور كالمضمون الى موضوع مصمتعلق بـ ملاحظه جوم

لا مورنے ١٣ نوم ر ٨٥ ءكى اشاعت من بعنوان "جعيت المحديث كاكام کی خدمت میں'' لکھا ہے کہ شخصیت ہیسی''ایک بات ..... ہم''جعیت الجحدیث یا کتان '' کے اکابر کی خدمت میں بھی عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ علامہ طبیر اور مولانا یز دانی سے عقیدت و محبت کا اظہارا نی جگہ بالکل بجااور درست ہے لیکن اس عق**یدت و** مجت کود شخصیت پری "کارُخ اختیار کرنے کی اجازت ندد بجئے۔

ال كيلي مقررين بر كج معقول پابندى عائد كرنى برد ي تواس سے كريز شدكيا جائے۔ ۱۳۰ کتوبر ۱۹۸۷ء کوموجی درواز ولا ہور کے جلے میں ایک مقرر نے علامظہیر كأمدحت ومنقبت يثن

ئ سىرى ئى ئىرى جۇرىش ھى كانورى کا ساانداز بیان اختیار کیا۔ بیفلوعقیدت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔

#### براهن صادق ١٩٥٠

بدعات "المحديث" كابيان

"رضائے مصطفع":

قرنوی (سَوْلَيْنَ ) کی زیارت کیلئے جانے اورجلوس میلاد مزارات اولیاءاور گھروں یا قبروں پر فاتحہ ٹوانی کو بدعت و ناجائز قرار دینے والوں کا اپنے آنجہانی <mark>مولوی</mark> یزدانی کیلیج سیسب کچھ کرنا جہاں باعث تعجب و اُن کی دورتگی کا مظاہرہ ہے ۔ وہ<mark>اں</mark> مسلک اعلی حضرت کی اصولی فتے ہے کہ خالفین نے بالآخر قبر کو مزار قرار دینے ، وہاں زيارت كيلي جاني ، جلوس تكالنے اور فاتح خواني كرنے كاعملى اعتراف كرليا". ( نقل مطابق اصل لفظ به لفظ مفت روزه و "منظيم المحديث")

رسالہ ' و تنظیم المحدیث' کے خود نوشتہ مضمون اور پھر'' رضائے مصطفے'' کے "المحديث" سے متعلقہ مضمون كولفظ بالفظ شائع كر كے كويا سو فيصد تا تمديكر كے اس کا پی'' و ہائی قوم'' کو بدیں الفاظ جمجھوڑ نا کہ'' تو حید وسنت کے گلش کو برباد نہ کر<mark>و</mark> ہوش کرواورسنو''!اس بات کا واضح ثبوت ہے کے سنیوں، بریلو یوں کو بڑی تھار<mark>ت</mark> ے بات بات برمشرک و بدعتی گردانتا اوراینے کو بڑا یاک دامن اور شرک و بدعت ك ارتكاب س يارسا مون كا تاثر دينا سراسر جموث اور دهوكا م كيونكه بي '' المحديث و ماني'' خود اين ما تعول توحيد وسنت كے كلشن كو بر با د كرنے والے بيں -یہ تام نہا دموحد خدا کے بند نے نہیں بلکہ عبدالدینا روالدر ہم لیتی روپے پیسے اور دولت دنیا کے بندے اور پچاری میں غلوعقیدت، شخصیت پرستی، آتش بازی و پٹافے بازی جیسی فضول خرچی بلکہ بت فروثی و بت پرتی میں بھی مبتلا ہو بچے ہیں اور رسومات کے سلاب میں بہدرہے ہیں بلکہ اپنے مولویوں کی قبروں کو مزار قرار دے کر وہاں " زیارت" کیلے جانے مردہ مواویوں کا جلوس تکا لئے اور فاتحہ خوانی کرنے کاعملی ماور تع الاول:

٨ ١٥٠ ه عنام درضائے مصطف " گوجرانوال مل بعنوان وزعره بادار مفتی احدرضا خان زندہ باؤ ' خالفین المسنّت کے متعلق جواہم الزامی مضمون شائع ہواتی اس کا بیرا (جلوس مزار فاتحه) بالخضوص غیرمقلدین ہے متعلق تھا۔اس لا جواب منی برق مضمون كى اہميت وافاديت كے باعث مفت روز و دستقيم المحديث ' لا مورنے اين ہم ملك "المحديثون" كوانتاه كرت موع مضمون بذايدي عنوان لفظ به لفظ شائع كيا ہے کہ " تو حیدوسنت کے کشن کو بربادنہ کروہوش کرواورسنوا

بريلوي ما منامه "رضائح مصطفى" محوجرا نواله في الثاعت ماه ريج الاول ٨٠٠١ مطابق نومر ١٩٨٠ مين ايك جلى عنوان كلصاب:

- جيت گيا بهاني جيت گيا، مسلک رضوي جيت گيا
  - حِما كيا بِها كِي حِما كيا، شاه بريلي حِما كيا
- زندہ باداے مفتی احمد رضا خال زندہ باد، اس جلی عنوان کے بینچے" رضائے مصطفے"نے ایک ادارتی نوٹ لکھا ہے جو بلاتھر وورج ذیل ہے۔

جلوس مزار فانحه:

" اگست ١٩٨٤ بروز جمعه كامونكي منذى بين يوم آزادي كي بجائے يا احتجاج منايا كيا\_ بعد تماز جعد المحديث كي مساجد يوك جلوسوں كي شكل مي مركز كا جامع المحديث ينيخ ...

- جہاں ایک براجلوں مولوی حبیب الرحنٰ بردانی کے مزار پر گیا
  - اور فاتحة خوانى كے بعد يرامن طور يرمنتشر موكيا"-

(روز نامه جنگ لا ہور ۱۲ اگست نوائے وقت ۱۳ اگست

فیائی وعریانی (ٹیلیویژن وی ک) روغیرہ) سے پاک ہول، تصاویراور بے جا آ رائشوں ے یاک ہول"\_( تنظیم الجدیث اجولا فی عرام

ا کثریت کا قر:

" ثماز اسلام اور كفري حدفاصل بتوبنماز مسلمان شهوع"-(الاعتصام ٢\_٢\_ ير١٩٨٤)

"جان بوجه کرایک تمازترک کرنے والا کا فر موجاتا ہے۔ بنماز کا فرجہنمی ہے ترک نماز شرک اور کفرے الحاق ہے'۔

(الاعتمام ١-٢-٨ ١٤١٤)

"المحديث كبلانے والے اكثر بينمازيں"۔

ميه جاعت المحديث كرجمان مت روزه "الاعتمام" كافتوى وفيعله كه بنماز غیرمسلم اور کافر ہیں اور المحدیثوں کی اکثریت بنماز ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کہ ان وہا بیوں کی اکثریت غیر سلم اور کا فرہے۔ مرکتنی تتم ظریفی ہے کہ دوسروں کے ' اُمور خیر'' پر بدعت بدعت کاشور مچانے والوں کوائی و ہائی غیرمسلم ، کا فرا کثریت کی کوئی فکرتبیں جس وہالی اقلیت کی اکثریت بے تماز و کافر ہےا۔ السنت کی مخالفت کا کیات ہے؟

ئامو*پ رسالت كانفرنس*:

٤ متبر ١٩٨٩ ع بعد نماز عشاء شيرانواله باغ كوجرانواله من "جعيت المحديث كزيراجتمام امير جعيت مولوى عبدالله كى زير صدارت معقد موكى بس مل اس مقررہ تاریخ پر بروز جعرات ضرورت سے بہت زیادہ لائٹ وروتنی پر فضول خربی کی گئی۔

اعتراف وارتکاب کررہے ہیں۔ یہاں بدامر بھی قابل ذکرہے کدان کے آنجمائی مولوی یز دانی اوراحسان الی ظمیر کی بم کے دھما کہ ش جب ہلاکت ہوئی تو اس وقت مجمى فو ثوبازى دويد يوقلم بنوانى كى بدعات يس متغرق تصدوالعياذ بالله

اورسنة! جماعت "المحديث" كخصوصى ترجمان منت دوز و ويعظيم المحديث" نے '' المحدیثوں'' کا مزیدرہ تاروتے ہوئے لکھاہے کہ'' المحدیث ک'' المحدیثیت''اب صرف مساجد کی جارد بواری کا عمد محدود موکررہ کی بے لین (رقع یدین وآمین بالجروفیره) مساجدے باہر کردار وعمل کے اعتبارے المحدیث اور غیر المحدیث میں کوئی فرق

- نادی بیاہ کے موقع پراہلحدیث اور غیرا الحدیث کا امتیاز ختم ہو گیا ہے معیشت و معاشرت شن اور تجارت وكاروبارش ايك المحديث كى كوكى الميازى خصوميت
- 🔾 🥏 جواصلاح کاعکمبر دارتھا دہ خود فساد کا شکار ہے جو داعی الی اللہ تھا وہ خود فس و ہوں کا غلام ہے، جورسوم ورواج کے خلاف جہاد کرنے والا تھا۔ اس فنوداي حريم ول كے طاقوں يس رسوم ورواج كے بت جالتے إلى جن کی وہ پرسٹش کررہا ہے۔
- اس حصار اسلام ش بحی شکاف بر گیا ہے اور توحید وسنت کا وہ چراغ بھی گل ہوگیاہے جس سےاس تیرہ تار ماحول میں روشیٰ کی کچھ کرن موجود تی۔

المحديث ازمرنوا المحديث بنين \_ابيخ ايمان وعمل كى تجديد كريس نفس پرتى، رواج پری چیوڑ دیں ۔ گھرول میں بردے کی پابندی کریں۔ان کے گھر موجودہ دور کی

 فوثوبازی کےعلاوہ بار بارتالیوں کا شور پر پاہوا مگران بدعات وخرافات پر "امير جمعيت المحديث و ناظم اعلى المحديث" ساجد مير وغيره وبالي مولوي ش سے مس نہ ہوئے جبکہ محفل میلاد کی روشن وشیر بنی اور یا رسول الله کی کون پر بیآ گ بكولا موجاتے بيں۔

## عظيم بدديانتي مزارات برطعنه زنى اورمحلات برخاموشي

نام نہاد "المحديث" وہايوں كى ايك عظيم بدديانتى يد بھى ہے كدوه اوليات کرام و بزرگان وین کے مزارات وعمارات کے خلاف نہ صرف زبانی فتوی بازی میں سر كرم بين بلكه سعودي عرب عل محابه كرام والمليت (عليهم الرضوان) ك قيول اور مزاروں کو بی نہیں ،ان سے ملحقہ مساجد کو بھی عملاً شہید کر چکے ہیں۔ مگریہ عجیب متم ظریفی ہے کہ نجدی و ہائی جس زورو شور سے مزارات کے خلاف سرگرم عمل ہیں۔اس سے بڑھ کر محلاًت كوشميال، ديده زيب فرنيچرو ثيلويژن سميت پرتيش مكانات ادر پرتكلف مساجدو مدارس اور دفائر بنانے میں مصروف ہیں ۔جس کا بخیری وہائی کمتب فکر کے ترجمان آ نجهانی شورش کالتمیری نے بھی خوب نوٹس لیا ہے۔

شورش كاستفسار ، محلاّت جائز اور مزارات ناجائز كيون؟ جنت البقيع ش مزارات كي حالت حدورجه نا گفته بدب \_ پيلوش فلك بوس عمارات کھڑی کی جارہی ہیں اور بہت ی قد آ ورعمارتیں کھڑی ہو چکی ہیں۔ جس پیغیراسلام النیکم نے عرجر یکا مکان ند بنایا۔اس کے نام لیوا بنگول اور محلوں میں رور ہے ہیں نیکن جنت البقیع ہی ایک الی جگہ ہے جہاں قبروں کوعبرت ك نوشة بناركها بــ

ا وياسلاف كى قبرول برسنت نبوى تافذ بيكين خود " زنده لاشين" سنگ مرمر ے محلوں میں رہ رہی ہیں ۔حضرت فاطمہ فاٹھیا کے مزار اقدس پر میرے اشکوں کی جو مالت ہوئی عرض کرنامشکل ہے۔ ذیل کے اشعار ای حاضری کی یادگار ہیں۔

ال سانحہ سے گنبد خطریٰ ہے پر ملال لخت دل رسول کی تربت ہے خشہ احال اُڑتی ہے دھول مرقد آل رسول پر ہوتا ہے دیکھتے ہی طبیعت کو اختلال فرشہی روا ہے چغیر کے دین میں؟ لیکن حرام شے ہے مقابر کی دیکھ بھال اسلام این مولد و منشا میں اجنبی تیرا غضب کہاں ہے خدادند ذوالجلال توندیں برحی ہوئی ہیں غریوں کے خون سے محلول کی آب و تاب ہے حکام پر حلال جس کی نگاہ میں بنت نبی کی حیا نہ ہو اس محف کا نوفیة نقدیر ہے زوال کیا ہوں بی خاک اُڑے گی مزاراتِ قدس پر فیقل کی سلطنت سے ہے شورش میرا سوال ( بمفت روزه چان لا بور، ۹ مارچ ١٩٤٠)

براهين صادق

ہر چز ہر اورپ کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ ہوئل ..... بورپ کے موثلوں سے منہیں عربی جرائد ورسائل بالخفوص جن میں زنانہ نخرہ (بے حیائی و بے بردگی ) نمایاں ہوتا ہے۔ ہرقد غن سے آزاد ہیں۔ دوزانہ آتے اور روزانہ مکتے ہیں۔ حرمین الشریقین کے آس پاس دکانوں میں بکتے ہیں ۔ ان کی خریداری عورتوں میں بکثرت ہوتی ہے۔ان برہنداور ٹیم برہندرسالوں پرکوئی پابندی تہیں عرب ورتول كيلي سكرث اور مني سكرث تك بكتي بي-جنت المعلى:

مکەمعظمه کا قبرستان ہے۔ایک چوڑی سڑک کے ذریعہ قبرستان کے دوجھے ہو قرين ملى و ميريال موكى ميں - پورى دنياش كوئى قبرستان اس سے بر ھر بے بى كى عالت میں ندہوگا۔جولوگ اس کا نام قرآن وسنت کے احکام رکھتے ہیں وہ کس منہ سے نائ تھی پہنتے ہیں ۔او نچے او نچے کل بناتے ہیں جس ذات اقدس کے صدقہ میں عرتیں ۔ان کے آثار اقدس کی میہ بے حرمتی ۔ میقر آن وسنت نہیں ۔ اہانت اور صریح الانت ب\_ معودي حكومت عشق اورشرك مين فرق نبيس كرسكي ..

حالا تکه عشق رمول کی اساس ادب پر ہے۔ کوئی بے ادب ہارگاہ رسمالت ہے کیف نہیں پاسکا۔جو تحض جتنا بادب ہوگا اتناس بارگا ہرسانت سے قیض پائےگا۔ حضور کو ججرت سے پہلے گیارہ سال ستایا گیا۔ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کواب ستایا جا رہا ہے۔مسلمانوں نے اپنی بیویوں کے تاج محل بنا ڈالے لیکن جو فاطمة الزهراكي مان تحيين وه ايك ويران قبريش بريس بين - جولوگ يهان قرآن دسنت کے حوالے دیے ہیں ان کا شاہی دستر خوان بھی سنت نبوی کے مطالق نہیں ہوتا۔

شورش کائتمیری: نے مزید لکھا ہے کہ ' میں جدہ پیلس کی کھڑ کیوں سے شاہ سعود کے محل کا نظاره کرتا رہااس کی بیرونی دیوار پر برجیاں ہیں اوران برجیوں میں شام ہوتے بی ہنڈے روش ہوجاتے ہیں۔قوس قزح کے رگوں کی طرح کل جگرگا تا ہے۔معلوم مونا بفلك سے ستارے اتاركر قصر شابى يس الك دي إلى-

سعودی حکومت نے عہدر سالت مآب کے آٹار صحابہ کرام کے مظاہر اور ابل بیت کے شوابد اس طرح مٹا دیئے ہیں کہ جو چیزیں ڈھونڈ ھ ڈھونڈ ھر محفوظ كرنى جابيئ تحين وه دُهوندُه مَرْجُوكروي كن بي-

كبيس كوئى كتبه يا نشان نبيس ، لوك بتات اورجم مان ليت بي \_ حكومت ك نزد یک ان آ ٹارونقوش اور مظاہر ومقابر کا باقی رکھنا بدعت ہے۔عقیدہ کو حید کے منافی ہے۔سنت رسول کے منافی ہے لیکن عصر حاضر کی ہر جدت جدوی میں نہیں پورے تجاز میں موجود ہے بلکہ بڑھ چھیل رہی ہے۔ کیا قر آن وسنت كااطلاق ال رئيس موتا؟

شاه کی تصویریں ہوٹلوں میں لنگ رہی ہیں ، انہیں حکومت نے خود مہا کیا ہے ائير بورث پر اُترتے ہى شاه كى تصوير نظر براتى ہے۔ قبوہ خانوں اور ریستورانوں میں ان تصویروں کی بہتات ہے لیکن اس میں کوئی بدعت جمیل ا برعت اسلاف کی یادیں بنانے اور باقی رکھے میں ہے؟

(كتاب شب جائ كدمن بودم ص٢٦)

عشق اورفيش:

اہل مکہ نے مخمل اجاڑ دیئے اور محل اٹھا گئے ہیں۔ پورے مکہ میں عہدِ عبوی کی ووچزیں باقی رہ گئی ہیں " تھجور "اور "زمزم" باقی ننانوے فیصد بورب کا مال ہے



(صحابہ واہلیب کا قبرستان) ایک الی اہانت کا شکار ہے کہ و کیمنے ہی خون
کھول اٹھتا ہے اور ایک ایے منظر (عزارات کی بے حرمتی) سے واسطہ پڑتا ہے کہ ول
بیٹھ جاتا ہے۔ ان عربوں (نجد یوں) کا طرۃ کیا ہے انہیں ذرا برابراحساس نہیں کہاں
مٹی میں کون سور ہے ہیں۔ بیعرب ہیں جوقبریں ڈھائے اور کل بنائے جارہے ہیں
مٹی کر بلا:

محد (مل النيام) كا محرانه اب بهى كريلا (جنت البقيع) ميں برائے جو (يزيدى) الشكر وسپاه كى تكواروں سے فئى رہے تھے۔ ان كى قبرين قبل كردى گئى ہيں۔ زمانے نے آئى كھيں چھير لى ہيں اوراس كاشيشہ ول جميت وغيرت سے خالى ہو گياہے''۔ (ملخصاً بركتاب "شب جائے كمن بودم")

#### مزارات وهمارات:

کے مئلہ پرنجد یوں وہابیوں کے وکیل اوران کے''گھر کے بھیدی'' کی فلم وشرُّ ان کے دوغلہ پن اور''بدعت افروز محارات'' وجدت پندی کی تاریخی دستاویز الل انصاف کیلئے کی فکر میہ ہے۔

========

# CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

ے وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جود ہی سر بسر ارے کھائے تھے کو تپ سقر تیرے دل میں کس سے بخار ہے

CHIES CONTRACTOR

ے خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے خصوصاً نجدیت کی اس وبا سے

## يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

ني غيب دان: وَعالَم ما كان وَما يكون حضور يُرنور مُحدر سول الله كَالْيَا فِي اليه مشهوره معترحدیث کےمطابق ملک شام ویمن کیلئے برکت کی دعافر مائی تو الل نجد نے عرض کیا " يارسول الله! بهار يخد كيلي بهي" - آپ نے پھرشام ويمن كيلية دعا بركت فر مالى انہوں نے پر خد کیلے عرض کیا۔اس پر آپ نے فر مایا کہ ' وہاں زار کے اور فقتے ہوں مے اور و ہیں شیطان کا گروہ نمود ار ہوگا"۔ ( بخاری مخلوہ ص ۵۸۲)

تشریک: اس حدیث کے مطابق نجد سے محمہ بن عبدالوہاب نجدی کا گروہ اور اس کی تحریک د مابیت کا ظهور مواریجی مخض و بانی ند بب کا موجد و امام ہے اور دورِ حاضر میں علماء ديو بند مودودي جماعت اسلامي تبليني جماعت رائيوند اورغير مقلدين "المحديث" در حقیقت اس مخص کے ہیروکار'اعتقادی طور پراس سے متاثر واس کے ہمنوا ہیں۔ بظاہر ليبل مخلف جي ليكن حقيقت من بيسب لوگ و بابي اصول وعقا كدسے وابست اورو بابي خاندان کی شاخیں ہیں۔ کویا:

### ع المستام ي كافرق ب تصوير بان سب كي ايك

چونکہ: صدیث باک کےمطابق شیطانی تعلق ونسبت سے اس کروہ کا بطور فتنہ و زارلہ ظہور ہوا ہے اس لئے شیطانی اثرات کے تحت اہل اسلام اہلسنّت و جماعت کے ساتھ فتنهُ جھڑااں گروہ کاخصوصی مشغلہ ہے جس کے بغیر پہلوگ رہ نہیں سکتے۔

چنانچد: آج كل بالخصوص غيرمقلدين وبابيول كى حقيرى اقليت في سواد إعظم المنت و جماعت کے خلاف تلمی و زبانی طور پر ہر طرف بد زبانی کذب بیانی اور بددیا تی کا جو سلسله جاری کیا مواہے غیرمقلدین کا اشتہار "بریلویت کا پیٹمارٹم" اس کی ایک نمایا مثال ہے جس سے ان لوگوں کی برتہذین اشتعال انگیزی اور خبث باطنی کا انداز ولگایا

عاسكا ہے۔غيرمقلدين كے ترجمان رسائل "الاعتصام"، "الاسلام"، "المحديث" و وجنظیم المحدیث و بار باراس 'اشتهار' کا اشتهار شائع کرے کویا تمام غیر مقلدیت کواس اشتهار می شریک جرم بنا دیا ہے اور ہمیں بھی " فیرمقلدیت و بابیت ے بہمارم "رجوركرديانے۔

بمصداق: هي مشيخ ممونه ازخروار \_ اب آيئے غير مقلديت كى نجس وتحس لاش كا يوسث مارثم موتا للاحظة فرمايية اوران كاحماقت وجهالت اوربيا بياني كاماتم تيجيئ

اشتہار "بر ملویت کے پوسٹ مارم" میں کتاب" تذکرہ غوثیہ" کے بھی تین چار حوالے بر ملویت پر چیاں کردیئے ہیں حالاتکداس کتاب کے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خال فاضل بریلوی علید الرحمة نے واشكاف الفاظ من تحرير فرمايا ہے ك كاب " تذكره فوشه" ..... صلالتون ممراهيون بلكصري كفرى باتون برمشمل ب ..... الى بدينى كى كتاب كاد كيفنا حرام بيئو فرادى رضوية جلد شقم ص١٩٥)

ما منامه "رضائے مصطفے": نے بھی محرم الحرام ۵ مساجدی اشاعت میں" فاوی رضوبی کے ندکورہ حوالہ کے علاوہ اعلان کیا تھا کہ "تذکرہ غوثیہ" ندعلائے اہلسنت کی تسانف میں سے ہاورنہ بی علائے اہلتت کے فزد کی متند ومعتر ہے۔اس کتاب میں شاہ غوث علی یانی چی کے ملفوظات جمع ہیں اور شاہ غوث علی اپنی تصریح کے مطابق مولوی اساعیل دہلوی اور شاہ اسحاق دہلوی کے بھی شاگر دہیں۔ (تذکرہ غوثیہ ص ۲۰) لبذا ان کی بات جمت ہوسکتی ہے تو دہلوی صاحب کے پیروکاروں کیلئے نہ کہ

ي بلوي المسنّت كيلير.

باوجوداس کے غیر مقلدین کا اس مردود کتاب کو' بریلویت' سے تعبیر کر کے دمو کہ دینا بدترین ہٹ دھرمی و بددیا نتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کتنی ستم ظریفی ہے کہ بریلی والے جس کتاب کا دیکھنا تک حرام فرماتے ہیں غیر مقلدین'' مان نہ مان میں تیرامہمان''

ک طرح اے زبردی بریلویت ہے تبیر کر کے دعوکہ دیے ہیں۔ان کے پوسٹ ا<del>ف</del>ر كاشتهارك اس روش باقى اشتهاركا بعى اعدازه كياجاسكاب

فرد میت اور بے شرم ونیا میں بھی ویکھے ہیں محر سب پہ سبقت لے گئ ہے بے حیالی آپ کی

عقائد باطله ومسلم وسمى مناسب معلوم بوتا بكرد بابيول كيم عقيده" تقرية الایمانی''موحد بھائی اور دیوبندی کمتب فکر کے مایة ناز رہنماؤ سابق صدر دیوبند مولوی حسین احد'' مدنی'' کی زبانی وہا ہوں کے امام وممدوح محمد بن عبدالوہاب کے عقا کم باطلہ اورمسلمان دشمنی کی کمانی ملے پیش کردی جائے۔ سفے "دف "صاحب لکھتے ہیں:

''صاحبوا محربن عبدالو باب نجدى ابتداء تيرهوي صدى نجد عرب سے ملا بر موا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائمہ فاسدہ رکھتا تھا' اس لئے اس نے اہلسنت و جماعت معل وقال كيا ان كوبالجرائ خيالات كى تكليف دينار با (أنيس كافرومشرك قرار وے كر) ان كے اموال كوغنيمت كا مال اور حلال سمجما كيا ان كے قل كرنے كو باحث ٹو اب ورحمت شار کرتا رہا۔ الل حرش کو خصوصاً اور الل جاز کوعمو یا اس نے تکلیف شاقہ يبنيا كي \_سلف صالحين اوراتباع كى شان مين نهايت كتاخي اور بياد في كالقاط استعال كئ بهت سالوگول كو بوجداس كى تكليف شديده كى مديند منوره اور مكم معظم چھوڑ ٹاپڑااور ہزاروں آ دی اس کے اور اُس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔الحاصل دا ايك ظالم وباغي خونخوار فاست مخض تها محمر بن عبدالوماب كاعقيده تهاكه جمله الل عالم جمله مسلمانان دیار مشرک و کافرین اوران نے قل وقال کرنا ان کے اموال کوان سے چھین لینا حلال اور جائز بلکہ واجب ہے چتا نچینو اب صدیق حسن خال (غیر مقلد) <del>ک</del>ے خوداس كرجمين ان دونون باتون كاتفرى كى بــــ

وم بيت: "شان نبوت اور حضرت رسالت على صاحبها الصلوة والسلام بن ومابية بهايت التاخي ككمات استعال كرتے بين اورايخ كومماثل ذات مروركا ئنات خيال كرتے يں ....ان كاخيال ہے كەرسول مقبول عليريم كاكوئى حق اب ہم پرنبيس اور ندكوئى احسان ادر فائدہ ان کی ذات پاک ہے بعد وفات ہے اور ای وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذات یاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں۔ان کے بروں (اکابر وہابیہ) کامقولہ ہے \_معاذ الله معاذ الله لِقَلَ كَفَرْ كَفَرْ بَإِشْدِ كَهُ " بِمارے باتھ كى لأتھى ذات ِسرور كا مَنات عليه الصلوٰة والسلام سے جم كوزياد و نقع دينے والى ہے۔ جم اس سے كتے كو بھى دفعہ كرسكتے میں اور ذات فخر عالم النائيز كے توبير بھی نہيں كر سكتے"۔

زيارت رسول مغبول ملافية اوحضوري آستانة شريفه وملاحظه روضة مطهره كوبيه طا كفه (وہابيه) بدعت حرام وغيره لكھتا ہے۔اس طرف اس نيت سے سفر كرنامحظور و ممنوع جانتا ہے ....بعض ان میں کے سفرزیارت کومعاذ اللہ تعالیٰ زنا کے درجہ کو کا بچاتے ہیں۔اگرمجدنبوی میں جاتے ہیں توصلو ة وسلام ذات اقدس نبوی علیہ الصلوة والسلام بر تبين پر من اورندا سطرف متوجه موكر دعاوغيره ما تكتے بيں۔

المراك والمبيري فاص الم مي تقليد كوشرك في الرسالة جائع بي اورا تمدار بعداوران کے مقلدین کی شان میں (نازیا) الفاظ و بابیہ خبیشہ استعال کرتے ہیں ....ان کے اكاركا أمت كى شان من الفاظ كتا خاند باد بانداستعال كرنامعمول به ب-وبابيد خبيثه كثرت صلوة وسلام وورود برخيرالانام عليه السلام ادرقر أت ولأل الخيرات وقصيده بردہ وقصیدہ ہمزیہ وغیرہ اور اس کے پڑھنے اور اس کے ورد بنانے کو سخت فتیج و مکروہ جائے ہیں اور بعض اشعار کو قصیدہ بردہ میں شرک وغیرہ کی طرف نسبت کرتے ہیں'۔ (كتاب شهاب القب از حسين احد "درني" ص١٦٨٣، ٢٦٥ م١٨٥

کو یا اللہ تعالیٰ کاعلم قدیم ولا زم نہیں چاہے تو دریا فت کر لے چاہے تو بے علم رےاوراُس کیلئے غیب غیب بی رہے۔والعیاذ باللہ۔ یہ بی ان لوگوں کے "نعر والعیاذ باللہ۔ یہ بی ان لوگوں کے "نعر والعیا ح كرشم\_الله كے علم قديم كاا تكاراورزمان ومكان جموث وكركا اثبات\_ " رسالت مآب صلى الله عليه وسلم كانماز مين خيال بيل اور كدهے كي صورت میں متغرق مونے سے کی مرتبرزیادہ برائے '۔ (صراط متعقم فاری ص ۹۵ ، اُرووس ۲۰۱) " برخلوق برا مویا چوناالله کی شان کے آگے جمارے بھی زیادہ ذلیل ہے"۔ ( تقوية الايمان ص١٥٠)

''متبولین حل کے معجز و وکرامات جیسے بہت افعال بلکہ ان سے زیادہ قوی و اكمل كاوتوع طلم وجادووالول مع مكن ب"\_ (منصب امامت ص ١٨)

"محد رسول الله مكافئة كى تو اس ك دربار شى بيه حالت ب كه .... مارےدہشت کے بے حواس ہو گئے''۔ (تقویة الایمان مم)

''انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بیزا بزرگ (نمی ٔ ولی ہو ) وہ بڑا بھا کی ہے اس كى بزے بھائى كى كى تعظيم كيجے" \_ ( تقوية الا يمان ص ١٨)

"بندے بڑے ہول یا چھوٹے سب یکسال بے خبر ہیں اور ناران .....ایے عاج لوگوں کو بکارنا ..... تحض بانسانی ہے کدایے بڑے تحض (خدا) کا مرتبايسنا كار الوكول كونابت يجيئ و تقوية الايمان ٣٣٠٢٩) کیا دیوبندی و ہائی ند بب کے سوا اللہ کو خص اور انبیاء اولیاء کو بے خبر ناوال بے حوال نا کارے کہنے کا کوئی مسلمان تصور کرسکتا ہے؟

اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن میں ایک علم کن سے چاہے تو کروڑوں نی اور ولی اور جن اور فرشته جرائل اور حمصلی الله علیه وسلم کے برابر پیدا کر ڈائے'۔ (تقوية الايمان ص٢٦)

تو ف: يه بين محربن عبدالو بأب دو بابيوں كے عقا ئدومعمولات "مدنى صاحب" إكرو صدر د بوبند نتے اور دوسرا وہ بقول دیابنہ سترہ اٹھارہ برس مدینہ منورہ میں رہنے کے باعث محمر بن عبدالوباب والل نجد ك حالات سدد اتى طور پرزياده وا تقب تحاس لے انہوں نے محقیق تفصیل سے لکھاہے۔

يهال ان لوگول كيليجى مقام عبرت بكه جونجدى و بالى مولو يون المول کے پیچے نماز نہ پڑھنے والوں کومور دِ الزام ممبراتے اور بکطرفہ پراپیگنڈا کرتے ہیں انہیں'' مدنی صاحب'' ونواب صدایق حسن کی بیان کردہ تاریخ وحقیقت کی روثنی میں موچنا چاہیئے کہ محمد بن عبدالوہاب کے بیروکاروں کے بیچے اہلنت و جماعت کی نماز كيے بوسكتى ہے؟ تصورا فكر اءندكر نے والوں كا بياان مولو يوں كا؟

مولوی محد اسماعیل: د ہادی غیرمقلدین د ہابی کتب گار کے دوسرے امام ہیں جن کی شانِ الوہیت و در بار رسالت میں گتاخی وزبان در ازی کا بیام ہے کہ ان کے زدیک "الله تعالى كوزمان ومكان سے پاك ماننا بحى بدعت بـ" -

(اليناح الحق ص ٣٥)

( کو یا مخلوق کی طرح خالق بھی زمان ومکائ کامخاج ہے۔والعیا ذباللہ)

خداتقالی مرجی كرتاب كلماب "الله كركر ي درنا چايد"-

( تقوية الايمان ص٥٥)

"الشجهوث بول سكماً ہے اور ہرانسانی نقص وعیب اس كيليے ممكن ہے " ( يك روزه ص كا ملضاً )

''غیب کا دریافت کرنا اپنے اختیار ٹی ہو'جب چاہے کر کیجئے بیاللہ صاحب ى كى شان ك " - ( تقوية الايمان ١٣٠) تھیک دامکان ورخنداندازی کے ذریعے باغیان ختم نبوت کی راہ ہموار کر کے کس فدر مرزائیوں کی جمنوائی وختم نبوت سے بیوفائی کی ہے۔ اب اس سلسلہ میں مرزائیوں کے ساتھ وہابیوں کے اندرونی کھے جوڑ کی مزید داستان ماا حظہ ہو۔

ابوالكلام آزاد: علاء المحديث كام مولوى ابوالكلام آزاد في اس سوال يرك "احدى گروه كى شركت اشاعت اسلام مل معزب يانبيل" \_ يه جواب ديا كه"اگر اشاعت اسلام کا کام يرفرقد (يعني فرقد احديه) ابنا فرض تجمتا عية كوئي وجنيس كهيد فرقه اس میں شریک نه ہو ....اس طرح تمام اہل قبله متحد ومتفق ہوجا کیں گویا ایک عی فاندان کے فرز نداور ایک بی تجرمجت واخوت کے برگ وبار ہیں'۔

(لبلال ١٩١٢ جوري ١٩١١ م ٢٧ يندره روزه" تقاض الا مور ١٩٨٥ جون ١٩٨١ ع)

ومابیوں کے امام: ابوالکام آزاد نے مرزائیوں کوالل قبلہ۔ایک بی فائدان کے فرزند' ایک بی شجر محبت و اخوت کے برگ و بار قرار دے کر کس فراخد لی کے ساتھ مرزائیوں کے ساتھ اتحاد ومحبت و اخوت کا رشتہ استوار کیا ہے۔ کمیا بیا ساعیلی نظریہ کی وروي تبيس بياوراك بيصاف طايرتبيس موجاتا؟ كه

\_ خيرى وبالى مرزاكى .....آلى يس يس بين بعالى بعالى ''وفات کے کاذکرخورقر آن میں ہے''۔ ( ملفوظات آزادی ۱۳۰۰)

ومولانا ابوالكلام آزادني جيشه ي كها كمرز اغلام احمصاحب كافرجيل ..... مرزاغلام احمر کے انتقال برمولانا ان کے جنازہ کے ساتھ مٹالہ تک گئے اور مرزاصا حب كانقال براخبار وكيل "امرتسر من طويل تعريفي اداريكهما"-(عبدالجيدسالك ك" توازش تاع" ص ١٥، ١٢ تاريخ احديت جلد ٢، ص ١٥٠ تفصيل كيليخ ملاحظه وكتاب "اقبال قائد اعظم اور بإكتان")

(مرزائوں نے ایک کو کھڑا کیا وہایوں کے ہاں کروڑوں کا امکان ہے)

"جسكانام محمرياعلى بووكسى چيزكامخارنبين" - ( تقوية الايمان ص ١٠٩) 公

"(سول كے جاہدے كي كيليس موتا"\_ ( تقوية الايمان ص اس) ☆

'' جیسا ہر توم کا چود هری اور گاؤں کا زمیندار'ان معنوں کو ہر پیٹیبرا ہی **اُمے پ** 众 مردار (باختیار) مع وراد الایمان ۸۸)

د محمی بزرگ (نی ولی) کی شان میں زبان سنبیال کر بولواور جو بشر کی می 公 تعریف ہووہی کرواں میں بھی اختصار بی کرو''۔ (تقویۃ الایمان م ۸۷)

"من مجى ايك دن مركر منى من ملخ والا بول "\_( تقوية الا يمان ص 24) د یو بندی وہانی ند بب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پرجھوٹا بہتان یا تدھے اور

آپ کومرده و دمش میں منے والا " کہنے کی جرأت کرسکتا ہے؟

مسلمانو! آ تکھیں کھولواورغور کرو کہ شان الوجیت وشان رسالت کے خلاف بقول سابق صدر دبوبندا والبي خبية "ك كي كيي خبيث وغليظ عقا كدونظريات اور يكى كيسى كتاخي وبدادني كى نا پاك عبارات بين اور پرجن كا ظاهرايها بهان كا عمدون و باطن کس قدر خبیث و غلیظ ہو گا مگر افسوں کہ بیاوگ اپنے بروں اور مگر والوں کے پیشارش کی بجائے" بر بلویت کا پیشارش" کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ع.....شرم ان وحرفيس آتي

مرزائیوں سے ہمنوائی حتم نبوت سے بیوفائی نیو آپ نے بڑھ ایا کہ مولوی اساعیل وہلوی نے کتنی جمارت و شقاوت کے ساتھ صرف ایک دو جہیں بلکہ '' كروڑوں محم ٹافتا كے برابر بيدا كرڈائے' كانظريہ بيش كر كے عقيد وُختم نبوت عل



"مرانهب اور عمل م كه برايك كلم كوك يتي افتداء جائز م جاب وه فيد او إمرزائي"\_(الحديث امرتسرا ابريل ١٩١٥) "اگر ورت مرزائن بو (اس) تاح جائزے"۔

(المحديث امرتسر نومرس ١٩٣١م)

"جو چخص مرزااور مرزائيوں كو كافرند كبے (بلكه مسلمان جانے) اسے كافر كہنا مني "ر" الحديث" امرتسر كاجولا في ١٩٠٨ ملخماً)

مسلمانو ندکوره حواله جات کی روشنی میں وہابیوں کی منافقت و دورتکی اور ان ك"سردارا المحديث" كمرزائيول قادياندل سدر يرده كفي جوزير فوركرداور خورسوچو كندمردار المحديث" كا مرزائول ك ويحي نماز ادا بوف مكرفتم نبوت مرزائن (مرزائی عورت) سے تکاح جائز مونے اور دجال قادیان غلام احمد قادیاتی اور دیگر مرزائيوں كومسلمان جانے والوں كى تكفيركوغلط قرارديے كان نام نهاد وفقول كے بعدان کے "مردارا الحدیث" شاءالله امرتسری کے مرزائیوں کے ایجنٹ بلکاس کے خود منافق مرزائی ہونے میں کیا شبہ باقی رو گیا ہے؟

مولوی محمد حسین بٹالوی: یبی وجہ ہے کہ "الحدیث" کے نامور عالم مولوی محمد حسین بٹالوی نے واضح طور پراسے مرزائی قرار دیا ہے۔ چنانچہ ٹناء اللہ امرتسری نے خود المام كددمولوى محرصين بثالوى مجصم زائى قراردية إلى "-(اخبارالحديث امرتسر ٨/١٥ اكويرو ١٩٠٠)

عيها ئيول سے زيا دہ مضبوط تثليث: جس طرح '' فيعلد كمهُ' كے والدے كرراكية مرزائي فتنه النائي فتنه زياده ب"اى طرح مولوى ثناء الله في الي بم مسلك مولوى عبدالجبارغر نوى كے بمنوا" علماء المحديث" كے متعلق لكھا ہے كه " ہمارے

يادر ب كهمسلك المحديث كرجمان منت روزه " منظيم المحديث المايد نے ساار بل سر ۱۹۸ و کی اشاعت میں المحدیثوں میں ابوالکلام آزاد کا مقام بور نقل كيا ب كى دمولانا آزاد نے بمي غلطي نبيس كى اوركسى معامله ميں نبيس كى .....واسيد انداز کار اور این نظر نظر میں ہمیشہ حق بجانب رہے '۔ بلفظہ۔ مران نام نہاو "المحديثول"ك علاده الوالكلام كى مرزائيت نوازى كائدهى و كاتكرس دوى كواوركون مسلمان برداشت كرسكاي،

فتنتر تناسيه بدتر از مرز اسيه: مولوي اساعيل د بلوي اورا يوالكلام آزاد كي طرح "مردار المحديث مولوي ثناء الله امرتسري نے مجى دريرده نه صرف مرزائيت سے كه جوز ركما بلکہ اسلام واہل اسلام کے خلاف مرزائیت سے بھی زیادہ فتندائلیزی کی۔ چنانچیمولوی عبدالعزيز سيرررى مركزي "جعيت المحديث" فالكمابك

مولوی محمد ابراجیم سیالکوتی: مولانا عبدالجارغزنوی کی خدمت میں حاضر ہوئے ادرمولوی ثناءاللہ امرتسری کی تفسیر عربی کے متعلق کہا کہ مرزائی فتنہ سے بیذیادہ فتنہ ہے۔ (فیمله کمش)

شاتی اعمال نامه: علاوه ازین مولوی ثناء الله کو خطاب کرتے ہوئے بدین الغاظ اسے " ثنائی اعمالنامہ " یادولایا کہ" آپ نے لا ہوری مرزائیوں کے بیچھے نماز پڑھی آپ نے فتو کا دیا کہ مرزائیوں کے پیچے نماز جائز ہے آپ نے عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات كاجواب دية موع مرزائيون كوسلمان مانا"ر فيعلد كم ٢٥) بقلم خود اقرار: مولوی تناء الله امرتسری في على الاعلان ابنا بينوى شائع كياك معرزائی امام کے پیچیے نماز ادا ہوجائے گی ..... یعنی اگروہ جماعت کرار ہا ہوتو (جماعت

ين ال جاوَّ"\_ (اخبار" المحديث امرتسراه كي ااوار ملضاً)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَةِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَنَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَنَابُ الْعَرِيْقِ

"بے شک جنہوں نے ایذاء دی مسلمان مردوں اورعورتوں کو پھر توبہ نہ کی۔ اُن كيليج جنم كاعذاب إورأن كيلي آك كاعذاب بي (باره ١٠٠٠ مورة البروج ، آيت ١٠) نين مارع ض كيا كيا! " يارسول الله! بهار \_ نجد كيليخ بهي وُ عافر ما كين "فرمايا: " وہاں تو زلز لے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطانی گروہ لکے گا" (جوفتنه ونساد كاباعث بوگا) (مشكوة شريف ص٥٨٢)

( المسنت الم بنت الم بنت الل بنت الله بن

Control - South

المنظمة المنافية

مے مومن وہ ہے جو اُن کی عزمت پیمڑے دل سے تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مڑے دل سے

المعن صادق الم ١١٦٠ وابيت ك وسفارم كايان

مك شراك نى تليث قائم موئى ب جوعيمائيول كى تليث سازياده مضوط ب\_ جب تک کو کی مختص بینه مانے لا الدالا الله عبدالجیارا ما الله اس سے ملنا جائز نہیں''۔

(اخبار المحديث ام تسرا اريل 1914)

الحمد للدومايول كے باہم خاعدانی فتووں سے عى سيابت موكيا كدير طوى ابلسنت كومشرك وبدعتي قرار ديخ والے وہائي خود مرزائي فتنہ سے زیادہ فتنہ اور عیسائی مثلث ہے زیادہ مثلث و کفر وارتداد میں جتلا ہیں۔ تمرایخ گھر کا پیٹمارٹم کرنے کی بجائے عیسانی مثلیث ومرزائیت سے بھی زیادہ اپنے گندے عقائد ونظریات بر مدد ڈالنے کی تاکام کوشش کرتے ہیں۔

مر ع .....نهاں کے مائدآ ال دائر کر وساز تد محفلها

انكر ميزاور ما كستان: وبابول كى مندودا كريزدوى اورقيام پاكستان كى خالفت موضوع ير ہماري كتاب "الكريز اور ياكستان كے حامى وخالف علماء كابيان" عرصت شائع ہورہی ہے۔اس سلسلہ میں وہابیوں کے مروہ کردار کے متعلق اس کا مطالعہ کم عائے کونکہ اشتہار می تفصیل کی مخائش نہیں۔

وبابيكى يبوديون كى طرح تحريف وبدديانتي جانئ كيلي كتبه سعوديه حديث منزل كرايي كى كتاب منعية الطالبين "ص ٢٥٩ ملاحظه وعب من ٢٠ ركعت تراوح كى عربى عبارت كوسنح كرك مع الوتر ااركعت لكه كرخبث باطنى كامظا بروكيا ہے۔اس لخ حاتی امداد الله مهاجر کی پیشوائے علاء دیوبندنے فرمایا ہے کہ ' غیر مقلد لوگ دین کے رابرن بي ان كا خلاط عاصياط عايية"\_(شائم الماديك ٥٠)

=========

# بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

پیشوائے ویو بند: سابق صدر دارالعلوم دیوبند مولوی حسین احد مدنی نے ابوالوہای پیوائے بحدید محدین عبدالوہاب کے متعلق تحریر کیاہے کہ:

صاحبو: "محر بن عبدالوباب نجدى ابتداء تيرهوين صدى نجد عرب سے ظاہر موا اور چونکہ خیالات باطلہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لیے اس نے اہلے تنت و جماعت سے فل وقال کیا'ان کو بالجبرای خیالات کی تکلیف دیتار ہا'ان کے اموال کوئنیمت کا مال اور حلال سمجها كيا 'ان كِتَلْ كرنے كو باعث أو اب ورحمت شاركرتار با 'افل ترمين كوخسو**ما** اور الل جاز كوعموماً اس نے تكليف شاقه كينجائين سلف صالحين اور انتباع كى شان ميں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعال کیئے بہت سے (ہزاروں) لوگوں کو ہجہ اس کی تکلیف شدیده کے مدینه منوره اور مکه معظمه چیوژنا پژااور بزارون آ دمی اس کے اور اس كى فوج كے ہاتھوں شہير ہو گئے۔ (انا لله و انا اليه راجعون)

الحاصل: وه ايك ظالم وباغي ْ خوْخُوار فاس قَحْص تمااس وجهـ الل عرب كوخصوصاً ال کے اور اس کے اتباع ہے دلی بغض تھا اور ہے اور اس قدر ہے کہ اتنا قوم بہودے ہے نہ نصاریٰ سے ندجوں سے ندہنود سے غرضکہ وجوہات مٰدکورۃ العدر کی وجہ ہے ان کوال کے طاکفہ سے اعلیٰ درجہ کی عداوت ہے اور بے شک جب اس نے اکسی ایک تکا لیف دگ ہیں تو ضرور ہونا بھی چاہیئے وہ لوگ بہود ونصاریٰ ہے اس قدر رہے وعداوت نہیں رکھتے جتنى كدوبابيد سد كمية بير- (الشهاب الأقب ١٨١٣)

عقا كدوم بييه: محمد بن عبدالوم إب كاعقيده تفاكه جمله الل عالم وتمام مسلمانان ديار مشرك وكافرين \_ان ك قل وقمال كرنا ان كاموال كوان ك جين ليما حلال وجائز

عام ميدالوباب بحدى كمتعلق الجديث وويوبندكابيان

بكرواجب بے چنانچر تواب صديق حسن خال في خوداس كر جمديل ان دونول بانوں کا تفریح کی ہے۔ (شہاب ٹا قبص ۲۳)

دوسراعقیدہ: نجدی اوراس کے اتباع کا اب تک یمی عقیدہ ہے کہ انبیا علیم السلام کی دیات نظاای زمانه تک ہے جب تک وہ دُنیا میں تھے۔ بعد ازاں وہ اور دیگر مؤمنین موت مس برابر میں اگر بعدوقات ان كوحيات ہے وہى حيات ان كو برزخى ہے۔جوآ حادامت کو ثابت ہے بعض ان کے حفظ جسم نی کے قائل ہیں مگر بلاعلاقہ روح اور متعدد (نجدی) لوگوں سے بالفاظ مکروہ جس کا زبان پرلانا جائز نہیں۔وربارہ حیات بنوی علیدالسلام سناجاتا ہادرانہوں نے اپنے رسائل وتصانیف مل بھی لکھاہے۔ (شہاب ٹا قبص ۲۵) تبسر اعقبيده: زيارت رسول مقبول كالليلم وحضوري آستانة شريفه وملاحظة روضة مطهره کویہ طاکفہ (نجدیہ) بدعت حرام وغیرہ لکھتا ہے۔اس طرف اس نیت سے سفر کرنامحظور وممنوع جانتا ہے۔ بعض ان کے سفرزیارت (روضہ) کومعاذ الله زنا کے درجہ کو پہنچاتے

نہیں پڑھتے اور نداس طرف متوجہ ہو کر دعاوغیرہ ما تکتے ہیں۔ جوتها عقيده: شان نبوت وحفرت رمالت (على صاحبها الصلوة والسلام) مں وہابینہایت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اوراپنے آپ کومماتل ذات سرور كا كات خيال كرتے إلى ان كا خيال بكر رسول مقبول الني كاكوكى حق اب بهم رئيس اور نہ کوئی احسان اور فائدہ ان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے۔ اس وجد سے توسل دُعا مِس آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں۔ان کے بروں کا مقولہ

بي ا كرمسجد نبوى بين جات بين توصلوة وسلام ذات اقدس نبوى عليه الصلوة والسلام كو

*ے۔*معاذ اللہ یقل کفر کفرنباشد۔ کہ مارے ہاتھ کی لاتھی ذات سرور کا تنات علیا اتھا سے ہم کو زیادہ نفع دینے والی

ہے۔ ہم اس سے کئے کو بھی دفع کر سکتے ہیں اور ذات فخر عالم تافیج اسے کو یکی فیس کر سکتے (شهاب نا قبص ۲۷)

حَكُم كُنْهُا خِي : جوالفاظ موجم تحقير حضور مرور كائنات عَلِيًّا إِلَيْهِم بول اكرچه كمني والله في نیت حقارت ندکی ہومگران ہے بھی کہنے والا کافر ہوجاتا ہے۔ان کلمات کفر کے مجعے والے کونع کرنا جاہیے کہ موذی و گتاخ شان کبریااوراس کے رسول این النظام کا کہا (شياب تأقب ٥٥ ـ ٥٥)

یا نچوالعقبیده: د بابیاشغال باطنیه دا نمال صوفیهٔ مرا تبهٔ ذکر دَنگر دارادت ومشخت و ربط القلب بالشخ وفناو بقاوخلوت وغيره اعمال كوفضول ولغوو بدعت وصلالت ثمار كري ہیں اوران اکابر (صوفیاء) کے اقوال وافعال کوشرک وغیرہ کہتے ہیں اوران سلامل ( نقشبند یه چشته قادریه سبروردیه) می داخل بونا بحی مروه وسنتی بلکداس سے ذا مدشار كرت بير\_فوض روحيدان كنزويكوكى چيزئيس بير\_(شهاب اقبص٥٩) چھٹا عقیدہ: وہابیکی خاص امام کی تعلید کوشرک فی الرسالت جانے ہیں اور آئمہ اربعداوران کے مقلدین کی شان میں (نازیبا) الفاظ وہابی خبیث استعال کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے مسائل میں وہ گروہ اہلسنت و جماعت کے نخالف ہو گئے ہیں۔ چتا نچے غیر مقلدین مندای طاکفہ شنیعہ کے پیرو ہیں۔وہابی نجد عرب اگرچہ بوقت اظہار ووی صبل ہونے کا اقرار کرتے ہیں لیکن عمل درآ مدان کا ہرگز جملہ مسائل میں امام احمد بن طنبل علیہ الرحمة كے مذہب پرنہیں ہے بلکہ وہ بھی اپنے فہم كے مطابق حس حديث كو نالف فقہ حتابلہ خیال کرتے ہیں اس کی وجہ سے فقد کوچھوڑ ویے ہیں۔ (الشہاب اللَّ قب ٢٣٠ ١٣٠) كستاخي: ان كابھيمثل غيرمقلدين كاكابرامت كي شان من القاظ كتاخانه

ادبانه استعال کرنامعمول بہ ہے۔ ہیں رکعات (تراویج) کو بدعت عمری وغیرہ الفاظ شید کے ساتھ یادکرتے ہیں۔(س۲۳)

" فآوي رشيديي شهمتعدد مقامات مين طا كفه و بإبيه غير مقلدين كوفاس تحرير فرمايا باوران كى اقتد اوكوكروه كها كرسلف صالحين وآئمه مجددين رحمهم اللدتعالي كى شان مِن كَتَاخى كرنے كى وجدے (ان ير) فتق عائد موتا ہے۔ (شماب ٹا قب ١٢٣) ما توال عقيده: "اكرَّ حُملُنُ عَلَى الْعَرْضِ اسْتَواى" وغيره آيات شلطا كفه وہابیداستوا ظاہری اور جہات وغیرہ ثابت کرتا ہے۔جس کی وجہ سے ثبوت جسمیت وغيره لازم أتاب\_ (الشهاب الأقب م١٢)

مسكر تداء: مستدرد اورسول الشركية المين وابيه مطلقات كرتے بين (ص١٢) وہانی جملہ انواع (عداء) کومنع کرتے ہیں۔وہابیرس کی زبان سے بارہاسنا گیا کہ "الصلوة والسلام عليك يارسول الله"

کو بخت منع کرتے ہیں اور اہل حرمین پر سخت نفرین اس عداء اور خطاب پر کرتے ہیں اور ان کا استیزاء اڑاتے ہیں اور کلمات ناشائنتہ استعال کرتے ہیں۔ وہابیہ نجدیہ یہ بھی اعقادر كھتے بیں اور بر ملا كہتے بیں كه يارسول الله ش استعمانت غير الله باوروه شرک ہے۔ یہ جملہ عقائدان کے بخو کی ظاہر وہا ہر ہیں۔ یہ لوگ جب مسجد شریف نبوی میں آتے ہیں تو نماز پڑھ کرنگل جاتے ہیں اور روضہ اقدس پر حاضر ہو کرصلوٰ ہ وسلام ودعا وغيره پرد هنا مکروه و بدعت ثار کرتے ہیں۔انہی افعال خبیثہ واقوال واہید کی وجہ سے اہل عرب كوان سفرت بشارم - (شهاب البي ١٩٠١٥)

اً تحوال عقيده: وما بيه خبيثه كثرت صلوة وسلام و درود برخيرالانام عليه السلام اور قرأت "ولائل الخيرات" وقصيره برده وغيره اوراس كے پڑھنے اوراس كے استعال

كرنے وردينانے كو بخت فتيح و كروہ جانتے ہيں اور لبض اشعار كوتھيدہ بردہ ميں شرك وغیرہ کی طرف نبت کرتے ہیں۔مثلاً:

يا اشرف الخلق مالي من الوذبه سواك عندحلول الحادث العمم اےالصل مخلوقات میرا کوئی ٹمیں جس کی پناہ پکڑوں بجز تیرے برونت مزول حوادہ\_ (شهاب تا قبص ۲۷)

نوال عقیدہ: وہابیتمبا کو کھانے اوراس کے پینے کوحقہ میں ہویا سگار میں یا چرے میں اوراس کے ناس لینے کو حرام اور ا کبرالکبائر میں سے شار کرتے ہیں۔ان جہلاء کے نزد یک معاذ الله زنا اور سرقه کرنے والا اس قدر الامت نبیل کیا جاتا ، جس قدر تمباکو استنعال كرنے والا ملامت كياجاتا ہواوروہ اعلى درج كے فساق و فجارے وہ تفرت نہیں کرتے جوتمبا کواستعال کرنے والے سے کرتے ہیں۔ (شہاب ٹا قب م ٢٧) وسوال عقیدہ: وہابیامر شفاعت میں اس قدر تنگی کرتے ہیں کہ بمزلہ عدم کے مہیا دیتے ہیں اور قریب قریب انکار شفاعت کے بالکل بھنے جاتے ہیں۔ (شهاب القبص ١٤٠١)

كيار جوال عقيده: وبإبيه وائع مم احكام الشرائع جمله علوم وامرار حقاني وغيره -ذات سرور كائنات خاتم النبيين علينا لتألم كوخالي جانتے ہيں۔

(شهاب التبص ٧٤)

بار موال عقبيده: وبابينس ذكرولادت حضور مروركا تنات كالفياضلي الشعلية وسلم كوفيج وبدعت كبتي بين اورطلى بذالقياس اذكار اولياء كرام تمهم الشعالي ويمي براسجي بير (ص ١٤)

قل عام: صاحبان آپ حضرات كے ملاحظد كے واسطے يہ چندامور ذكركرد يئے كئے ہں جن میں وہابیے نے علا بے حرمین شریفین کے خلاف کیا تھا اور کرتے رہے ہیں اور ای وجدے جب وہ غلبہ كر كے حريث شريفين برحاكم مو كئے تھے۔ براروں (الل مكدولديند) كونة يخ كرك شهيد كيااور بزارول كوسخت ايذائي يبنجائيس (شهاب القب ١٨٧)

فوی اکا برو بوبند: "محربن عبدالو باب خبری طال مجمتا تعامسلمانول کےخون اور ان کے مال وآ بروکواور تمام لوگوں کومنسوب کرتا تھا شرک کی جانب اورسلف کی شان میں گتانی کرتا تھا۔ ہمارے نزد یک اس کا تھم وہی ہے جوصاحب "در مختار" نے فرمایا ہے كەخوارج ايك جماعت ہےجنبوں نے امام پر چڑھائى كى۔ بدلوگ ہمارى جان و مال كو طال مجھتے ہیں اور جاری عورتوں کوقیدی بناتے ہیں ان کا حکم باغیوں کا ہے۔علامہ شامی نے اس کے حاشیہ میں فرمایا ہے" جیسا کہ جارے زمانہ میں ابن عبدالوہاب کے بیرد کاروں سے سر زوہوا کہ نجد سے نکل کرحر مین شریقین پر معتلب ہوئے۔اپنے کو منبلی ندہب بتلاتے تھے کیکن ان کا عقیدہ بیتھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جوان کے عقیدہ کے خلاف ہو وہ مشرک ہے اور ای بناء پر انہوں نے اہلسنت اور علماء اہل سنت کا قتل مبال مجود كما تماسيهان تك كرالله تعالى في ان كي شوكت و دي "-

( كتاب المهند ص ٢٧ سوال ١٢ \_ مؤلفه : مفتى خليل احمه سهار نبوري \_مصدقه : مولوي محمود حسن مولوي حجرا شرف على مفتى كفايت الله وغيرتم)

پیٹیوائے المحدیث: غیرمقلدین (المحدیث) کے نامور محدث ومفسر نواب صدیق حن خان بھو یالوی نے ''ترجمان وہابیہ' میں بدیں الفاظ وہابیوں کی تاریخی نقاب کشائی فرمائی ہے۔

اوروہاں کے اعلی اوروہاں کے اور مکہ معظمہ پر غالب ہو کمیا اوروہاں کے



لوگوں کوئل کیا۔وہانی دیار بھرہ ش اوراس کے اطراف میں (بھی) قبائل عرب کولوجے تعاور ۱۹۷۷ء تك ان كى يكي كيفيت رى \_ (ترجمان ١٣٥٥)

المرين عبد الوماب نجدى على المدب تقد حال اس كفساد كا تاريخ مع وغیرہ میں مفصل تحریر ہے۔ مؤرخین اسلام دند جب عیسوی دونوں نے اپنی تاریخوں میں حال فتنزنجد كاجو١٢١٣ه يل كرراب بخولي لكهاب (ترجمان ومابيص ٢٢\_٢١) تام وماني: نام وماني الل مدومدينات تن ش الل نجد ك ٢٠ ١ عاد من تكالا (تر تمان ص ۵۷)

مكم معظمير: ١٨٠٨ء بن عبدالعزيز (نجدي) في الك الشكر وبايون كا تياركر كايي بييسعودكواس كامقدمة الحيش بنايا ورمكم معظمه كوروانه كياوه فشكر مكميس بينجاياس فالل مكروزيروزيركركے تين مينے تك اس كے حصاركا محاصره كيا۔ الل مكركا توشد ( كھاناواند) تمام ہوا۔ تاچار انہوں نے اس کی اطاعت تبول کی۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ وہاں کے سردارون اورشر يفون كول كيا اور كعبركو يرجنه كرديا اوردعوت ومابيت تيول كرنے كولو كون ي جركيا مجروبال مع الشكرجده كوروانه موااوراس كاكياره روزعاصره ربا (ترجان ص ٢٥) مدینه منوره: جب سعود (نجدی) کو بنی حرب سے حرب کا اتفاق ہوا اور ان کے شہروں میں اس نے بہت خوزیزی کی اور شہرینج میں اتر ااور وہاں کے لوگوں نے اس کی اطاعت قبول کی مجرمدیند منوره میں گیا اور وہاں کے لوگوں پر جزیہ با عدها اور مزار مقدس نبوی صلی الله علیه وسلم کو بر منه کردیا اوراس کے خزائن اور دفائن سب لوٹ کر درعيدكون كيا بعضول نے كها م كدما تعداد توں ير باركر كے خزاند لے كيا اور ايا بی ابو بکرا در عمر رضی الله عنبما کے مزارات کے ساتھ پیش آیا اور لوگوں کو دعوت و ہابیہ کے تول كرنے يرجوركيا\_(ترجمان ١٣٧)

قرخصری صودنے تبر مرارنی سالیکا کو دھانے کا تصدیبا مراس کا مرتکب ند ہوااور عم كياكه بيت الله كافح سوائ وبايول كاوركوكى ندكر عثانول كوفح سانع موا اوركى برس تك ج سے بہت لوگ محروم رہا اور شام وعجم كے لوگوں كو ج نصيب نه موا اوران کے خوف سے اکثر جاج اپ مقامد پر فائز ندہو سکے۔ (ترجمان ۲۷) كر بلامعلى: عبدالعزيز (نجرى) في ١٨٠١ من مشهدامام حسين والثن كالمرف لشكر تاركرك رواند كيا\_ (جس في) وبان جاكر خوزيزي اورغارت (لوث مار) كا بازار

طا كف:عبدالعزيز (نجدى) نے دوسرے سال ايك فشكر تيار كر كے طاكف بيجا اور انہوں نے وہاں فکل وقع کے بعد فتح پائی اور کر بلاکی طرح وہاں بھی فک عام کیا اور اموال ان كود لي\_ (تر يمان ١٣٠)

گرم کیا اور امام حسین کے مزار کا سامان سب لوشنے والوں پر مباح کردیا وہال کی آبادی

اکثروران ہوگئے۔(تر بھان ۱۳۳۷)

بھر ہ میمن: اواخرم ۱۸۰م مستور نے ابونقط کو صنعا یمن کے شروں میں بمیجااوراس نے ان شروں میں داخل ہو کر بہت خوزیزی کی لیا اور حدیدہ کو عارت کیا۔ پھر سعود نے اپنے تشکر کئی بار بھر ہ کو بھیج اور مابین النہرین انہوں نے بڑی خوزیزی کی اور بھرہ من داخل ہوئے۔(تر تمان س ٣٧)

شام: پرایے ترک قلام کو صحرائے شام کی طرف رواند کیا اوراس نے جا کروہاں قال کیااور حلب تک ان کا تعاقب کیا اور بعد تشکری اس کفرات سے پارا ترے اور وہاں كمكون ش لوث ماراور قل وقع كى \_ (ترجمان ٣٧) فل مسلمین: مشہور یہ ہے کہ وہابی نجد کے نزدیک قل کرنا سارے جہال کے

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا "اورالله كي رشي مضبوط تقام لوسب ل كراور پھوٹ نه ڈ الؤ" (ياره ۲۰ ، ركوع)

إِتَّبِعُوا السَّوَادَ الْكَعْظَمْ فَإِنَّهُ مَنْ شَنَّ صُنَّ فِي النَّارِ برى جماعت كى پيروى كروپس تحقيق جوالك برواجبنم ميں ڈالا گيا۔ (مشكوة شريف ص ٣٠٠)

والالما المحديث المساولات وفعالمكالمان

مراد المن صادق ٢٢٨ عبدالواب نجدى كحظن المحديث وديد بندكايان



مسلمانوں کا دران کا لوٹا درست تھا۔ بڑی منڈی اسلام کی مکہ کدینہ اور یمن ہول کے لوگ بھی محمد بن سعود بادشاہ نجدے ناراض تھے۔ (ترجمان ص۵۲)

وس **بزار فلّ**ن: ۱۸۱۰ء ش سعود نے بلادِشام کی طرف جھے بزار سوار لے کر ارادہ کیا اور اس میں بیٹے کر بڑی خونریزی کی اور ۴۵مشروں کووہاں کے خراب و برباد کیا اور بلد حقو میں جبراً داخل ہو کروہاں کے چھوٹے بڑوں کونہ تنٹے کیا اور وہاں دس ہزار آ دمی تھے۔سو ان ش سے ایک بھی نہیں بیا۔ (ترجمان ص ۳۷)

منوو سے بردھکر: جو کاروائی ان لوگوں (وہابیوں) نے ملک عرب میں عموماً اور مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں خصوصاً کی اور جو تکلیف ان کے ہاتھوں سے ساکنان حجاز و حرمین شریفین کو پیچی وہ معاملہ کی مسلمان ہندو وغیرہ نے ساتھ اہل مکہ و مدینہ کے نہیں کیا اوراس طرح کی جرأت کسی شخض کوئیس ہوسکتی۔ (ترجمان میں)

**لرزہ خیز انکشاف: سعودنجدی کی لڑائی بوہروں اور عرب کے (مسلمان) بدؤوں** سے تھی کسی ہندوراجہ یا سرکارانگریز سے نہتی۔ نام کےمسلمانوں سے تھی اوروہ (ایخ سوا) سارے جہان کے مسلمانوں کو کا فرسمجھ کرخون کرنا اورلوٹناخ**ل**ق کا اچھا جانتا تھا۔ (1.210°V-Y)

جہادان (محمد بن عبدالوہاب) کا صرف وہاں (حجاز عرب) کے مسلمین بادیہ تشین کے ساتھ تھا۔ندووسرے ملت والول کے ساتھ' (ترجمان وہابیے ساس) جیما کہ (مشکوۃ ص ۵۳۵) مدیث میں ان لوگوں کے متعلق آیا ہے کہ د مسلمانوں سے از میں مے اور کفارے بازر ہیں مے '۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

عارف بالله: عاش رسول (مَاللِّيكِمْ) صاحب علم وكشفُ جامع شريعت وطريقت سيمنا امام عبدالو ماب شعرانی رحمة الله عليه علاء وادلياء أمت ميں ايك بلنديا بيشخصيت جل مشهور غیرمقلدمولوی حافظ عبدالقادر روپژی کےمفت روزہ ' جعظیم اہلحدیث' لا موروم دىمبر ير ١٩٢٤ على اشاعت مين لكهاب "سيد الصوفياء خاتم الادلياء امام عبد الوماب شعراني صوفیاء کرام میں بوے یا ہے بزرگ ہیں'۔

الى جليل الشان امام نے ائمہ مجتهدين بالخصوص ائمہ اربعہ دی فینم کے اجتہادات 'اختلافی مسائل وان کے اسرار اور تقلید کے بارہ میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور عقلی نعلی روحانی تشفی طور پر بصیرت افر وزنتجر ه فر مایا ہے۔اس سلسلہ میں ان کی کتاب "الميز ان الكبرى" ببت بى اہميت وقدرو قيمت كى حامل ہے۔اس كتاب ميں خودشافى مونے کے باوجود آپ نے حضرت امام ابوحنیفہ بالٹیز کو' امام اعظم' کے لقب سے یاد كياب- فد مب حنفى كى جامعيت وبزركى بيان كرت موسة لكعاب كـ "فرامب الم مل يكى فد ب اول إوريك سب من قر موكان في المحققت كوواضح كيا يك سب ائمہ جہتدین وی البی و فیضان نبوی ہے مستفیض اور سرچشمہ شریعت ہے بہرہ در ہیں۔ان کے اقوال تجرشر لیت کی شاخیں اور پتے ہیں اور جوان کے اقوال کوشریعت سے فارج بتا تا ہےوہ درجہ عرفان سے قاصر ہے'۔

علاوہ ازیں مخلف نقثوں کے ذریعے تمام صورت حال سمجھاتے ہوئے مقلدین ائمہ کو بشارت سناتے ہیں کہ " تمام آئمہ جمتر مین اپنے مقلدین کی شفاعت كرين كاوردنيا برزخ وقيامت مين بل صراط عبوركر في تك تمام مشكلات بين ال الملاحظه وتكراني فرمائيس كي جس فدجب كامقلداس يراخلاص كيساته عمل كرے كا وا

ادرواز و جنت تک پینچائے گا''۔ مزید فرمایا''اے بھائی خوش ہواور جس امام کی تقلید ية عاب إلى أي كسيل شفادى كر"\_ (الميزان الكبرى متفرق وفحص مع ٥٥١) علامه سيد احمد معرى شارح" در عنار" عليه الرحمة الغفار في فرمايا" المستنت كا

ابی گروہ آج چار نداہب میں مجتمع ہے۔ حنیٰ شافعیٰ ماکئی صنبلی۔اللہ ان سب پر رحمت فرائ\_اب جوان جارے باہر ہو وہدی اورجہنی ہے۔"

(الفضل الموہبی ص۲۳، بحواله حاشیه طحطاوی)

شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی تضافیہ جن کے متعلق غیر مقلدین نے لکھاہے کہ 'شاہ ولاالله ما حب تمام المحديث بند كسلسله مديث ش استادين "رفيمله مكم ١١٠)

آب اپنی کتاب" عقد الجید" میں ایک مستقل باب قائم کرے فرماتے ہیں" فامب اربعے وابطن كى تاكيداوران كے چوڑنے كى شديدممانعت - جان لينا جائے کران زاہب سے وابنتی میں عظیم مسلحت ہاورائے چھوڑنے میں بڑا فساد ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا سے سواد اعظم (يوى جماعت) كى بيروى كرو "اور چنکه ندا ہب حقہ میں چار کے علاوہ باقی مفقود ہو گئے ہیں لہٰذان چار کا اتباع سوادِ اعظم کا

اباع باوران سے لكنا سواد اعظم سے لكنا بـ" (عقد الحيد ص ٥١ ـ٥١) رسال "الانصاف" مين فرمايا" كيلى دوسرى صدى مين غرب معين كى تقليد بر اجماع آبیں تھا مراس کے بعداس کے التزام کاظہور ہوا اور ریاس زمانہ میں واجب ہو گیا الرسايك راز تفاجوالله تعالى في علاء كوالهام فرما يا اوراس برانيس جمع كيا" -(الانصاف ملخصاً ص ١٨ ٢٣٥ ـ ٢٥)

فير مقلد من: آئمه اربعه تقليد آئمه اور خداجب اربعه كم معلق امام شعراني جيسے عارف بالله علامه طحطاوی جیسے حکیل القدر فاضل فتیہ اور حضرت شاہ وتی اللہ صاحب جیسے ین سکتے ہیں اور نہ بی دیو بندی ''سنی حنی '' ہو سکتے ہیں۔ جنہوں نے دیدہ دانستہ امام عظم الله على المنتاخ والمستنت احناف كومشرك قراردين والون كود سواد اعظم المستنت "ظاهر كيا ، جن سے دونو ل فريق كا " كي جان دوقالب " ہونا ثابت ہو گيا۔

تقليد ائمه كا تكاركا وبال: غير مقلدين كا نكار تقليد عفرات ائمه اربعه و بالضوص سيدناامام اعظم متنافذ كمي شان يس كستاخي ومقلدين البسننت يرناحن فتوي بازي كابقول مولانا روى رحمة الله عليه كه:\_

گرخداخوامد كه برده كس درد .....ميلش اندرطعنه يا كال زند غرمقلدین برایادبال برااوراتی به فکارنازل مونی که کتاب وسنت کی بایندی کے دعویدار جوتقليدا ئمكوشرك وبدعت ادرانتشار وفرقه بندى قرار دييج تنصوه خودايي اين حلقه ؤ گروپ کے وہانی مولویوں کے مقلد بن گئے ۔رویزی یارٹی شائی یارٹی غرباء المحدیث و الميه پارتی اورغز نوی پارٹی س بث گئے جس سے صاف ظاہر ہوگیا کہ غیر مقلدین نے كاب وسنت كى بيروى كيليخ تقليد كا انكار نبيس كيا بلكه ابنى ابنى ليدرى مطلق العنانى و فواہشات کی پیروی کیلئے بدلوگ ائمددین ومقلدین کے خالف ہو گئے اور ائمہ مجتهدین ت بڑھ کرقر آن وحدیث بجھنے کے زعم میں ایسے بھٹے کہ آپس بی میں ایک دوسرے سے

واستانِ شاء الله: نام نهادا المحديث (غير مقلدين) كي عموى انتثار وبالهمي يارثي بازی کے اجمال کی تفصیل ہے ہے کہ 'سردار المحدیث' مولوی ثناء الله امرتسری جنہیں مولوی عبدالعزیز غیرمقلد کے بقول "عربی زبان میں تقریر کرنے بلکہ عدہ گفتگو کا بھی ملكرنس تفا"\_( فتنه ثنائيه ٣٢٠)

الرانے لگے اور در در کی گدائی کرنے لگے تفصیل آ مے ملاحظ فرمائیں

انہوں نے عربی زبان ہی میں "تفسیر القرآن بکلام الرحلٰ" ککھ ڈالی اور اس

نامور محدث کے ارشادات کے مطالعہ کے بعد اب غیر مقلدین وہابیہ کے دیگر وہامان گنتا خانہ عقائد باطلہ کے علاوہ تقلید ائمہ ومقلدین کے متعلق دریدہ دخی وخب<u>ث با</u>لمنی ملاحظہ ہونے غیر مقلدین بی کے ہم عقیدہ دیو بندی وہائی مولوی سر فراز گکھیڑوی کی کا "مقام ابوطيفة" من لكهام كة مارے غير مقلد بهائي ..... تقليد ائمه كوشرك قراروي ہیں ....ان سب (مقلدین) کومشرک کہہ کر اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں اور خصوصیت سے تمام ائکہ کوچھوڑ کرا مام اعظم ابوطیفہ پرطرح طرح کے الزامات تراشخ رہجے ہیں۔اس جماعت کی دریدہ دنی نقہاءاُ مت کی شان میں گتا خی اوراستیزاءان پر ب بنیاد الزامات کے حلے روز مرہ کی بات ہو گئی ہے ..... غیر مقلدین کا فرور طعن وستنج زیاده ای بزرگ امام (ابوطنیفه) پرصرف بوتائے '۔ (مقام ابوطنیفه ۲۷ اس) ارزه خير فتوى: غير مقلدين ..... (ك نزديك )مقلدين اور خصوصيت عظ

المسنّت و جماعت مين داخل نبين بين اور فرقد ما جيداور طا كفه منصوره مين تووه كل طرح بحل شامل نہیں ہیں اور تقلید اختیار کرنے کی وجہ سے وہ ممراہ اور باطل فرقوں میں شامل ہیں اور امام کے چیچے سورة فاتحدند پڑھنے کی وجہ سے کافر ہیں۔ حتی کدان کی عورتوں سے بلاطلاق غیرمقلدین کونکاح کرلینا بھی جائز ہے۔ (طا نفہ مصورہ ص۹، ازمولوی سرفراز مکمووی)

انكشاف حقیقت: غیرمقلدین كی ان خرافات سے السنّت احناف كے خلاف ال کے خبی باطنی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ غیر مقلدین کی پیزافات دیو بندی موادی کیا زبانی ہم نے اس لئے بیان کی ہیں تا کہ غیر مقلدین پر بالخفوص اتمام جمت ہو۔ نیزید چل جائے کہ غیر مقلدین ور یو بندی وہابیوں نے ''سوادِ اعظم اہلسنت' کے نام سے ج مطیح تبلیغی ندمی اتحاد قائم کیا ہے وہ سراسر دھوکہ ومغالطہ اور وہابیت کی اشاعت کی ایک سكيم ہے۔ورندان خرافات واپن اقليت كے باعث نه غير مقلد و ہائي "موادِ اعظم المستنظ

المرامين صادق

میں اپنی غیرمقلدیت ومطلق العنانی کا ایسا مظاہرہ کیا کہ جس سےخود دنیائے وہاہیت میں زلزلہ آگیا اور''مردارا ہلحدیث' کے خلاف از''ہند تانجد'' مفتیان وہابیت کے لکم اور" فآویٰ" کے دفتر تیار ہو گئے۔

> ے دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے میری سنو جو گوش نصیحت نیوش ہے

ار بعلین: بہلے اس سلسلہ میں مولوی عبدالحق غزنوی شا گردمولوی عبدالله غزنوی نے ا يك كتاب لكسي "الاربعين في ان ثناء الله ليس على ندبب المحدثين" ـ اس كتاب ميل اختسار کے باوجود مولوی ثناء اللہ کی جالیس تفسیر کی اغلاط برگر دنت کی گئی۔مولوی عبد الحق نے لکھا ہے کہ ' تغییر عربی مولوی ثناء اللہ کشمیری امرتسری میری نظر ہے گز ری تغییر کیا أيك اغلاط كالمجموعةُ تا ويلات كا ذخيره ويكها .....الفا تذغلط معنى غلطُ استدلا لات غلط بكه تحریفات میں یہودیوں کی بھی ٹاک کاٹ ڈالی''۔ (اربعین ص۳)

🖈 " ( ثنّاء الله ) فلاسفه اور نيچريوں اور معتز له كا مقلد ہے۔ تاسخ ومنسوخ و تقديرُ معجزات ٔ کرامات ٔ صفات باری ٔ دیدار اللی میزان ٔ عذاب قبر عرش ٔ لوح محفوظ دلبه الارضُ طلوع تمّس ازمغرب وغيره وغيره .....سب آيتون كوبْتقليد كفرهُ يوبان وفرقه ضاله معتر له وقدريه وجيميه خذابم الله محرف ومبدل كركميل مونين كوچهور ا .....نه حوال جنت كااقرارنه غلان بهشت كااثبات "\_(اربعين ص٥-٢٦)

🖈 " "افسوس بظاہر دعویٰ اہلحدیث اور در باطن شیوہ منکر صدیث بالفعل '۔ (ص٤١١ر بين)

"افسوس نام توا المحديث ركاليا محرتفس نبوي كوكهيں پستنبيس كيا"-(سا٢ اربين)

المنفثاء: "ثنائى تفير كردي س كتاب" ارجين" كي تعنيف ك بعدا المحديث مولوى عدالتی غزنوی نے اپنی کتاب علاء المحدیث کی خدمت میں بصورت استفتاء بدیں الفاظ پیش کن " میں نے ان جالیس اغلاط پراس واسطے اکتفا کی کہ بہت طویل مضمون کو لوگ شوق سے نہیں و مکھتے۔ ورند ثناء اللہ امرتسری کی تغییر سب الحاد اور تحریف یہودیا نہ ہے بھری ہوئی ہے اور بی تفسیر میرے نزد کیک تفسیر بالرائے ہے اور اس کا مصنف تھیک عُی اس مدیث کا مصداق ہے کہ جس نے اپنی رائے سے قرآن میں قول کیا اس اپاٹھکانا جہنم میں بنانا چاہیے" اس کا مصنف بے شک ابل اعترال اور اہل اہوا اور نچریوں کا طریقد رکھتا ہے ایسا مختص اہلسنت و جماعت سے خارج ہے مائیس۔اوراس كالنير خلاف السنت وجماعت كے بيانين "-

(عبدالحق غزنوى شاگر دمولوي مبدالله غزنوي)

فتوى ين اسردارا المحديث مولوى ثناء الله امرتسرى كے خلاف اس استفتاء كے جواب اور "اربعين كى تائيد ش ياك و مندك تقريباً نو علاء المحديث وديوبند فقوى ديا-(انقماراچندفتوےدرج ذیل ہیں)

مولوي عبد الرحيم غر نوى: "ايى خرافات كا قائل (شاءالله) بدعتيون عمرابول مراه گرون کالیڈر ہے۔ ہرمسلمان خصوصاً المحدیث پر لازم ہے کہ اس بدعتی سے اجتناب كرين نداس كى امامت جائز ہے اور نداسے اور اس كے متعلقين كوسلام كرنا ،جس في ثناء الله کوامام بنایا اوراس کی تعظیم کی وہ اس وعید میں داخل ہے کہ جس نے بدعت کا آغاز کیایا برئت كويناه دى اس برالله اور ملائكه اورسب لوكون كى لعنت مو"\_ (اربعين ص ٢٨)

مولوی محر حسین بثالوی: تفیر ثنائی کواگر مرز اغلام احد قادیانی کی تغییر کها جائے تو

بھی درست ہے۔اگر چکڑ الوی کی تفسیر کہاجائے تو بھی جائز ہے اور اگر نیچری کی تغیری جائے تو بھی مناسب ہے۔ اس تفییر کا مصنف مرزائی چکڑ الوی اور خالص نیچری ہے۔ اس کا الجحديث كبلانا محض المدفري و دهوكدوي ب جس سے اس كا مقصد جبلاء الجحديث كواپنے جال ميں مجانستا ان كامال مارنا اور شكے كما تاہے۔ بيخض در پروہ صديمہ نبوی کامنکر ہے اور حدیث کے مقابلہ میں اپنی رائے اور اپنے اسلاف معتزلہ و نیچر میری آراء کو واجب انعمل اور مقدم مجھتا ہے''۔ (اربعین ص۳۳)

مولوى ابرا ہيم ميرسيالكوتى: "تفير ثائى كے غلط بونے ميں كوئى كلام نبيل ميں ال تفيير ين مولوي ثناء الله كاموافق نبيل مول\_ من اس كوايك نيا خبط مجمعتا مول "\_(اربعين) 🖈 مولوى ثناءالله كي تغيير عربي جماعت المحديث كيلية ايك فتنه باور مرزائي فتنه سے بیدنیادہ فتند ہے'۔ (کتاب فتنه ثنائیں)

فیصله آرہ: تغییر تنائی کا مسله المحدیث علاء آرہ کے سامنے بھی بالحضوص چیش موااور انہوں نے بھی اس تفسیر کومحدثین کے مسلک کے خلاف لدر مراہ فرقوں کے خیالات کی مؤيد لكصااور خالفين المحديث كي خوشنودي كاموجب قرارديا"\_

(فيصله مكم ٢٠ فتنه ثاتيم)

فیصلہ مکہ:بالآخر بیستلہ مکہ مرمہ تک تھیل گیا اور دہاں سعودی عرب سے حکران سلطان عبدالعزيز ابن سعود اورعلّاء نجد كى مجلس ميس مولوى ثناء الله اورغز نوى علاء پيش موے۔ وہاں بھی مولوی ثناء اللہ مجرم قرار یائے اور توبہنامہ برآ مادہ مو گئے مگر جب بقب نامه پروستخط کرنے کی اوبت آئی توصاف انکار کردیا ، جس پرسلطان نے مایوں ہو کر کھا كە "اس كوچھوڑ دوكەچلاجائے بيڭوبەكرتادكھائى نېيىل دىتا" ـ

(كتاب فيعله مكه ص ١٢ ، تصنيف عبد العزيز سيكر فرى مركزى جعيت المحديث مند لا مور)

علماء خيد: مولوى ثناء الله كوبسا الكارير" پاك د مند" كے علاء المحديث كى طرح علاء نجد نے بھی ان پرنتو کی صادر کیا جو کتاب 'فیصلہ مکہ ' میں شاکع ہوا۔ اختصار أعلاء نجد كا ينوى درج ذيل ہے-

يتنخ عبد الله بن سليمان قاضي القصاة علاقه نجد وجاز في لكها ..... "ارباب علم وفضل كا ر فرض ہے کہ ایسے مخص کو تتبیہ کریں تا کہ عوام جہال اس کے دھوکہ میں نہ آ جا کمیں .... یں نے ان (ثناء اللہ) کو الجدیث و اللسنت کے غیب ومسلک کی طرف رجوع کرنے کی دعوت دی مگر ہاوجودان سب باتوں کے انہوں نے اپنی غلطیوں پراصرار کیا اورمعا نداندروش اختیارکی کر فیصله مکیص ۱۵)

و معدد بن عبدالطف قاضى رياض في كلما "من اس رائ ير يبني مول كه بي (تغیر ثنائی) ایک بدعتی اور گراه کی کلام ہے ..... پس نہتو مولوی ثناء اللہ سے علم حاصل كرنا جائز ہے اور نداس كى افتداء جائز ہے نداس كى شہادت قبول كى جائے اور نداس ے کوئی بات روایت کی جائے .....اس کے تفراور مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں۔اس سے بچااور کنارہ کشی اختیار کرناواجب ہے'۔ (فیصلہ مکم اس

يتخ سليمان بن محرنجدي نے لکھا "اس كامفسر خود بھى كمراه ہاوردوسرول كوبھى كمراه كرف والا ب ....ملمانون يرواجب ب كمولوى ثناء الله س مقاطعه كرين اور حكام كايرفرض بكراس كوزجروتون كريسسنداس كے يتھے نماز پڑھى جائے اور ند ال كى قبرىردعا كيليخ كفرابو" \_ (فيصله مكم ٢٠)

يتخ حسن بن يوسف ذكرياني لكها"وه ( ثناءالله ) أيك برُا آدمي بيم-اين خوابشات کا غلام ہے اور ایے نفس کا قیدی اور بدعتی ہے۔اس لئے کہاللہ کی کلام میں کوئی ایسی ز ان کو الحدیث خیال کرتے ہیں اور اس سے مقاطعہ نہیں کرتے۔ یہ بدعی جمیہ المحديث حقيقت من الل مدوث بين اوراس زماند من رافض كظيف بين "-(فيصله جازيه سلطانيس ٢٨)

روبر کی فتو ی : حافظ عبدالقادرروبری کے بزرگ مولوی عبداللدوبری نے لکھا ہے كردهم (ثناءالله) كوجبنى معترل طحد كافر بلكه خبيث مانة بين مولوى ثناءالله يدوي ندر کھو کیونکہ وہ بے دین آدی ہے"۔ (مظالم رویدی ص۵، الجحدیث امرتسر ۲۰ مے۔ ۱۷) ويكرعقا كد بإطله: فأوى "ياك وبند" فيعلد كمداور فيعلد تجازيه سلطانيد كم من یں "سردارا ہلحدیث" کے عقائد کفریہ کے اظہار کے علاوہ اس کے عقائد باطلہ کی مزید نېرست ملاحظه جو\_

شان الوجيبت سے بغاوت: " عاء اللدراوليندى ال ريے ساتھ بحث كرف كوآيا ..... آريا في كها قرآن من لكعاب:

ان الله على كل شيء قدير - (پاره٢٠، موره التكبوت، آيت٢٠) توالله اپی مثل بنانے پر بھی قادر ہے یا نہیں۔ سواس اجہل الناس ( نثاء اللہ) نے کہا کہ الله الله ) قادر ہے اپنی شکل بنا سکتا ہے ..... اگر آربیشاء اللہ سے کہتا کہ اللہ عز وجل اپنے مرنے پر یاببراونا بیناد کونگامونے پر یاعا جزاور جالل مونے پر یا ممکن یا معدوم یا محال مونے پرقادر بے تو امید ہے کہ کمبردیتا کہ بال قادر ہے۔ وہ خالق کو تلوق مصنوع مجعول ..... مانتا ہے کیونکہ جب اس کی شل ایس ہے تو وہ بھی ایسانی ہوگا۔ بھکم مثلیث کے معاذ اللہ (فيملد جازييسلطانيص ٢٦ ملخصاً)

مرزائیت نوازی: مولوی عبدالنزیزنے كتاب فيصله كمه مين مولوی ثناءالله سے چند

جرأت نبيل كرسكنا مكروبي جس كوشيطان نے مراه كرديا ہو"\_ (فيصله مكم مل ١٨) علاً مرتو فيق شريف نے فيعله مكه كے متعلق بيان كيا ہے كة "اكثر علماء كى رائے ميتى کہ ایباقخص ( ٹناءاللہ) کا فرو فاسق ہے۔اس کی کتابیں دیکھنے کے قابل نہیں نہاں پسلام کیاجائے نداس کے پیچے نماز پڑھی جائے اور نداس پر نماز جناز و پڑھی جائے" (فتذنثائير ٢٥)

الفيصلة الحجازمية السلطانيية "مردارا الحديث" ثناءالله امرتسري كي ترديدو كيز مين فيصله مكه ك علاوه ايك اوركماب "الفيصلة الحجازية السلطانية بمي شائع مولى ب كتاب غيرمقلدمولوي عبدالاحد خانبوري كي بيئجس ميس سلطان عبدالعزيز ميمولوي ثناءالله كمرتد وواجب القتل كى تائيد وتقيد لين كون فيعله جازيه سلطانية كام شائع كيا حميا- خانيوري صاحب نے ثناء الله كى تكفير يس" اظهار كفر ثناء الله بجمع اصول آمنت بالله 'كنام سايك اوركتاب المى جسش د بوجوه كثره ابت كيا كدوه الم کفار روئے زمین سے بدر ہے خواہ وہ مشرکین بت پرست ہوں جیسے ابوجہل وغیرہ یا كوئى اورتتم ہؤ'\_( فيصله ججاز پيص•۱)

فانوری فیصلہ جازیر سلطانیہ میں لکستا ہے کہ " میں نے دلائل پیش کرے امیر المومنين سلطان ابن سعود كے ذہن نشين كرديا كه ثناء الله طحد وزنديق ومرتد وفورى واجب القتل ہے .....امیرالموثین بار بارفرما تا کہ جاراعقیدہ وہی ہے جوتمہارا ہے....اگر نثاہ الله جمارے ہال کی رعیت ہوتا تواس کے ساتھ ہم ویابی کرتے"۔

(فيمله فإزيه لطاني ١٧\_٤\_١٩ملضاً)

ا ملحديث كى جبالت: "اس زماند كه المحديث كى جبالت بي كه اي جالل

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

# COLUMN COLUMN TO THE PARTY OF T CHE CONTRIBUTION OF THE PARTY O

۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ ہی نجدیو!کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا

براهين صادق ١٠١٧ مردار ١١٠٤٠ كالاف فيمار كالان

خطابات کئے ہیں'جن سے''مردارا الحدیث' کے عقیدۂ وکردار برروشی بردتی ہے لیے ہیں" آپ خلافت ممیٹی کے نائب صدر تھے جب گرفآری کا زمانہ آیا تو مع اسے بھادر بیٹے کے .....وم د باکر بھاگ گئے۔آپ نے چکڑالویوں کی صدارت میں تقریر کی۔ آپ نے لا ہوری مرزائیوں کے پیچھے نماز پڑھی۔آپ نے فتو کی دیا کہ مرزائیوں کے چیچے نماز جائز ہے۔آپ نے مرزائیوں کی عدالت میں مرزائی وکیل کے سوالات کا جواب دیے ہوئے مرزائیوں کومسلمان مانا۔آپ نے دھرم بھکٹو آربیرمناظر کو جب مرزائیوں سے مناظرہ تھا اپنی کتابوں سے المداد کی۔ آپ نے جراسود کو اپنی برعقید کی کی وجدے ندچو ما نداشارہ کیا۔ای بدعقیدگی کی وجدے آپ نے خودرمی جمار نیس کیا۔ (فيمله مكم ١٣٧\_٢٥)

فتند تنا سير: "سردارا الحديث" جب" علاء المحديث منذ" "فيصله كمة" كي بعد محى الى مث دهری وفتندانگیزی سے بازندآئے توسیکرٹری همیعت اہلحدیث مرکزیہ ہندلا ہورنے كتاب " فتنه ثنائية " من ان كامحاسبه كما جوثنا في تابوت من آخرى ميخ البت موا

حرف آخر: ہم نے غیر مقلدین کی نایاب کتب سے ان کے "مردار المحدیث" کا مكمل نقشه پیش كرديا ہے جس ميں جائے عبرت بھى ہے كەائمة كرام كے خالف وتقليد کے منکر ہو کر اُن کا کیسا انجام ہوا اور مقام نصیحت بھی ہے کہ وہ فاوی عالمگیری وعلاء المِسنّت يريجيرُ أحِمالنه كى بجائے اپنے كريبان مِن مندوّاليں اورخوداپے اوراپ "مرداراللحديث" كى توحيدوايمان كاثبوت وين اوريا فيصله مكدو فيصله حجازيه كے مطابق ثناءاللدكوكا فرومرتد اور فحدوزنديق قراردي\_

الماس صادق



### بِسُمِ اللَّهِ الرَّجْمَٰنِ الرَّحِيْم

مولوى وحبير الزمان: آنجهاني موجوده وبإني مولويون كي طرح ايك عام مولوي نہ تھے بلکہ غیرمقلدین و ہا ہیوں کے اکا برعلاء میں سے تھے اور المحدیث وہا بیوں میں ان كاعلمي وتحقیق مقام بهت اہم تھا۔ انہوں نے خودلکھا ہے كە ' میں نے اپنے زمانہ و عمر کا طویل وجلیل حصہ کتاب وسنت کے مطالعہ اور کتب آئمہ سے ان کے پوشیدہ اسرار کی جنبو میں گزاراہے بہال تک کہ میں نے چیمشہور کتب حدیث اور قرآن مجید كااردورجمه كيا"\_ (مدية المهدي ص٣) ملخصا

" ألم المحديث ": مسلك المحديث كرجمان (جس كانام بى منت روز و" المحديث لا ہور ہے) نے جمادی الاخری اس مصابعے کی اشاعت میں مولوی وحید الزمان حیدرآبادی ك تعارف بل لكعاب يوب بوع مغمراور محدث يقير وحيدي ك نام عقرآن مجید کا حاشید لکھا، اوراس کے ساتھ بورے محاح ستہ بشمول مؤطا امام مالک کا اردوتر جمہ کیا'ان کےعلاوہ آپ کی تصانیف کی تعداد تقریباً جالیس کے قریب ہے'۔

الاعتصام: جاعت المحديث كرجمان منت روزه "الاعتمام" لا بورن ما شعبان ارمضان اس احکی اشاعت میں تکھاہے کہ مولا تا دحید الزمان خال مرحوم فے نواب صدیق حسن خال کے ارشاد سے کتب محاح ستہ .....کا اردوتر جمد مع تشریکی فوائد کے کیا تھا۔ مرحوم کا بیکار نامدان کے مسلک کی وضاحت کے لئے کافی ہے "۔ مولوی وحید الزمان: چونکه علمی لحاظ سے خود اکا بروہا بید میں سے ہیں اور انہوں نے اسے فرقہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے اس لئے انہوں نے عام وہائی مولول کے برعس اختلافی مسائل میں قدرے تحقیق وانساف سے کام لیا ہے اور اپنے بعض علاء کی سینہ

زوری معلی اور جارحاندوش کی بھی نقاب کشائی کی ہے۔

شخصیت مرستی: مواوی وحیدالزمان رقطراز بین که مارے المحدیث بھائیوں نے ابن تیمیه، ابن قیم، شوکانی، شاه ولی الله اور مولوی اساعیل و بلوی کودین کا تھیکیدار بنار کھا ہے۔ جہاں کسی مسلمان نے ان کے خلاف کسی قول کو اختیار کیا بس اس کے پیچیے پڑ گئے را بعلا كبنے كے بعائيو! ذراغوركرو جبتم في ابوحنيفداورشافتى كى تقليد چھوڑى توابن تبيه، ابن قيم اور شوكاني جوان سے بہت متأخر بين ان كي تقليد كى كياضر ورت ہے'۔

سينة زورى كى مدمت: "جو (اوك) اين تين الحديث كت بين انهول في الی آزادی اختیار کی ہے کہ مسائل اجماعی کی برواہ نہیں کرتے نہ سلف صالحین اور صحاب اور تابعین کی قرآن کی تغیر صرف لغت سے اپنی من مانی سے کر لیتے ہیں۔ مدیث شريف ين جوتفيرا فكل بيءاس ويمي تيس سنة"\_

(وحيداللغات،حيات وحيدالزمان ١٠٢٥)

(وحيداللغات،حيات وحيدالزمان ١٠٢٠)

مشرك مرى كى فدمت: "جاري بعض المحديث بمائيوں نے دين ميں غلووحد ے تجاوز کیا (اورمسلانوں کومشرک قرار دے کر) مشرکوں اورمومنوں کے درمیان القياز نيس كيااور جبتدين كاختلافي مسائل يس تشدد كيااوران ميس يعض في توعلم اصول دین کو بھی چھوڑ دیا اور بیان کیا طن و تمین سے جو بیان کیا "-

(بدية المهدى ص٣)

" ہمارے بعض متاخرین (محمد بن عبدالوباب واساعیل دہلوی اہلحدیث) جمائیوں نے شرک کے مسئلہ میں تشد و کرے اسلام کا دائرہ تھے کردیا اور مکر وہ وحرام امور کوبھی شرک قرار دے دیا.....اگران کی غرض شرک عملی وسد ذرائع نہیں تو وہ عالی و تعشد د فى الدين بير \_ حالاتكه الله كا ارشاد ب\_" دين يس غلونه كرو" \_ اورتشد فى الدين ے قبلہ دیں مدوے کعبہ ایمال مدوتے ابن قیم مدے قاضی شوکال مدے

كا مر موا: كرعوام جويارسول الله ياعلى ياغوث كانعره لكات بير- بم ان كاس بارنے برشرک کا فتو کانہیں دیں گے اور یہ کیے ہوسکتا ہے جبکہ رسول الشصلی الشعلیہ وسلم نے بدر کے مقتول کفارکو یا فلاں یا فلاں کہہ کرنداء فر مائی۔ اور صحابی عثان بن حنیف والني كا مديث من جي

" يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آتُوجَهُ بِكَ إِلَى رَبِّي"

وارد ہے جسے امام بیمین وعلامہ جزری نے سیح قرار دیا ہے اور امام ترندی نے حدیث حن مج كهاب-اورايك روايت يل يامحركى بجائي يارسول الله بهى آياب-

اور يا عِبَادَ اللهِ آعِينُونِي بهي مديث شآيا بـمولانا محداساق وبلوى نے کہا کہ "صلوة وسلام کی نبیت سے نبی کو پکار نے (مثلاً الصلوة والسلام علیک یارسول الله يرصف كاجواز طامر ب- - (بدية المهدى مسمم ملخصاً)

فاكده: نعرة رسالت ، يارسول الله اوراس ك تحت نعرة حيدري، ياعلى فرة غوشيه، یاغوث اعظم کے شوت میں مولوی وحید الزبان صاحب نے تواحادیث وروایات تقل کی ہیں اور دوحوالے نواب صدیق حسن اور مولوی محمد اسحاق وہلوی کے بیش کے ہیں جوان نام نہاد المحديثون"كے لئے لح فكريہ بين جو معان عمل بالحديث مونے كے باوجوداتى احادیث وروایات اورمولوی وحیدالرمان جیسے اپنے مفسر ومحدث کی تحقیق کے برعکس نغرة رسالت سے منع کریں اور اسے شرک تفہرائیں اور خود اہلحدیث کی بجائے " تارک احادیث وراریا ئیں اور منکر حدیث کہلائیں۔

دور مصمننا: "اگركسي كا كمان موكه عام لوكول كى بنسبت نبى على ، ولى كاسنازياده

خوارج کی علامت ہے جو دین سے نکل گئے عبدسے پھر گئے ، اور ہم ان امور برای لئے حمیہ کرتے ہیں کہ ہمارے المحدیث بھائی غلطی کرنے ہے چکے جا کیں''۔ (مدية المهدى ٢٧)

اساعیل دہلوی کی قدمت: "مارے ساتھوں میں سے شخ اساعیل دہلوی نے تمام اقسام شرک کوغیرمغفور قرار دیے کرغلطی کی ہے اور اس میں شرک فی العادۃ بھی شامل کرویا ہے''۔''اورائے شرک اکبریٹا کراس کے فاعل کو کا فرقر ارویا ہے جو کہ ظلم عظیم ہے "۔ (مدید المهدي ص ١١٥٢)

تعرة رسالت: "وعا بمعنى نداً، غيرالله كے لئے مطلق جائز ہے جا ہے زندہ ہوں يا انقال فرما محيح مول مديث المي المياسحاني) سے "يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتُوَّجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ"

کہنا ثابت ہے۔ دوسری حدیث میں ہے۔ "يَا عِبَادِ اللهِ اعِيْنُونِيْ" كبوا الله كے بندوا ميرى مدوكرو\_

صحابی ابن عرطان کاجب یاوس پسلالوانهوس في و احد مداه "كانعره لگایا ، جب روم کے بادشاہ نے مجاہدین اسلام کوعیسائیت کی ترغیب دی تو انہوں ف بوقت شهادت **ایسا مصمداه** "کانعره نگایا جسیا که بمارے اصحاب س ابن جوزی نے روایت کیا۔اولیس قرنی نے حضرت عمر ( پر کھٹیا) کی وفات پر تین بار "ياعمراه" كانعره لكايا-

نواب صدیق حسن نے اپن بعض تصانیف میں ابن تیم اور قاضی شو کانی کو بدیں الفاظنداً كى ہے۔ المحديث كفلاف مولوى وحيد الرامان كاليان المحديث كفلاف مولوى وحيد الرامان كاليان

ے جازے تواس پر قیاس کر کے صالحین کا دسیلہ بھی جائز ہے۔ای طرح جب غیراللہ ے وسیلہ کا جواز ثابت ہے تو محرز شرول کے وسیلہ کی کیا تخصیص ہے؟ زندول کی طرح انقال كرجانے والول كاوسله بحى جائز ہے۔

مدیث ابدال میں ہے کہ دمیری امت میں تیں مردان قدا ابدال میں انہی ے وسیلہ وطفیل سے زمین قائم ہے انہی کے وسیلہ سے بارش ہوتی ہے انہی کے وسیلہ سے تہاری مدد کی جاتی ہے۔ محالی عثان بن حنیف والنہ عن نے رسول الله مالی الله مالی وفات کے بعدا یک فخض کووہ دعا سکمبائی جس میں ہے۔

"وَ ٱلْوَجَّةُ اِلَّيْكَ بِنَبِيّنَا مُحَمَّدٍ نَبِيّ الرَّحْمَةِ".

دومرى مديث ش ہے:

"يَا مُحَمَّدُ إِنِّي آتُوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي"

الواب مدایق حسن نے کہا۔ بیرحدیث حسن ہے، موضوع نہیں۔ اور حافظ ترقدی نے بھی ات سي كما إورها كم وطراني ويهي في روايت كى م كدد آدم عليه السلام في بحق محمد ملى الله عليه وسلم وعاكى تو الله سبحانه في آدم عليه السلام كوفر مايا" تير ي بحق محمد سوال بش نے بخی بخش دیا"۔ محدث حاکم نے اسے مج کہاہے"۔

(بدية البيدي ص١٦٨ ١٢٨مكمما)

حيات نبوت واستعاثت: "انبياءاني قبرول من زنده بين بلكه شهداءاورصالين ادلیاء بھی کتاب وسنت کی نص سے ارواح انبیاء واولیاء کا تھم زعدوں کا عم ہال کی قرول پر حاضر ہو کر مرد ما تک سکتے ہیں فریاد کر سکتے ہیں "۔

(بدية المبدى ١٢٠،١٢١)

تور محرى كى اوليت: "الله بحانه نے سب سے ملے نور محرى كو بيدا فرمايا ، محرياني

ہے۔لہذا ان کا سننا تمام مما لک واطراف زمین کوشامل ہے تو نہ بیشرک ہوگا نہ ہے ایسے لوگ مشرک ہوں گے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض ملائکہ بلکہ بعض حیوانات کو بھی عام لوگوں کی برنسبت دیکھنے سننے کی طاقت زیادہ وسیع وتو ی عطا فرمائی ہے۔ چٹانچہ دیلمی نے مندالفردوس اورابو یعلیٰ نے مرفوعاً روایت کی ہے کہ نبی کالٹیز کمنے فرمایا

" محقق الله تعالى نے ميري قبر پرايك فرشته مقرر كيا ہے كي جب ميرا كوئي امتی مجھ پر درود برد صمتا ہے۔فرشتہ کہتا ہے یا محد! فلال کے بیٹے فلال نے ایمی امجی آپ پر در و د پڑھا ہے''۔

محدث عقیلی وامام بخاری نے بھی حضرت ممارے مرفوعاً روایت کی ہے کہ "الله نے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ کو مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے''۔ (اوروہ میری قبر پرمقررہے) طبرانی کی روایت میں

"اعطاه اسماع الخلاتق كلها"

کے الفاظ میں کہ اس فرشتہ کوکل مخلوقات کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ( جا ہے بڑھنے والا دور ونزد کی کہیں بھی ہو کسی زمانہ میں ہو) اور بیر مدیث حسن ہے۔(موضوع وضعیف نہیں ہے) اور ایک روایت میں ہے کہ

"الله تعالى في تمام زين كو ملك الموت كرسامة ايك بياله كي طرح مناويا ہے (اوروہ کھانا کھانے والے کی طرح) سارے پیالہ پر نظرر کھتے ہیں اور روحیل بغن

(البذاجب بيسب كيميمكن وواقع ہے توسمى كانبى على، ولى كے لئے دورو نزد یک سے ایسے سننے کا نظریہ شرک نہیں ہوسکتا)۔ (ہدیة المهدى مع٢٥٠٢٠) وسیلهٔ نبی وولی: "رب تعالیٰ کی جناب میں اعمال صالحه کا وسیله کتاب وسنت کی نعی

ادرأس برعرش چر ہوا' چر تھم لوح' چرعقل' پس نور محمدی آسانوں' زمینوں اور ان میں موجود وقلوقات كى بيدائش كا ببلا ماده وفيع بـ "\_(بدية المهدى ص٧٥)

معلوم ہوا: كەحدىث مشہور "أوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُوْدِى" اورمصنف عبدالرذاق ك روایت "اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نورا پے نورسے پیدا کیا مجراس نے مخلوقات کو پیدافر مایا"۔ (الحدیث)

تعجیج حدیث و روایت ہے اسلئے کہ موادی وحید الزمان نے ان پرجرح کی بجائے ان کی بنیاد براپنا مسلک ومسئلہ بیان کیا' نیز ید کدنور محمدی کی اولیت حقیق ہادر عقل وللم وغيره كى اوليت اضافى ونورمحمرى كے بعدكى ب-

(صلى الله تعالى عليه واله وصحابه وبارك وسلم)

علم غیب: ''اولیاءاللہ کے لئے علم غیب (اُلعلم الخاص)اللہ کے اعلام وعطاء سے بعید نہیں ......مکن ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو جوعلم (غیب) عطا کیا ہے اس میں ہے بعض اولیاء کو بھی عطافر مائے۔ ہاں اگر کوئی بیعقیدہ رکھے کہ اس کا بیخ اللہ کے اعلام وعطا ك بغير ذاتى طور ريكم ركفتا بي في روه شرك ب الله كاعلام سي في التي المراب بي " فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ "

الى جو كھا انون زمينون ميں ہے جھے سب كاعلم حاصل ہو كيا"۔ (بدية البيدي ص١٣٠)

و بدار اللي: "ندب راج يه كرشب معراج ني صلى الله عليه وسلم في الله الله عليه وسلم في الله المعول سے اللہ کا دیدار کیا اور یمی جارے امام احمد بن حقبل کے نزویک مخارج '-(مدية المهدي ١٩٥٥)

مقام محود: "فيخ عبدالقادر جيلاني فرمايا-اللسنت كاعقيده بكرةيامت ك دن الله جارے نی سلی الله علیه وسلم کواین عرش پر بٹھائے گا۔

مقام محود سے یکی مراد ہے۔ نی مالی اللہ ای شفاعت چوتم پر ہے۔ محشر کوجلد فصلة كرانا ، اوراوكون كوطويل انظار سے چھكارا دلانا ، بلاحساب جنت ين واغل كرنا ، بعض دوز فیوں کو دوز خ میں جانے سے رو کنا، بعض جہنیوں کوجہنم سے تکالنا، درجات بلدرانا، ابوطالب كى طرح بعض كفار كے عذاب بين تخفيف كرانا"-

(بدية المهدى ص ١٥،٤١١م لخساً)

ويدارمدينه: (ابن تبيد كيرس) "ام الحرين، غزالي سيوطي، ابن جركي، ابن مام، حافظ ابن تجر، نووی جیسے کثیر التعداد جلیل القدر علاء سلف وخلف نے انبیاء واولیاء کی قبر کی زیارت کو جائز کہاہے کیار حضرات مشرک ہیں؟" (ہر گرنہیں)

(بدية المهدى ص١٦)

دست بسنة ملام وحاضرى: "آداب زيارت من سے ب كةبلد كاطرف پشت کرے ٔ روضہ یاک کی طرف منہ کرے۔ نماز کی طرح دابنا ہاتھ بائیں ہاتھ پر ر کھ کر دست بستہ کھڑا ہو۔حضور مل النے کے شفاعت و دعا کے لئے سوال کرے اور میر

"السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا اكرم الخلق"- ال-جس نے ایبا کرنے والوں کومشرک کہااس نے غلوو حدسے تجاوز کیا حالانکہ ب

الام من مع بي - (بدية المهدى من ١٠٠٠ زل الابرارص ٢٨)

قبر مروعا: "مير يزديك مواضع حبركه بالخفوص قبرنبوي بردعا كى جلد قبوليت كي امید ہے۔علامہ جزری نے فرمایا ''اگر قبر نیوی پر دعا قبول نہیں تو اور کہاں قبول ہوگی ہ امام شافعی نے فرمایا ( کردعا کی قبولیت وحاجت پوری مونے کے لئے) امام موی کاظم کی قبر تریات مجرب ہے۔

ابن جرکی نے امام شافعی ہے لقل کیا ہے کہ '' میں امام ابو حنیفہ کی قبر ہے برکت حاصل کرتا ہوں۔اور جب کوئی حاجت ہوتی ہے آپ کی قبر کے باس ووالد پڑھ کردعا کرتا ہوں تو میری حاجت بوری ہوتی ہے۔ حضرت فاطمة الز برا اللها شرا أحدى قبرول برجا كردعاما تتى تحيل "\_

(بدية المهدى ٣٣،٣٢،٢٢) ملضاً

فيوضات قبر: (ابن تيميديسي) " قاصروناتس لوكون في شبدواردكيا بي كداروان صلحاء وقبوراولیاء سے فیوض و بر کات ول کی شنڈک اور انوار کا حصول کیے ممکن ہے؟ حالاتکہ شخ عبدالحق محدث وہلوی، شاہ ولی اللہ محدث وہلوی ان کے صاحبزادے شاہ عبدالعزيز محدث و اوى اورسيداتد في متاخرين يس ساورامام شافع وابن جرقى نے حقد مین میں سے اس کو ٹابت کیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا ایسا تجربہ ومشاہدہ ہے كريال الكاريس"\_(بدية البدى ١٣٠٢٢)

مم لكات: "الله كے اذان ورضا ہے حل مشكلات و تضاء حاجات كے لئے اعانت ومدد کرنا انبیاء واولیا کی شان ہے۔جس نے ان سے مدد ما تکنے والوں کومشرک کہا اس کا كلام يح نبيل \_ زيارت كے ليے آنے والوں كے حق بيل الل قبر كے دعا فرمانے بيل كيا مانع ہے؟ جبکہ اہل قبر سے سوال مردول سے سوال تبیس بلکہ ارواح اولیاء سے سوال ج (جوبهر حال زئده بین) قبراور صاحب قبر من فرق ہے۔ سوال قبر والے سے ہوتا ہے خ

رقبری طاہری مٹی و پھر سے قبر کو بتوں پر قیاس نہیں کر سکتے اس لیے کہ بتوں کے لیے دوسراتکم ہے وہ خاص کفر کا شعار ہیں اور اللہ نے انہیں رجس و پلید قراروے کران سے بيخ كأتهم فرمايا ہے۔اورارواح انبياء واولياء بتول كى جنس وقبيلہ سے نہيں بلكہ جنس ملائكہ بلكان عيمى اشرف بير يسان ارواح وقبور كاقياس ملائكه بركياجائ كاندكه بتول ہدہاں اگر کوئی صاحب قبر کی بجائے صرف پھرمٹی کے ظاہری ڈھانچے سے سوال كرے (ليني مغزكى بجائے تھلكے مى كومقعود بجھلے) تواس كاتھم بت كا ہوگا" (كركونى عاقل مسلمان ايمانيس كرسك )\_(بدية المهدى ١٨٠٢٠)

برزخي زندكى: " قبرول والإزائرين كاسلام وكلام سنت بين سلام ودعا كينوالول کو پیچانے ہیں ان سے مانوس ہوتے ہیں۔ان میں سے کی حضرات تمازیں پڑھتے اور الدوت كرتے ہيں، آپس مل ملاقات وزيارتيل كرتے العمتيل ياتے اورلباس بينت ہیں۔جنتی میوے کھاتے اور وہاں کا پائی پیتے ہیں۔اپنے زائرین کے حالات جانتے ' ائیں ویکھے اورسلام کا جواب دیے ہیں اُن کے بعدم کر جوان کے پاس ویجے ہیں۔ان ے الل وعیال اور دنیا کے حالات پوچھتے ہیں۔ اپنی اولاد والل خاندان کی نیکیوں سے خوش ہوتے اور ان کی برعملی و تا فرمانی سے عملین ہوتے ہیں اور خواب میں زندول کی ارواح سے ملاقات محی کرتے ہیں'۔ (ہدیة المبدی ص ١١٠٨٩)

حتم شريف (نذرونياز): "هربدنی د مال عبادت کا تواب، صدقه و ختم قرآن کی طرح ختم بخاري وغيره كااموات كو پنتيا ہاورانبين زندوں كے عمل سے نفع ہوتا ہے۔ ا كركونى الله كيليخ نذرد اوراس كا ثواب بطريق مديه نبي ، ولى يانسي مسلمان كي روح كو مَنْ إِن حِيدُكَ فاتحه (خواني) كمتِ بي توبه جائز بــاوك انبياء اولياء كى جونياز لِكَات بين الراس كامعنى ان كى روح كوثواب كالمديدة تحديميجتا بيتويد طال ب- ني



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله



قرآن وسنت اجماع أمت وا كابرعلاء و مابيه سے بیک وقت تین طلاق کے وقوع کا ثبوت

برهمن صادق ١٠٥٨ "المحديث" كاخلاف مولوى وحيدا فرمان كامان



وولی کی الیمی نذر ممانعت میں داخل نہیں ہے۔ بررگان دین کوجو ہدیہ بھیجاجا تا ہے عرف شل استنذركها جاتا بي " - (بدية المهدى ص ١٦٠ ١٨ ١٠ المخصا)

> غير اللدكانام: "ابن عباس الفيئ فرمايا: "وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ"

(جس برغیرالله کا نام لیا جائے) وہ ہے جو بنوں کیلئے ذرج کیا گیا اور بوقت ذ كاس يرغير الله كانام ليا كيا جهورمفسرين كايبى قول باور بعض علاء في تصريح كى ہے کہ جس حیوان پرغیراللہ کا نام لیا گیا جب وہ اللہ کے نام پرذ نے جوا، تو حلال ہے"۔ (مدية الهدى ص٩٩) ملخسأ

يزيد بليد: " مار امام حسين في يزيدادية الله يرخروج كيا اس لئ كداكر الل مدینداورآپ نے اس کی بیعت نہیں کی تھی اور جو بیعت کر ہیٹھے تتے انہوں نے بھی جب يزيد كافسق وفجور والحاد ديكها تواس كي بيعت تو ژ دي\_امام حسين ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِلند كرنے اور شرع متين قائم كرنے كيليے اپن جان قربان كردى اور صديقين وشهداء كے سردار بن مسئے جس نے آپ کی شہادت کا انکار کیا اور آپ کو باغی گمان کیا اس نے خطأ فاحش كاارتكاب كيا شديد للطلى كى " \_ ( مدية المهدى ٩٨ )

كاش: موجوده غيرمقلدوماني 'مدية المهدى'' كى روشني مين اپني مفسدانة تبليغ وكمراه کن نظریات کا جائز ولیں۔

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ ابَعْدُ حَتَّى تُنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةُ (پاره ۲، سوره البقره، آيت ۲۳۰)

وديس اگر خاو عدفي تيسري طلاق دي تواس ك بعد عورت اس كيلي حلال نه ہوگی جب تک کردوسرے فاوندے نکاح نہ کرے "۔

واصح بهو كياكة المرجوع ومصالحت صرف دومرتبه كى طلاق باس يزائدتين طلاق قابل رجوع ومصالحت نہیں۔ اگر خادند نے تین طلاقیں دے دیں تو پھر وہ سلے خادند کیلئے طال نہ ہوگی جب تک کہ عدت گز ار کردوسرے خادندے نکاح نہ کر چکی ہو اور نکاح با قاعدہ حقوق زوجیت کے ساتھ ہو تحفل فظی وظاہری طور پرنہ ہولیعن تین طلاق ك بعد بغير حلاله شرعي پہلے خاوند كيلئے عورت حلال ند ہوگی۔(وانتفصيل في الكتب) چونکہ: قرآن مجید نے صرف دومرتبہ کی طلاق قابل رجوع قرار دی ہے اس لئے کسی کوئل

خہیں پہنچا کہ دو سے زائد تین طلاق ہونے کے باو جود حلالہ مذکورہ کے بغیر عورت کو تین طلاق دیے والے کیلئے قابل والیس قراردے کرحرام کاری کاوروازہ کھو لے (والعیاذ بالله) سوال: تین طلاق کے بعد عورت تب حرام ہوگی جبکہ تین طلاقیں وقفہ وقفہ کے بعد علیحد ہ علیحده دی جائیں \_ایک ہی مجلس میں ایک ہی مرتبہ تین طلاق دینا ایک ہی کے حکم میں ہے جو قابل رجوع ہے۔

جواب: تین کے عدد کوا کی قرار دیناعقل دُقل کے خلاف ہے جوعقل وانصاف و تحقیق ے محروم غیر مقلدین کے علاوہ کسی اہل علم و باشعور برخفی نہیں۔ جب قرآن مجید نے صرف دوطلا قیس قابل رجوع قراردے کراس میں حصر کرے دوطلاق میں رجوع کی حد بندئ فرمادي ہے تو پھركسى كوتين طلاق قابل رجوع قراردے كريد حد بندى تو رئے كاكيا حق پہنچتا ہے؟ جا ہے مکبارگی تین طلاقیں ہوں یا علیحدہ علیحدہ جو تین طلاق کوایک قرار

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

قرآن مجيد مين الله كريم في قابل رجوع ومصالحت اورنا قابل رجوع ومعالحت طلاق كى تفصيل بديس ترتيب بيان فرمائي:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ بِالنَّفُسِهِنَّ لَلَائَةَ قُرُوءٍ (باره ٢٠٨ موره البقره، آيت ٢٢٨) یعنی ' طلاق یا فتہ عورتیں اپنی جانوں کورو کے رہیں (عدت گزاریں) تین حیض تک ''۔ آ كُفْرِ مايا: وَبُعُولَتُهُنَّ آحَقُّ بِرَدِّ هِنَّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُوٓ الصَّلَاحُا (پاره ۲، سوره البقره ، آیت نمبر ۲۲۸)

"اور ان ك شومرول كواس مت (عدت) كاعدان كى مجير لي (رجوع كرلين ) كاحل بينجا باكراصلاح (وطاب) جاين - محرفرمايا: الطَّلَاقُ مَرَّانِ فَإِمْسَاكُ عِمْعُرُونِ أَوْ تَسْرِيْحُ عِلِحْسَانِ (پاره۴، سوره البقره، آیت نمبر ۲۲۹، رکوع۱۲)

" بيطلاق (رجعي) دو بارتك ہے پھر بھلائي كے ساتھ روك لينا على احسان و نیکوئی کے ساتھ چھوڑ ویٹا'۔

معلوم ہوا: کہ جس طلاق کے بعد خاوند کوعدت میں عورت سے رجوع ومصالحت کا ت ہے وہ رجعی طلاق صرف دوعدد ہے جس کے بعد جا ہے تو طریق معروف و بھلائی کے ساتھ رجوع کر کے عورت کوروک لے اس سے اچھا سلوک کرے بدسلو کی نہ کرے اور چاہے تو احسان و نیکوئی کے ساتھ جھوڑ دے اور عدت گز رجانے دے اور دونو ل صور تو U میں اس سے زیادتی شرک ہے۔

سبحان الله اکسی نفیس تر تیب اور حسن اخلاق و نیک سلوک کی کتی بیاری تعلیم ب-دو رجعى طلاقول كے بعد تيسرى طلاق كے متعلق فرمايا:

دے کرقابل رجوع قرار دیتا ہے اس پرفرض ہے کہ وہ ہماری طرح قرآن مجید کی روجی میں تین طلاق کو قابل رجوع قرار دینے کی تصریح پیش کرے اور ندکورہ قر آنی تر ہیں۔ میں اس کی گنجائش دکھائے مگر ہر گزنہیں دکھا سکے گا۔

اجماع أمت: جس مسلدى بنياد جم في قرآن مجيد سے صراحت كے ساتھ بيان كي ہے۔ای پراجماع اُمت اور' آئمہ اربعہ' کا اتفاق ہے۔ چنانچے مفسر قرآن علامه صاوی عليه الرحمة نے مسلم مزاير ديكر تفاسير و تحقيقات كا خلاصه بديں الفاظ بيان فرمايا ہے كه " تیسری طلاق ایک ہی مرتبد و طلاق کے بعد واقع ہویا دومرتبد و طلاق کے بعد جس کامتی ہے ہے کہ تین طلاق ایک ہی مرتبہ واقع ہو یا متعدد مرتبہ اس کے بعد عورت ملے خاوندكوحلال نه جوكى جيسا كهاس نے كہاتو ( يكباركى) تين طلاق سے مطلقہ ب اوراس مسئلہ پراجماع ہے اور بیقول کدایک مرجبہ تین طلاق کہنے سے واقع نہ ہوگی مگرایک عل (رجعی) میدابن تیمید خلیل کے علاوہ اور کسی سے معروف ومنقول نہیں جبکہ خوداس کے فد جب حتیلی کے آئمہ نے بھی اس کارو کیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ''ابن جمید ضال ومطل ب( معنى خود مراه باوردوسرول كوكمراه كرفي والا) \_ (والعياذ بالله) (تفيرصاوى على الجلالين جلدام ١٠٥)

فا منده: درس نظامی کی مشهور و مقبول تغییر جلالین ص ۳۵ کے حاشی نمبر ۵ پر بھی تغییر صادی کی مذکورہ عبارت تقل کر کے میکبارگی تین طلاق واقع ہونے پر اجماع اور ابن تیمید کو ضال ومضل مقل کیا گیا ہے۔

تحقی**ق فدکور: کے بعد ہرصاحب ایمان باانصاف دیا کدامن اور یا کیزہ کردارمسلمان** ے اپیل ہے کہ وہ مسئلہ بذا پر غور کرے اور اپنے یا ک ضمیرے فیصلہ طلب کرے کہا ہے قرآن مجید کی روشنی میں اجماع اُمت اور مسلمہ جاروں امامانِ امت ( آئمہ اربعه ) و

فقيهان ملت اور الل اسلام كيسواد اعظم كى راه اختيار كرنى جايية يا ان سب كا دامن چھوڑ کر'' ضال ومضل ابن تیمیہ' کی بدعت کی پیروی کر کے شرعی صد بندی تو ژکر بدکاری كادروازه كھولناجا ميئ - ع .....دل صاحب ايمان سے انصاف طلب ب

" تخفه وما بين : ندكوره تصريحات كے بعد " تحفه وہابية كا حواله بھى خالى از فائده نہیں اور اگر و ہائی اس کے باوجود بث دھرمی اور "میں نہ مانوں" کا مظاہرہ کریں اور " تخفهٔ و بابیه " کی بھی قدر نہ کریں تو پھران کی ناشکری وسرکشی میں کیا شبہ ہے؟" تخفهٔ وہابیہ وہانی فرہب کی متند تاریخی کتاب ہے جو پہلے نجدی سعودی حکمران ملک عبدالعزیز كر المرتسر المعلى فرنوى وبالى في اقاب برقى ريس امرتسر الله كالمحى-اس كتاب كي ١٥٠ مروم إبيك في الاسلام محد بن عبد الوماب نجدى ك بيني "امام عبد الله "بن ابن عبدالو بإب كاميفة كى درج بيك " چندمسائل من جمارى ان (ابن تيميداور ابن قیم ) سے خالفت سب کومعلوم ہے ،مشلا طلاق ثلاثہ مجلس واحد میں بلفظ واحد ہم تین کتے ہیں جس طرح آئمہ اربعہ فرماتے ہیں'۔

مدعی لا کھ یہ بھاری ہے گواہی تیری۔ کے مصداق "تحفه وہابی" کے مذکورہ فتویٰ سے معلوم مواكر مسئله طلاق ثلاثه مين امام الومابيه كافتوى اورنجدي سعودي حكر انون كافيصله بهي آئمه اربعداور سواداعظم كےمطابق ہےجس سے انحراف كر كے ابن تيميہ ضال ومفل ومبتدع قرار پایا۔ بات بات پر اہلسنت کوناحق بدعتی قرار دینے والے وہابیوں کومسئلہ ہزامیں ایک ضال ومفل ومبتدع تخص كى بدعت كى بيروى كرتے موئے كچھاتو خوف خدا موتا جا بيئے۔ ے بڑے پاکیار و بڑے پاک طینت جناب آپ کو کھے ہمیں جائے ہیں

إنتتاج: يادر ہے كہ جس ابن تيميد كے ضال ومضل ومبتدع ہونے كا ذكر ہوا ہے بيرو بى

خوف خدار کھنے والاسمج الد ماغ فخص ہے جوسوا واعظم وأمت كی عظیم اكثریت سے كث کراورایک حقیرا قلیت کے کہنے پر تین طلاق دینے کے بعد بغیر حلالہ بے نکا ٹی مطلقہ عورت گھر میں رکھ کرغیر حلالی عورت کے ذریعے گھر میں غیر حلالی اولا د کا اضافہ کرے۔ فالى الله المشتكى \_ ولا حول ولا قوة الا بالله

المحة فكرييه: طلاق ثلاثة كي طرح ٢٠ تراوي بهي اجماعي ومتفقه مسئله ہے اور سعودي و ہائي ٢٠ تراوی ہی کے قائل و عامل ہیں جس کا دل جاہے سعودی وہانی علاء سے فتوی طلب كرے ياح مين شريفين ميں باه رمضان كزارنے والول سے يوچھ لے كم مجدحرام ومجد نوی میں ۲۰ تر اوس پرشروع سے آج تک عملدرآ مد مور ہا ہے مگر یاک و ہند کے وہابیکا مال "شتر مرغ" کی طرح ہے کہ یوں تو نجدی سعودی علاءو حکام کی تصیدہ خوانی کرتے نہیں تھکتے گرطلاق الدوم تراوت کے مسلم میں ندان کی اُن سے بنتی ہے ندعلاء دیو بندے اور سب سے کٹ کراورا لگ جوکر دونوں مسلوں میں اپنی و بڑھا بینے " کی مجد کھڑی کر لیتے ہیں اور نام نہادا ہا کدیث کہلانے کے باوجود انہیں ندارشاد قرآنی: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَوَّقُوا (باره ، سوره آل عران ، آيت ١٠٣) پنظرےند "غير مسيل المومنين"كى وعيدكا كچھ خوف إدرندى ال احاديث مِارك كَي مِهِ مِرواه بِك إِلَّهِ عُوا السَّوَاذَ الْأَعْظَم لِيَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَة (مَثَلُوة شريف ص٣٠-٣١)

صاف طاہر ہے کہ ان کا المحدیث و مدعیانِ بالحدیث ہونے کا وعویٰ سراسر جموث اور فراژے۔ (والعیاذ بالله)

یہ آئمہ کرام کے " غیر مقلد" ہو کر در حقیقت اپنے نفس کے مقلد وخود ساختہ نم ب کے پیروکار ہیں اور ان کا نجدی سعودی علماء وحکومت کی قصیدہ خوانی کرنامحض "الله" عاصل كرنے اور بيسہ بورنے كيلئے ہے- بدنصیب و بدعقیدہ مخفل ہے جس نے طلاق ثلاثہ کو ایک قرار دینے کی بدعت مثلال کے علاوه اپنی مبتدعان تخریبی و بنیت کے تخت اکا برعلاءاُ مت کے برعکس اُ مت مسلم میں فتہ وانتشار کی سعی مذموم کی بناء پر ہمارے پیارے رسول الله (سی اینیم) کے روضۂ اقدس کی زيارت كے سفر كونا جائز ومعصيت وكنا وقر ارديا \_معاذ الله ثم معاذ الله \_

حضور پُر نور ( مَالِّيُلِيم) كومرده و به اختيار قرار ديا \_ آپ كا وسيله پيش كرنا اور ب<mark>کارنا اورآپ سے استفا</mark>ثہ و قرما د کرنا بدعت وشرک تھیرایا بلکہ معاذ اللہ حضور کی والدہ ماجدهسيدة مند (فراهي) كوجى غيرمسلم قرارديا - (ولا حول ولا قوة الابالله)

جيا كمابن تييك كاب "الوسيلة" و"الروعلى الاخنائى" ميس اس ك ذكوره عقائد بإطله كي تضريحات بين اورانهي عقائد بإطله كي بناء يرا كابرعلاء أمت ومحدثين و بزرگان دین نے ابن تیمیکار دیلیغ ور دشدیدفر مایا خصوصاً علامدامام یوسف بن اساعیل مهانى عليه الرحمة في كتاب "شوام الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ( مَا الله مَا)" من بهي كتناستم بك خيرمقلدين وبالى اورسب كوچهور كرمحض الى نفسانى موس كيلي اي مستاخانه عقائد باطله ونظريات فاسده ركينه والاابن تيميدكي تقليد ميس ثين طلاق كو ایک قرار دے کرمطلقہ عورتوں کو بغیر حلالہ دوبارہ بیوی بنانے پر بصد ہیں۔ بیادگ طلالہ کے مسلم پرتو بہت شر ماتے ہیں لیکن غیر حلالی بے نکاحی عورت رکھنے پر کوئی شرم محسول نہیں کرتے اور نہ غیر حلالی اولا د کی پیدائش پرشر مندہ ہوتے ہیں۔(استغفراللہ)

حفيرا فليت: يه بات بهي ذبن شين موني عاسية كرديو بندي وماني اگرچه غير مقلدين وبإييه كي " تقوية الايماني" بعائي مي مرمسله طلاق ثلاثه من علاء ديو بندكا فتول بعى اجماع أمت وآئمدار بعدكة تالع اورغير مقلدين كے خلاف ب\_البذاغير مقلد دہاہيہ جب دیوبندی وہابیہ سے بھی کٹ گئے تو غیر مقلدین نہایت اقلیت ہونے کے باعث نہایت نامقبول وغیرمعتر قرار پائے جن کی بات کا کوئی اعتبار ووزن ندر ہا۔اب کون ایسا

المناصادق

نین طلاقیں دینے کا رُ جحان چل لکلا ہے۔اس رُ بحان کی حوصلہ تعنی کرنا فرض ہے۔

تنين طلاق :ان كم عقل لوكول كو خداخونى سے كام ليما جاسية جو بلاوجراكي مجلس ميں اپي ہوی کو تین طلاق دے کرمعاشرہ کی نضاء کو مکدر کرتے ہیں۔ ہمارے مشاہدے میں ہے کہ باقدام كركزرنے كے بعد عامت موتى بيكن اس وقت يانى سرے كزر چكاموتا باور بعد میں شرمندگی بے سود اور بے فائدہ ہوتی ہے۔ دائیں بائیں دیکھا ہے بھی کسی کے پاس جاتا ہے اور مجھی کہیں ملوكريں كھاتا ہے اور ايے مفتی كى تلاش ميں ہوتا ہے جواسے فوى دے كەتىرى يوى تھە برحرام نېيى بوكى كيونكه تىن طلاقىس داقع بىنىس بوكى كيونكه تىن طلاقىس داقع بىنىس بوكى

نی اکرم (من الله علی ایس ایک مرتبدایک ایسا آدمی آیا جس نے بیک وقت ایک بی مجلس میں نتین طلاقیں دے دی تھیں۔حضور علیہ السلام کو جب اس کی خبر ملی تو آپ کا چبرہ مبارک غصے سے سرخ ہوگیا۔فرمایا کہ میری موجودگی میں بی تم نے اللہ کی کتاب کو تعلونا بناليائٍ ـ ايلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم

( حضور کی اس قدر ناراضگی معلوم ہوا کہ یکدم تین طلاق کے غلط طریقہ کے باوجود عورت حرام ہوگئ رجوع کی منجائش ندرہی ۔اگر تین کے بعدرجوع کی منجائش ہوتی تو الين ناراضكى نەفرمات)

سیدنا این عباس ( دان کے پاس ایک آدی آیا جس نے ایک بی مجلس میں اپنی يوى كوتين طلاقيس دے دى تھيں۔آپ نے فرمايا كه "تونے اپنے بروردگاركى بھى نافرمانی کی ہےاور تیری بیوی بھی تھھ پر ترام ہوگئ"۔

عَصَيْتُ رَبُّكَ وَ بِٱنْتَ مِنْكَ اِمْرَءَ تُكَ

اجماع صحابہ:خلیفہ راشد حضرت عمر والنوز کے عہد میں بدوبا عام ہوگئ کہ لوگ ایک عى جنس من تين طلاقي دے ديتے -جب بيمعالم مصرت عمر والفؤ كك ينتي او آپ ببرحال: يدكي بوسكا بكايك طرف اجماع أمت بو أتمدار بعد بول جمهورعلاء أمت بول خودومابيول كي بم عقيده وجم مسلك علاء ديوبند وخيري سعودي علاء اورامام الومابيكان تخفهُ ومابيه مواوردوسرى طرف أيك تقيرترين اقليت ابني ديرُ ها مند كي مجر مل حق بجانب مؤاليانبين موسكماً مركز نبين موسكماً

" و و حاتى فيصله " شيخ اكبرى الدين ابن عربي وينطيع في ما كه " من عالم رؤيا مي رسول اكرم شفيع اعظم طلقيا كى زيارت سے مشرف مواتو ميں في عرض كيا " يا رسول الله! ایک مخفس این بیوی کو کہتا ہے کہ مجھے تین طلاقیں ہیں تو کیا تین طلاقیں ہی واقع موں کی یا ایک رجعی ہوگی؟ "فرمایا" فاوند کے کہنے کے مطابق تین واقع ہوں گی"۔ یس نے عرض كيا" أيار سول الله! من الله تعالى كا فيصله يوجهنا جابتا مون "فرمايا" تعن طلاقي واقع ہوں گی اور وہ عورت اُس پر حرام ہوگی حتی کہ وہ دوسرے خاوندے تکاح کرے"۔ اس پرایک مخض نے رسول الله ( ما الله علی است بحث شروع کردی اوروه ابلیس تعادی نے دیکھا کہ سیددوعالم مُنَالِّیْنِ کم کا چروانور سُرخ ہوگیا اور بلند آواز سے جھڑک کرفر مایا دو کیا تم بدكارى كرنا چاہے مو؟ " كهر حضور في بار بافر مايا" بيتين طلاقيس ميں بيتين طلاقي مين"-(كتاب معادة الدارين ص ٧٤٧، از علامه جباني رحمة الشعليه)

## ''اہلحدیث' رسالہ میں تین طلاق پرمسجد نبوی کے خطیب وجسٹس مدینہ منورہ کا خطبہ مجمعہ

۳۰۔ اپریل سے 192ء جمعة المبارك كا خطبہ خطيب مسجد نبوى و مديند كے چيف جسٹس فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن صالح نے ارشاد فرمایا جس میں کہا کہ"معاشر فی برائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آج کل بلاوجرا ٹی بیوی کو بیک وقت ایک بی مجل میں خطیب مسجد نبوی و مدیند کے چیف جسٹس کے اس جامع نتویٰ کے باوجودغیر مقلدین کا تین کوایک قراردیناشدید چث دهری تبیس توادر کیا ہے؟ اور سنتے

مسكه طلاق ثلاثه-ايك" المحديث" عالم كي تظريب

مولوی ثناء الله امرتسری کے "فاوی ثنائی" کے حواثی مین" المحدیث عالم" مولوی شرف الدین نے بھی از روئے محقیق وانساف اجماع اُمت کی موافقت میں حب ذيل مضمون من تين طلاق كوايك قرارديي والي غيرمقلدين وبايول كوبدي الفاظ المجتم ورام كر المسان الماس الماس الماسين وتع تا بعين سے لے كر سات سوسال تک کے سلف صالحین صحابہ وتا بعین ومحدثین سے تو تین طلاق کا ایک مجلس میں وا حدثثار ہونا ٹابت جمیں ۔

(مَنِ ادَّعلى فَعَلَيْهِ الْبَيَّانُ بِالْبُرْهَانِ وَ دُوْنَةَ خَرَطُ الْقَتَادِ) كتاب "الاعتبار في بيان الناسخ والمنوخ من الآثار" مين امام حازى في ابن عباس كى مسلم كى حديث (متعلقه تين طلاق) كومنسوخ بتايا باورتفسرابن كثيريس بھی الطلاق مرتان " کے تحت ابن عباس سے جو جے مسلم کی حدیث تین طلاق کے ایک ہونے کاراوی ہے (اس سے ) دوسری حدیث اقل کی ہے جوسنن ابوداؤ دیس باب نَسْخُ الْمَرَاجَعَةِ بَعْدَ التَّطْلِيْقَاتِ الثَّلَاثِ سِتد وُولَقَل كى بـ

"عَنِ ابْنِ عَبَاسِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ إِمْرًا لَهُ فَهُو آحَقُّ بِرُجْعَتِهَا وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلْثًا فَنَسَخَ ذَالِكَ فَقَالَ "الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نُسُرِيْحٌ م بِاحْسَانِ "(الآبي) (عون المعبود جلد ٢٠٥٢)

امام نسائی نے بھی اس طرح صفحدا ا اعداد میں باب منعقد کیا ہے اور یہی حدیث لائے ہیں اور دونوں اماموں نے اس پرسکوت کیا ہے اور ان دونوں کے نز دیک يه عديث يح اور جحت ، جب بى تولائ بي اور باب منعقد كيا م اورابن كثير في بعى نے تمام جلیل القدر صحابہ کرام کواکٹھا کر کے اس معاملہ پرغور وفکر کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کرد لوگ ایک نقصان ده اور ضرر رسال کام میں جلدی کر رہے ہیں .....اب اگر کوئی ایک مجلس میں بیک وقت تمن طلاقیں دیدے تو وہ نتیوں بی نا فذہوں گی اور آئے۔ كيليخ اس پر بيوى حرام بوجائ كن"-

اجماع صحابه: محابر رام في السرائ سداتفاق كيا ادركى في بعى اختلاف بين کیا بعنی بیمسئلہ اجماع محابہے تابت ہے۔

شرعى طريقد:شريعت في اس معامله يس بهي جاري راجم اكى فرماكى ب-طلاق شرى كاطريقة بتلايا بي كيكن ساته ساته ساته تعبيه كل بيك كدية خرى مدب الله تعالى فرماتا ب "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ ، بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ إِراحْسَانِ" (پاره۲،سورهالبقره،آیت ۲۲۹)

العنى جس طلاق كے بعدر جوع موسكتا ہے وہ تو دوبى بيں جودود فعدكر كے دى جائيں پروو طلاقوں کے بعد (رجوع کرے) یا تو وستور کے مطابق بیوی کواپنی زوجیت میں ر کھنا اے یاحن سلوک کرتے ہوئے اُسے رُفست کردیا ہے۔

طلاق ٹلاشہ:اس کے بعد فرمایا:

فَإِنَّ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ 'بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةً (پاره ۲۰۰۷)

ا گر عورت کوتیسری بارطلاق دے دی تو اس کے بعد جب تک ( علالہ نہ ہو لینی بعد از عدت) عورت کی دوسرے شوہرے نکاح نہ کرے اس کیلئے حلال نہیں ہو عتی لیعنی دوسرا خاوترطلاق ويو (بعدازعدت) بهلے كيليح علال موكتى برورزيس) (مفت دوزه الأسلام "المحديث "لا بور ١٥٥ عـ ٨٠)



قُلْ آبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهِزِؤُنَ ٥ " تم فرما وُ! کیااللہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے مصلحا کرتے ہو'' (ياره ۱۰ ا، ركوع ۱۳ ايسوره التوبيه آيت ۲۵) يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَا لُوا ﴿ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفُرِ "الله كالشم كهات بي كمانهول في شكهاا وربي شك ضرورانهول نے کفری بات کہی''۔ (یارہ ۱۰ رکوع ۱۷ اسورہ التوبہ آیت ۲۷)

الماء داور الماع المادوسال

\_ وغا كى وال ياجوج كى ہے كى اس ميں وطن فروشی کا واؤ بدی کی ب اس میں جو اس کی نون میں نار جھیم غلطاں ہے تو اس کی وال سے وہقانیت نمایاں ہے کے یہ حرف تو بے جارہ دیوبند بنا ار کے خمیر سے شہر نا پیند بنا (ماہنامہ کملی دیو بند فروری کر190ء)

مرسلادسندانقل كركيكها ب كدابن جرير في ابن عباس كى اس حديث كوآيت فركوروكي تغییر بتا کراس کو پیند کیا ہے کہ پہلے جو تین طلاق کے بعدر جوع کرلیا کرتے ہے۔ ال مديث منوخ ہے۔

الله بير مديث ندكوره محدث ابن كثير وابن جرير دونول كزو يكسي بير متدرك مين حاكم في محيح الاسناد كعما ب- امام فخر الدين رازي كي تحقيق بهي يبي باورام الوبكر محر بن مول بن عثان حازمي في "كماب الاعتبار" بيس ايني سند ت قل كرك كلماب فَاسْتَقُلَ النَّاسُ الطَّلَاقَ جَديْداً مِنْ يَّوْمَئِذٍ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ طَلَّقَ أَوْلَمُ يُطَلِّقُ حَتَّى وَقَعَ الْإِجْمَاعُ فَنَسَخَ الْحُكُمُ الْأَوَّلُ \_الْحُر

اورسنن ابی داؤد کی شخ کی حدیث کی سند میں راوی علی بن حسین اور حسین بن واقد يرجوعلامدابن فيم في اعتراض يا كلام كياباس كاجواب يدب كملى بن حين كو تقریب التہذیب میں صدوق وہم لکھا ہے مگرامام نسائی جو بڑے متشدد میں انہوں نے اوردوس مے دنین نے کہاہے:لیس به باس اوروہم سے کون بشرخال ہے۔

البذاميكونى جرح تبيس راوى معترب فصوصاً جبكه محدثين فدكورف حديث كو صحیح تشکیم کیا ہےاور حسین بن واقد کو تقریب میں ثقد لۂ او ہام لکھا ہےاور بیراوی رواۃ مج مسلم سے ہے اور پینواعتر اض کہ بدائن عباس کامہو ہے واس کا جواب بیہ ہے کہ اگر ابن عباس كومبوموكياتفاتو بحران كاسلم كى حديث بحى مبوب \_ (فلا حُجَّة فيهِ)

اور وجوه کلام میں سے ایک وجہ بیے کہ محدثین نے مسلم کی عدیث ذکور کوشاذ بھی بتایا ہے نیز یہ کہ اس میں اضطراب بھی بتایا ہے۔ تفصیل شرح سیجے مسلم نووی مج الباري وغيره مطولات ميں ہے۔ نيز به كه ابن عباس كى مسلم كى حديث ندكوره مرفوع تبيل ر بعض صحابہ کافعل ہے جن کو تنخ کاعلم نہ تھا۔ نیز ریہ کہ سلم کی بیرحدیث امام حازمی ونفسیر ابن جریر دابن کثیر وغیرہ کی تحقیق ہے بظاہر قرآن وسنت صحیح واجماع صحابہ وغیرہ آئمہ سحد ثین کے خلاف ہے البدا جحت نہیں ہے۔ (شرفیہ برفاوی ثنائی جلدم، س ۲۱۲)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم

شب اسری کے دولہا نی خیب دان وعالم ماکان وما یکون حضور پر تور محدرسول الله صلى الله عليه وسلم نے ايك مشہور ومعتبر حديث كيمطابق ملك شام ويمن كيلئے بركت ک دعا فرمائی تو اہل نجد نے عرض کیا'' یارسول اللہ! ہمارے نجد کیلئے بھی''۔ آپ نے پھر شام ويمن كيلية دعاء بركت فرمائي -انهول نے چونجدكيلية عرض كيا اس برآب نے فرمايا كـ وبان زلز لے اور فتنے مول كے اور و بين شيطان كا كروہ نمودار موكا "-(بخاري مفكوة ص ٥٨١، والعياذ بالله تعالى)

اس پیشین گوئی کے مطابق نجدے محربن عبدالو ہاب نجدی کا گروہ اوراس کی تحریک و بابیت کاظهور موائیم فخض و بانی ند جب کا موجد دامام با در دور حاضر می الی د يوبند مودودي جماعت اسلامي تبليغي جماعت غيرمقلدين "المحديث" ورحقيقت سب اس شخص کے پیروکار اور اعتقادی طور براس سے متاثر واس کے جمنوا ہیں۔ بظاہر میمل مختلف ہیں لیکن حقیقت میں بیرسب لوگ وہائی اصول وعقائد سے وابستہ اور وہائی خاندان کی شاخیس میں ۔ اہل و یو بند کا بظاہر اہلسنت والجماعت بننا اور ''سواد اعظم المسنّت' كنام تعظيم قائم كرنا مراسروهو كدومغالط ب جس كازاله كيليم مندرجه ذیل حقائق کا مطالعہ ضروری ہے۔

### اعتراف حقيقت:

الل ديو بند كاو بالى موما ان كامحمه بن عبد الو ماب نجدى سے اغدروني تعلق واتحاد اوراس کا مراح ومعتقد ہوتا ایک ایس حقیقت ہے جس کا خود اکابر دیو بندنے واشگاف

الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ مولوی رشید احد گنگوی نے لکھا ہے کہ محمد بن عبدالوماب ....اجها آدي تفائد

" حجر بن عبدالوباب كمقتديون كووبالي كهتيجين ان كے عقا كدعمره تھے۔ ال نجدادر تي حفيول كے عقا كد متحد ميں \_و مالي تميع سنت اور ديندار كو كہتے ميں "-(فأوىٰ رشيد بيص٥٠٠م،٥٥١)

مولوی اشرف علی تھانوی کا اپنے متعلق اعلان تھا کہ'' بھائی یہاں وہانی رہے مِيں يہاں (مارے ہاں) فاتحہ نیاز كيلئے كچھمت لايا كرؤ'۔

(اشرف السوائح جلدا من ١٥٥)

اوران کی بیتمنائقی که''اگرمیرے یاس دس ہزاررہ پییہوتو سب کی تخواہ کر وول پير (لوگ) خود بى و مالى بن جائين "\_ (الافاضات اليوميجلده مس ٢٤) مولوی ظیل احد مولوی محمود حس مولوی اشرف علی تعانوی مفتی کفایت الله وغيرجم جيسے ا كابر علاء ديوبندكى مصدقه كتاب "المهندص ويش لكھاہے كه" وہاني .....سنت رعمل كرتا بي بدعت بي اورمعسيت كارتكاب من الشاقعالي سوارتا بي -مولوی منظور نعمانی نے کہا " جم بڑے تخت و ہائی جین" اور مولوی محدز کریائے اس كے جواب يس كها "مولوى صاحب يس خودتم سے برداو باني بول"-(سواع مولانا يوسف كاندهلوي ص ١٩١١)

اكابرد يوبندكان تا قابل ترديد حواله جات دوز روش كى طرح واصح موكميا كرديو بندى مولوى اندر سے نجدى اور كي وہاني ہيں اور ان كا بظاہر عى حفى بنا تحض تقيه بازی دابن الوقتی ہے۔ای لئے فتند یو بندیت اُمت محمدی و بھولے بھالے سنیوں کیلئے سب سے زیادہ خطرتاک و نقصان وہ ہے۔ والعیاذ یاللہ تعالی ۔الغرض حدیث ندکورہ کی روشی میں اہل دیوبند کے نجدی گروہ سے اندرونی تعلق محمدین عبدالوہاب کی مدح و تحسین



اس سے قبی واعتقادی وابستگی و بابیت کی تصیدہ خوانی اور خودا پی زبانی و ہابی بننے کے بعد اب د بوبندی کمتب فکر کے امام محمد بن عبدالو ہاب دو ہائی مذہب کی حقیقت ملاحظہ ہو۔ محمد بن عبدالوماب:

و یوبندی کمتب فکر کے مایے ناز رہنماؤ سابق صدر دیوبند مولوی حسین احم '' مدنی'' و یو بندی مسلک کے امام و ممروح محمد بن عبدالوہاب کے متعلق لکھتے ہیں " صاحبو! محمد بن عبدالو ہاب نجدی ابتداء تیرهویں صدی نجد عرب سے ظاہر ہوا اور چونکہ خیالات باطلبہ اور عقائد فاسدہ رکھتا تھا اس لئے اس نے اہلسنت و جماعت سے حمل و قال کیا۔ان کو بالجبرایے خیالات کی تکلیف دیتارہا۔ (انہیں کا فرومشرک قرار دے کر) ان كاموال كوغنيمت كامال اور حلال مجما كياران كوتل كرنے كو باعث ثواب و رحمت شار كرتار بإ الل حرمين كوخصوصاً اور الل حجاز كوعمو ماس نے تكليف شاقه بينجا تي -سلف صالحین اوراتباع کی شان میں نہایت گتاخی اور بے ادبی کے الفاظ استعال کے بہت سے لوگوں کو بعبداس کی تکلیف شدیدہ کے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ چھوڑ نا پڑا اور ہزاروں آ دی اس کے اور اُس کی فوج کے ہاتھوں شہید ہو گئے ۔ الحاصل وہ ایک طالم و باغي ْ خوْخُوار ْ فاسق مخض تها ..... محمد بن عبدالو ماب كاعقيده تها كه جمله ابل عالم وجمله مسلمانان دیارمشرک وکافر ہیں اور اُن فی آل وقال کرنا اُن کے اموال کوان سے چین لیتا' حلال اور جائز بلکہ واجب ہے۔ چٹانچے ٹواب صدیق حسن خاں (غیر مقلد) نے خود اس كرجمه ي ان دونون باتول كى تقرر كى ك يـــ

" شان نبوت اور حضرت رسالت على صاحبها الصلوّة والسلام مين وبإبيهايت گتاخی کے کلمات استعال کرتے ہیں اور اپنے آپ کومماثل ذات ِسرور کا نئات خیال

ما ديوبنرك عقا كدوما كل كالزه فخزيان

سرتے ہیں .....ان کا خیال ہے کہ رسول مقبول علیہ السلام کا کوئی حق اب ہم پرنہیں اور نہ کوئی احسان اور فائد ہان کی ذات پاک سے بعد وفات ہے اور اس وجہ سے توسل دعا میں آپ کی ذات پاک سے بعد وفات ناجائز کہتے ہیں۔ ان کے بروں (اکابر وماییہ) کامقولہ ہے۔معاذ الله معاذ الله نقل کفر، کفرنباشد۔ کہ جمارے ہاتھ کی لاٹھی ذات مرور کا کتات علیہ الصلوق والسلام ہے ہم کوزیادہ تفع دینے والی ہے۔ ہم اس سے كة كوجى وفع كريكة بين اور ذات فخر عالم طالليكا ف يجى نبين كريكة \_ زيارت ر سول مغبول منطقی فی و حضوری آستانه شریفه و ملاحظه روضهٔ مطهره کو بیه طا کفه (وبابیه) بدعت عرام وغیرہ لکھتا ہے ۔اس طرف اس نیت سے سفر کرنا محظور وممنوع جانتا ہے .....بعض اُن میں کے سفر زیارت کومعاذ اللہ تعالیٰ زنا کے درجہ کو پہنچاتے ہیں اگر مجدنبوي مين جاتے ہيں تو صلو ة وسلام ذات اقدس نبوي عليه الصلوة والسلام كونبين پڑھتے اور نداُس طرف متوجہ ہو کر دعا وغیرہ ما تگتے ہیں۔ وہابیکسی خاص امام کی تقلید کو شرک فی الرسالتہ جائے ہیں اور آئمہ اربعہ اور ان کے مقلدین کی شان میں (نازیبا) الفاظ وہا ہیے خبیثہ استعال کرتے ہیں ... .ان کا بھی مثل غیر مقلدین کے اکا برأمت کی ثان میں الفاظ گتا خاند بانداستعال كرنامعمول به ب-وبابية خبيث كثرت صلوة وملام ودرود برخيرالانا معليهالسلام اورقر أت دلائل الخيرات وتصيده برده وقصيده جمزيه وغیرہ اوراس کے پڑھنے اوراس کے ورد بنانے کوسخت فہیج ومکروہ جانتے ہیں اور بعض اشعار کوتصیده برده مین شرک دغیره کی طرف نسبت کرتے ہیں۔

( كتاب "شهاب تا قب" از حسين احد" مرني "صفح ١٨٢٣، ٢٣٠، ٢٨١٨)

نوث: یہ ہیں محمد بن عبدالوہاب و وہانیوں کے عقائد ومعمولات ' مدنی صاحب' ا یک تو صدر دیوبند شے اور دوسرا وہ بقول دیابنہ ستر ہ اٹھارہ برس مدینه منورہ میں رہنے "غیب کادریافت کرنااین اختیار میں ہوجب عاے کر لیجئے۔ بیالله صاحب ى كى شان ہے''\_( تقوية الايمان ٢٣٠)

گویاالله کاعلم قدیم ولا زمنہیں۔ چاہے تو دریا فت کرلے چاہے تو بے علم رہے اوراس کیلئے غیب غیب ہی رہے۔والعیاذ باللہ

بية بين ان لوگوں كے نعر و تو حيد كے كرشے \_اللہ كے علم قديم كاا تكار اور زمان و مكان وجموث وممر كااثبات\_

" رسالت مآب ملاليكم كا نماز ميس خيال بيل اور گدھ كى صورت میں متعزق ہونے سے کی مرتبدزیادہ یُراہے'۔

(صراطمتنقيم فارى ص ٩٥، أردوص ٢٠١)

" برخلوق برا امو یا چھوٹا اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی زیادہ ذکیل ہے '-(تقوية الايمان ص١٥)

«متبولین حق کے معجز ہ ؤ کرامت جیسے بہت انعال بلکہ ان سے زیادہ قوی و اكمل كاوقوع طلسم وجادووالول مع مكن ميئ \_ (منصب امامت ص ١٨)

"محمد رسول الله الله الله الله الله الله على بيه حالت ہے كه .... مارےدہشت کے بحواس ہو گئے'۔ (تقویۃ الایمان مم)

''انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ ( نبی، ولی ہو ) وہ بڑا بھائی ہاں کی بڑے بھائی کی تعظیم سیجے"۔

( تقوية الأيمان ص١٦)

"بندے بڑے ہوں یا چھوٹے سب مکساں بے خبر ہیں اور نا دان ....ایسے عاجز لوگوں کو پکارٹا .... محض بے انصافی ہے کہ ایسے بڑے مخص (خدا) کا مرتبها بسے ما كار بے لوگوں كو ثابت سيجيئ " ( تقوية الا بمان ص ٢٩ ٢ ٣١٠)

کے باعث محمہ بن عبدالوہاب واہل نجد کے حالات سے ذاتی طور پر زیادہ واقف تے۔ اب دو ہی صورتیں ہیں یا تو دیو بندی حضرات '' مدنی صاحب'' کو جاہل و کا ذب اور مفتری تهبرا کیں اور یا پھرخوف خدا کریں اورخودکوئن حنّی و'' سواد اعظم اہلسنت'' ظاہر كر كے خلوق خدا كو دھو كەنەدى \_اس كئے كەمجمە بن عبدالو ہاب و وہابيوں كو''امپماو عمرہ'' جاننے والے و بوبندی وہالی نہ ٹی کہلا سکتے ہیں اور نہنجدی حنی ہو سکتے ہیں۔ یہ سراسرتفناد ہے جموٹ ہے منافقت ہے۔

یہاں ان لوگوں کیلئے بھی مقام عبرت ہے جونجدی و ہابی مولو یوں اماموں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے والوں کومور دِالزام کھہراتے اور یکطرفہ پرا پیگنڈا کرتے ہیں۔انہیں '' يد ني صاحب'' ونواب صديق حن خال کي بيان کرده تاريخ وحقيقت کي روشي پي سوچنا چامیئے کہ محمد بن عبدالوہاب کے بیروکاروں کے پیچیے اہلتت و جماعت کی نماز كيب بوسكتى بي؟ قصورا قتداء ندكرنے والوں كا بے ياان مولو يوں كا؟

### مولوي محمد اساعيل:

و ہلوی و یو ہندی و ہانی کمتب فکر کے دوسرے امام بین جن کی شان الوہیت و وربار رسالت میں گستاخی و زبان درازی کا بیام ہے کدان کے نزویک "الله تعالی کو زمان ومكان سے ياك ماننا بھى بدعت ہے' (اليفاح الحق ص٣٥)

( گویا مخلوق کی طرح خالق بھی زمان ومکان کا محتاج ہے۔والعیاذ باللہ) "فدانعالى مريمى كرتائ كسائ الله كرسة رتاج بيئ"\_

(تقوية 'الايمان "ص٥٥)

"الله جموث بول سكما ہے اور ہرانسانی تقص وعیب اس كیليے ممكن ہے"۔ ( يكروزه ص الملخصاً)

### مولوي محمد قاسم:

نا نونوی و یوبندی و بایی کمتب فکر کے تیسرے امام و بانی مدرسد دیوبند ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 'عوام کے خیال میں تو رسول الله کا گاٹائ کا خاتم ہونا بایں معنی ہے کہ آپ کا زماندانیاء سابق کے زمانے کے بعداورآپ سب میں آخر نبی ہیں مگراہل فہم پر روش موكا كه تقدم يا تأخرز مانه من بالذات كي فضيلت نبين "\_

### (تخدیرالناس س۳)

اس عبارت میں معنی ختم نبوت میں تحریف اور خاتم جمعنی آخری نبی واس کی فضیلت کا انکار کرنے کے بعد مکرین ختم نبوت کی مزید حوصلدافزائی کیلئے لکھا ہے "اگر بالفرض بعد زمانة نبوى مَا لَيْنَا بهي كوئى نبي بيدا موتو پير بهي خاتميت محدى ميس بجه فرق نه آئےگا''۔(تحذیرالناس ۲۴۰)

مسّلختم نبوت پر ہاتھ صاف کرنے کے بعدایک اور ' گل' ' کھلایا ہے کہ' انبیاء اپی اُمت سے اگر متاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں متاز ہوتے ہیں۔ یا تی رہامل اُس میں بااوقات بظامراً متى مساوى موجات بكربره جات بين و تحذيرالناس ٥٠) ا متى كے ني سے مساوى ہونے اور برا صنے كا تصور اور كہال السكتا ہے؟

مولوی رشید احد منگوبی: دیوبندی وہائی کتب فکر کے چوتے امام ہیں۔انہوں نے '' تقویة الایمان' جیسی رسوائے زمانہ گستا خانہ وشدید دلآزار کتاب کے متعلق لکھا ہے ک' ای تقویة الایمان نهایت عمده كتاب بے ...اس كا ركھنا اور پڑھنا اور ممل كرتا عین اسلام ہے'۔( فناوی رشید میں ۳۵۱)

یعیٰ جس نے اس گتا خانہ کاب کے رکھنے پڑھنے عمل کرنے سے کوتا ہی کی وہ عین اسلام ے محروم رہا ۔ استغفرالله ،ان کے نزدیک' تقویة الایمان کی کیاد یو بندی و مانی مذہب کے سوااللہ کو تخص اور انبیاء اولیاء کو بے خبر نا دان کے حوال ٹا کارے کہنے کا کوئی مسلمان تصور کرسکتا ہے؟

"اس شہنشاہ کی توبیشان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم کن سے جا ہے تو کروڑوں ٹی اور ولی اور جن اور فرشتہ جبرائیل اور محمر ملکی کا عمامہ پيدا کرڈائے'۔ (تقویۃ الایمان ۳۷)

مرزائیوں نے توایک کو کھڑا کیا 'وہابیوں کے ہاں کروڑوں کا امکان ہے۔ "جس کا نام محمد یاعلی ہے وہ کسی چیز کا مخار نہیں "۔ (تقوية الايمان ص ٢٩)

"رسول كے چاہئے سے پھیٹیں ہوتا"۔ (تقویة الایمان ص اے)

'' جبیها که برقوم کاچودهری اورگاؤں کا زمیندار۔ان معنوں کو ہر پیخبرا پی اُمت کاسردار (بےاختیار) ہے'۔ (تقویۃ الایمان ۸۵)

« کسی بزرگ (نبی ولی) کی شان میں زبان سنجال کر بولو اور جو بشر کی **گ** تعریف ہووہی کرد۔اس میں بھی اختصار ہی کرؤ'۔

(تقوية الايمان ٥٨٠)

حضور ما النظام پر بہتان باند سے ہوئے آپ کی طرف سے لکھا کہ " میں بھی ایک دن مر کرمٹی میں ملنے والا ہوں "۔

(تقوية الايمان ١٨٥)

د یو بندی دہانی ند ہب کے علاوہ کوئی مسلمان آپ پر جھوٹا بہتان باند ھے اور آپود مرده ومنى من طغوالا" كمنى جرأت كرسكا ب؟ الله المعروف (كوا) كهانے والے كوثواب بوكائ

(نآويٰ ١٩٩٧)

لیکن غوث اعظم ملافظه کی گیارهوین کا کھانا" حرام" ہے۔ (نآويٰ٣٣٣)

''مولوی اساعیل قطعی جنتی ہے''۔( فقادیٰ ص۳۵۲) کیکن حضور منافید المنہیں جانتے کہ'' کیا کیا جاوے گا' میرے ساتھ اور تمبارے ساتھ'۔ (فاوی صسس)

اگر (كسى) دوسرے پراس لفظ كو بتاويل بول ديوے قو جائز ہے'۔ (فآويٰ رشيد پيجلد ٢ م٩)

انہی کے حکم سے لکھی گئی ان کی مصدقہ ومولوی خلیل احمد انبیٹھو ی کی مصنفہ كتاب "برابين قاطعه" من شيخ عبدالحق عليه الرحمة وخود حضور مالثيركم بر افتر اوكرتے ہوئے لكھاہے:

" جھۇد بوار كے بيچىے كائبى علم نبين 'اوراس صفحه پرشيطان و ملك الموت كاعلم آپ سے وسیع قرارویتے ہوئے لکھا ہے کہ''شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کرعلم محیط زمن كافخر عالم عليه السلام كو ..... ثابت كرنا شرك نبين تو كون سا ايمان كا حصه ہے -شیطان و ملک الموت کوبیوسعت (زیادتی)نص سے ثابت ہوئی فخرعالم کی وسعت کی کون ک نص تعلق ہے '۔ (برامین قاطعہ ص ۵۱)

ت "جب علاء مدر يوبند اليكامعالمه واآپ كواردوز بان آكئ" (براین قاطعه ۲۷)

گتا خیوں کے باعث جوہ ک کو کفراور مولوی اساعیل کو کا فریجے '' وہ خود کا فراور شیطان ملعون ہے'۔ ( فتاویٰ ۳۵۲\_۳۵۲)

گر'' جوشخص صحابہ کرام میں ہے کسی کی تکفیر کرے .....وہ اس گناہ کبیرہ کے سببسنت وجماعت عضارج نه موكائ (فآوي ص ٢٠٠٠)

" تقوية الايمان "كيزىرار حضور كالتيالم وافتر اكرتے موے لكھا ہے كه "جھ کو بھائی کہو'۔ ( فآویٰ ص ۳۹۲)

ان كنزديك "مندوتبوار مولى ياديوالى كى تعيلين بورى كمانادرست بياك

" مندو کے سودی روپیے کے پیاؤے پانی پینے میں مضا کقتہ میں '۔ 샀

( فناوي ص ١٧٢)

ليكن "محرم مين ذكرشهادت حسنين كرما الرحيد بروايات صيحه مو ياسميل لكانا شربت بلاناياچنده سبيل اورشربت مين دينايادوده بلاناسب نادرست اور .....حرام بين " (فآويٰ رشيد بيص ٣٣٥)

" شہیدان کر بلاکا مر ثیہ جلادینایا زمین میں دفن کرنا ضروری ہے "۔ (الآوي س ١٧٤١)

ليكن خودان كاد مرشه ويوبندي شخ المبند محود حسن ديوبندي في شاكت كيا-

" قبله و کعبه کسی کولکھتا درست نبیس ہے '۔ ( فآوی ص۲۲۵) ليكن "مرثيه" مين أنبيل" قبله حاجات روحاني وجسماني" كلهاب\_

🚓 🔭 میری کی سالگرہ اوراس کی خوشی میں کھانا کھلانا جائز ہے'۔ (فاوی ۲۲۲)

🏅 كىكن ' رسول الله ماڭانتيالم كامحقل ميلا وبهر حال ناجا ئز ہے.....اگر چەر دايات صححه پڑھی جاویں''۔(فآویٰ رشید بیص ۲۲۸)

(حفظ الايمان ٩٨)

مولوي اشرف على تمانوي:

دیوبندی و بانی منب فکر کے پانچویں امام ہیں۔انہوں نے دیو بندیت کے تیسرے امام نا نوتو ی صاحب کی ختم نبوت میں تحریف سے فائدہ اُٹھاتے ہوئے اپیے رسالہ الامداد 'ماه صفر ٢٣١١ هِي ٢٥ راية ايك مريد كى طرف سے بدي الفاظامة

لا اله الا الله اشرف على رسول الله

اللهم صل على سيدنا و نبينا و مولانا اشرف على

اور حالت خواب و بيداري مين اس كلمه و درود برصف وافي مريد كوتسلى دى ميد جن كى طرف تم رجوع کرتے ہووہ تنج سنت ہے''۔ کیا پیمرزائیت سے اندرونی اتحاد میں ہے؟ ایک طرف تو تھانوی صاحب نے اپنے آپ کوا تنابره هایا کراپنا کلمدورودتک پڑھوایا اور دوسری طرف نبی آخرالزمان مُلَاثِیّاً کی یہاں تک تنقیص و گتا **نی کی کہ** " البعض علوم غيبيديس .. .. حضور كى جى كيا تخصيص ہے۔ ايساعكم غيب تو زيد وعمر و بلكه مرصى ومجنون (بچیدو پاگل) بلکہ جمیع حیوانات وبہائم (چو پاؤں) کیلئے بھی حاصل ہے'۔

رہی سہی کسریوں پوری کردی کہ "برعتی کے معنی ہیں باادب بے ایمان اور وہائی کے معنی میں بےادب ہاایمان (افاضات یومیر جلد ام من ۸۱-۱۷)

بدعتى ہے اور جو ان كى تو بين كرنے والا كتاخ و بادب مووه باايمان ومقى ج ایماندار کیلئے بادب اور گتاخ ہونا ضروری ہے اور چونکہ وہانی بادب ہیں اس کئے

وی باایمان ہیں۔اس سے بڑھ کروہابیت کی حمایت اور شانِ رسمالت وولایت کی بے اد بی دخالفت اور کیا ہوسکتی ہے؟

مولوي محمود حسن:

خلیفہ مولوی رشید احد گنگوہی دیو بندی وہانی کمتب فکرے چھٹے امام ہیں جنہوں نے ایے پیر گنگوہی کے مرنے پر''مرثیہ'' لکھاجس میں گنگوہی صاحب کا حضرات انبیاء عليهم السلام سے موازنہ اور ان حضرات کی تنقیص کرتے ہوئے گنگوہی صاحب کو بانی اسلام (من كا" عانى "قرارديا ـ

كنگويى صاحب كے كالے كلوثے عبيد و بندوں كوسيدنا بوسف عليه السلام كا " ان " قرار دیا گنگوی صاحب کی آواز کو دلحن داؤ دی اور با تک خلیل النبی " قرار دیا -سیدنا عیسی این مریم علیه السلام پر گنگویی صاحب کی برتری بیان کرتے موتے بدیں الفاظ عیسی علیدالسلام پر طنزوآب کی تنقیص کی کی مگنگوہی نے: " مُردول كورُنده كيا زندول كومرنے ندويا اس مسیانی کو دیکھیں ذری ابن مریم" مولوی محمود حسن صاحب نے تنقیص اغبیاء پر ہی اکتفاء نبیس کیا بلکہ پیر برستی میں

يهال تك غلوكيا كه

ع..... " مجرين تص كعبه من بهي يوجيعة كنگوه كارسته"

لَكُورُ كَنْكُوه كُوكِعبة الله ي جمي بره مرقر ارديا "" تقوية الايماني" عقيدة توحيد كي برعكس كنگوي صاحب كو "مب مشكلات كاحل كرنے والا . ... حاجات روحاني وجسماني اور دین وؤنیاوی کا قبلهٔ مر بی خلائق "اوران کے حکم کو "قضائے مبرم" کی تکواروتبدیلی تقذیر

الصلوة والسلامعليك ياسيدي يارسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله

ے دورنگی جھوڑ کر یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا



یونا جنگل رات اندهیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والوا جاگتے رہیو چورون کی رکھوالی ہے (ازاعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میشنه)

المان مان المان ال



کی خدائی صفات میں شریک کیا بلکہ گنگوہی صاحب کورب ان کی قبر کوطور اور خود بمزام موی (علیدالسلام) قرارد بریدین الفاظ أرنی کاورد کیا که: "تہاری تربت انور کو دے کر طور سے تثبیہ کیوں ہوں بار بار اُرِنی مری دیکھی بھی نادانی''

مولوي حسين على دال محروى:

مولوی رشید احد کنگوہی کے شا گرؤ مولوی غلام خال کے استادا ورمولوی سرفراز م ککھری کے پیرُ دیو بندی وہائی کمتب فکر کے ساتویں امام ہیں۔انہوں نے اپنی نام نہاد تفيير "بلغة الحير ان" (ص٣٣) مين معاذ الله فرشتون ادر رسولون كو" طاغوت" قرار دے دیا جس کوکوئی معمولی دیوبندی مولوی بھی اینے حق میں گوارانہیں کرسکا۔

علاوہ ازیں معتزلہ کے اس عقیدہ باطلہ کی توثیق کی کہ 'اللہ کو بندے کے ممل ك بعداس كاعلم موتاب يميلنبين " (بلغة ألحير ان ص ١٥٨)

حکومت سےمطالیہ:

درج بالا ستاخانه عبارات محممتل كتب كو حكومت صبط كرے اور شان رسالت ناموس صحابدوالل بيت كتحفظ كيليع عملا قانون نافذ كياجائ

\_\_\_\_\_\_



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

علماء و بو بند: كي تقريباً برمعامله بي دورنگي اين الوتي تقيه بازي وزمانه سازي كوي ڈھکی چپی بات نہیں مگراس کا سب سے زیادہ افسوسناک پہلوعقیدۂ تو حید میں بھی ان کی دورنگی ہےاور مختلف اشخاص واوقات میں ان کاعقیدہ تو حیدوشرک بھی بدلتا رہتا ہےاور اس سب سے بڑے اولین عقیدہ اسلام میں بھی انہیں استقامت نصیب نہیں ای بناء پر فاصل و بوبند نه مولوي عامر عثاني مدير ما منامه " تجلي " ويوبند في علامه ارشد القاوري عليه الرحمة كي شهرهُ آفاق كتاب "زلزله" يتبعره كرتے ہوئے لكھا تھا كه "حضرت مولانا رشید احد گنگوہی 'حضرت مولا نا اشرف علی تھا نوی جیسے بزرگ جب فتویٰ کی زبان میں بات کرتے ہیں تو ان احوال وعقا ئد کو برملاشرک گفر اور بدعت و گمراہی قرار دیتے ہیں جن كاتعلق غيب كے علم روحاني تصرف تصور شيخ دراستمد اد بالا رواح جيسے امورے ہے الیکن جب طریقت وتصوف کی زبان میں کلام کرتے ہیں تو یہی سب چیزیں عین امر واقعۂ عین کمال ولایت ٔ اورعلامت بزرگی بن جاتی ہیں۔جارے نز دیک جان چیز انے ك ايك بى راه ب كه ما تو تقوية الايمان فناوى رشيديهٔ فناوى ايدوايه بهتى زيوراور حفظ الایمان جیسی کمابوں کو چوراہے میں رکھ کرآگ لگا دی جائے اور صاف اعلان کردیا جائے کہ ان کے مندرجات قرآن وسنت کے خلاف ہیں اور ہم ویوبندیوں کے سطح عقائد ارواح ثلاثه' سواخ قاٰن اور اشرف السوانح جیسی کمابوں ہے معلوم کرنے جا بئیں یا پھران مؤخر الذكر كتابوں كے بارے میں اعلان فرمایا جائے كەر يوخف تھے کہاٹیوں کی کتابیں ہیں جورطب ویابس سے بھری ہوئی ہیں اور ہمارے سیجے عقائدوہی ين جواة ل الذكر كتابول من مندرج بين "\_(بحواله كتاب زلزله ص ١٨٧)

الالالمن المالة

غير مقلدين: بهي " تقوية الايمان" كرشته عدار چماء ديوبند كموحدوماني بھائی ہیں مگروہ بھی دیو بندی موحدین کی دور آگی تو حید پر متجب ومعترض ہیں۔ چنانچہ غیر مقلدين كيمفت روزه "الاعتصام" لا بوريس مرزابها دربيك ديوبندى وبالي كامضمون ٹاکع ہوائے جس میں وہ رقمطر از ہیں کہ

" حسب ذیل چند ترین مجھے بتلائی گئ بیں جو کہ تو حید کے بالکل خلاف بین یں بیکتابیں علماء دیوبند کے پاس لے گیا۔ بجائے مجھے سمجھانے کے اُلٹا بادب ا اورا بن مجلس سے نکال دیا بلکہ مارنے کیلے بھی تیار ہو گئے۔علاء کرام ے درخواست کرتا ہول کہ تو حید کو مدنظر رکھتے ہوئے بتایا جائے کہ بیتر میں تو حید کے موافق ہیں یا خالف؟ اگر توحید کے خلاف ہیں تو کیا شرک کا فتوی لگایا جا سکتا ہے کہ نبیں؟''(وہ چند تحریریں حسب ذیل ہیں)

عباد الرسول: " حاجی امدادالله صاحب کی (پیرومرشدعلاء دیوبند) فرماتے ہیں " چونكه آنخضرت مالتينا واصل بحق بين عباد الله كوعباد الرسول كهه سكت بين جيسا كه الله تعالی فرما تا ہے

قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِيْنَ اسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ (الآبي) مرجع تغمير متكلم آنخضرت مكاليخ إين مولانا اشرف على صاحب تفانوى في فرمايا كرقريد جى الني معنى كا إ - آ كُفر ما تا ب لا تَفْنطُوا مِن رَّحْمَةِ الله - الرم جع اس كا الله موتا فرماتا ' مِنْ رَحْمَتِي "تاكه مناسبت عبادي كي موتى "\_

(شائم أبداديص الم-١٣٥) ب یاعبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تھے کو کیا

ابن عبر الله زمانہ ہے خلاف آ کے میرے مولا جر کیج میری ش بول بس اور آپ کا در یارسول ابر غم محمرے نہ پھر جھ کو بھی (نشرالطيب في ذكرالحبيب مطبوعة تاج تميني لا مور)

مزارات برحاضرى: مولاناحسين احدمه في شجره اور" سلاسل طيبه" مين فرمات بين "نیز ادلیاء الله اور مشائ کے مزاروں کی زیارت سے مشرف مواکرے اور ان کی ردحانیت کی طرف توجه کرے اور اس کی حقیقت اپنے مرشد کی صورت میں تصور کرے اور فیفیاب ہوا کرے اور برکت حاصل کرے اور بھی بھی عام اہل اسلام کے مزارون پر جا كرموت كويادكر \_ اورفاتحه بره كران كوثواب بينجائ \_ (دعوة الحق ص ١٥ ـ ١١)

مطلب مرآری: حضرت مولانا رشیداحد کنگوہی نے (امداد السلوک میر) فرمایا ے کہ علم سلوک حاصل کرنے والے کیلئے ایک شیخ کامل کی ضرورت ہے جب اس کا مرید موجائے تواب یقین کرلینا چاہیے کہ تمام جہان میں مجھ کواپے مطلب تک سوائے اپنے پیر كاوركوئي نبيل ببنچ سكتا بلكة جس طرح قبلهاورت ايك براسته پر چلانے والے يتخ اور پير كوبهى ايك بى يقين كريئ \_ (وعوة الحق ص ٣٥ ،مصنفه مولا ناگل بادشاه اكوژه خنگ) فيض قبر: "باتى ربامشائخ كى روحانيت سے استفادہ اوران كے سينوں اور قبرول سے باطنی نیوض کا پینچناسوید بے شک صحیح ہے'۔ (وجوة الحق ص ٣٥)

فيضان ارواح: "اولياءالله كي ارواح مبارك كوية ضرفات بحكم الله ومشيت ايز دى حاصل يُّل كروه اس عالم سے رخصت ہونے كے بعد بھى اپنے زائرين كوفيض پہنچاتے رہتے ہیں اولى ومشكل كشا: " حاجى الداد الله صاحب في مايا ايك بار مجصا يك مشكل مين ال اورحل نہ ہوتی تھی میں نے حطیم ( کعبہ) میں کھڑے ہو کر کہا کہتم لوگ تین سوساتھ یا کم زیادہ اولیاء اللہ یہاں رہتے ہواورتم ہے کی غریب کی مشکل حل نہیں ہوتی تو پر کس من کی دواہواس پرایک کالاسا آدی آیا۔اس کے آنے سے میری مشکل حل ہوگئ"۔ (شام اراديس ١١/٨١/٨١)

بيرا بار: حاجى امداد الله صاحب في فرمايا "محبوب على نقاش في بيان كيا كمارا آ گبوٹ (جہاز) تباہی میں تھا۔ میں مراقب ہو کرآپ سے بچی ہوا۔ آپ نے جھے تل دی اورآ مجوث کوتابی سے بچالیا''۔ (بدیمان تروید کے لائق تھا مرتروید نفرمائی) (شائم الداديه ١١/١٨٨)

قبرسے فائدہ: حاجی ارداد الله صاحب فرماتے ہیں کہ "پیرومرشد نے فرمایا میراارادہ تا کہتم سے مجاہدہ وریاضت لول گا۔مشیت باری سے چارہ نہیں ہے۔عمر نے وفانہ کی۔ جس رونے لگا۔حضرت نے تشفی دی اور فرمایا کہ فقیر مرتانہیں ہے صرف ایک مکان ہے ووسرے مکان میں انتقال کرتا ہے۔ فقیر کی قبر سے وہی فائدہ حاصل ہوگا جو زعد کی ظاہر یں میری ذات سے ہوتا ہے''۔ (ٹائم امدادیہ ۱۸/۸۸)

وستكيرى مولانا اشرف على صاحب تفانوى ني مَالْيَنْ السيفرياد واستغاث كرتے اوراس كى دوت عام دية موئ كفية بن:

> وظیری سیج میرے نی مکیش میں تم ہی ہو میرنے ولی جز تمہارے ہے کہاں میری پناہ فوج کلفت مجھ یہ آ غالب ہوئی

تصوّر يَتِيخ: ايك طالب علم نے لكھا كە "ضعف قلب كى وجەسے تېجداور ذكر ميں عجيب عجب وابيات خيالات كاجهم موتاب "حضرت والا (اشرف على تعانوى) في جواب تحريفر ماياكة اليى حالت من اسيخ في كالصوران يريشان خيالات كادافع موجا تاب ـــ (اشرف السوائح حصدوم ص ۱۳۱)

روح مینخ دورونز دیک برجگه: "مریدکو بکمال یقین سیجمنا جابیئے که روح سی خاص مكان مي مقير نبيل بلكهم يداكر دور مويانز ديك شخ كى روح بروقت مريد كے ساتھ موتى ہے پس مرید کو جب ربط قلب کا ملکہ بکمال حاصل ہوتو پھر مرید ہرحال میں بینے سے استفادہ كرسكاب چنانج مل واقعه كيلي فيخ كوايي ول مين حاضريقين كرے اور بلسان حال سوال كرية باذن الله في كروح الينم يدكول كا عمر القاء كروك كنائد

(الشهاب الله قب تعنيف مولا ناحسين احمد ني ص ١١ الداد السلوك مولا تا كنكوبي ص ٢٣) استغاثه: مولانا رشيد احمرصا حب كنكوبي ساع موتى اور ال قبور سے سفارش واستغاثه طلب كرنے وغيره كا جواز ابت كرتے تعلم كھلا كھتے ہيں" قبرك ياس جاكر كہے كدا ب فلانتم میرے واسطے دعا کروکہ حق تعالی میرا کام کردے۔اس میں علاء کا اختلاف ہے مرانبیا علیم السلام کے ساع میں کسی کواختلاف نہیں اور دلیل جواز بدہ کرفقہانے زیارت قبرمبارک کے دفت شفاعت ومغفرت کا عرض کرنا لکھا ہے۔ پس میہ جواز کے واسطے کافی ہے'۔ (فاوی رشید بیجلدا، ص ٩٩۔١٠٠)

غلبه عقیدت: حافظ محودصاحب دامادمولاتا مولوی مملوک علی صاحب ایک مرتبه حضرت يرومرشدكي فدمت ميل بعد بيعت كے حاضر موكرعرض كرنے لگے كه" مجھے تصور ييخ كى اجازت دیجیے"۔ جعزت نے فرمایا کہ تفلیہ محبت سے تصور شیخ خود بخو د بردھ جاتا ہے کھراییا

اور بہت سے مشکل اموران کی برکت سے حل جوجاتے ہیں اوراسے مریداورنسبت والے مجھی اپنی صورت پرمشمل ہوکرسامنے آ کرطریقہ کامیابی ارشاد فرماتے ہیں اور مجھی خواب میں آ کر تندر سی وصحت اور مطلوب کی عقدہ کشائی فرماتے ہیں'۔ (دعوۃ الحق ص ۲۱۱۱) بيداري ميس زيارت : مولانا اشرف على صاحب لكت بين " كانبوريس ايك بهت مشہوراورمتند بزرگ گزرے ہیں۔حضرت شاہ غلام رمول صاحب جن كالقب "رسول نما" تھا کیونکہ وہ اینے تفرف سے حضرت رسول پاک ملاقیا کمی بیداری میں زیارت کروایا كرتے تي اور اشرف السواخ ص١١١، جلد ٢ ، حصراق ل

> كيا يمى توحيد يع حاجى الداد الشصاحب كى فرمات بين: مشرف کر کے دیدار مبارک سے مجھے یک دم

میرے غم دین و دنیا کے محلاؤ یا رسول اللہ -جہاز اُمت کاحق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں بس اب جامو دُباؤ يا ترادُ، يا رسول الله (گلزارمعرفت تصنیف حاجی امدادالله ص۹-۱۰)

باطني امداد: رساله "النور" ص ١٠ ذى الجبة ١٣٥١ هِ مِن حضرت مولا نااشرف على تفانوى كا ایک ارشادگرامی موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں "جم سے عبدلیا گیا ہے کہ وعظ سے پہلے جب تک پوری توجه اور حضور قلب کے ساتھ بول نہیں یا رسول الله میں اجازت جاہتا ہوں کہ آپ کی نیابت میں کچھ بیان کروں اس وقت تک وعظ نہ کہیں اور بیاس گئے کہ جناب رسول الله مكافية في اوراصحاب اولياء اورعلاء باطني طريقه عند جماري الداد كري مجم انشاءالله جارے بیان میں البھن یا لغزش یار کاوٹ نہ ہوگئ 🚅

سے کیاتھا۔انہوں نے مجھے مدد ماتھی تو میں نے اس میں اپنا کیڑ الگایاحی کدان لوگوں نے اس پھٹن کودرست کرلیااور جہاز جیسا تھاوییا ہو گیا''۔ (جمال الاولیاء ص١٣٢) نذر پیر: (روش ضمیر)" آپ کے متعلقین میں سے کسی نے آپ کے واسطے اسے ول میں یا فی اشرفیوں کی منت مانی تھی۔ جب وہ آئے آپ نے اشرفیال طلب قرما کیں۔

انہوں نے عرض کیا "میں نے کب چیش کرنے کا قصد کیا تھا؟" آپ نے فرمایا" فلال روز جبكة تم فلا كشتى ميس سوار تنظ انهول في اس كا اقراركيا" \_ (جمال الاولياء ص١٣٣) لوحِ محفوظ است پیش اولیاء جمش الدین حفی سے کوئی مخص کوئی مسله بوچمتا

مسلسل اس كاجواب ديت يهال تك كدوه سوال كرنا چهور ديتا تو آپ فرمات كيا اورنيس پوچھے جس کا جواب میرے پاس نہ ہوتا تو میں اوح محفوظ سے جواب دیتا'' (جمال الاولیاء) حياة النبي عليه السلام: شخ آلوى فرمات بيل كه ميس اسراه حرم شريف كاندرموجود تھا مجھ پر ایک حال وار د ہوا جس میں حضور اور آپ کے ہمراہ دی صحابہ کو میں نے دیکھا۔ آپنماز برد هارے تے میں نے بھی ان حفرات کے ساتھ نماز پڑھی'۔

(رساله خدام الدين لا جور ۲۸ جون ۱۹۲۳ء)

زیارت شوی:ای "خدام الدین" میں ہے کہ" ائمہ شریعت کی ایک جماعت نے تقریح کی ہے کہ اولیاء کی ایک کرامت رہے کہ وہ رسول الله مالی کی ایک کرامت رہے ہے الله اور حضورے ملتے میں "۔ الخ \_ ( بحواله الحاوی للسيوطي )

شرف ممكلامى: شخ عبدالوباب شعراني فرمات بين كه "الله تعالى في مجه بريدانعام فرمایا کمیس معریس ہوتے ہوئے حضور علیہ السلام سے اس طرح گفتگو کرتا ہوں جیسے کوئی بم مجلس سے بات كرتا ہے۔ ميں مصر ميں ہوتا ہوں اور حضور عليه السلام كى آرام كاه ير

ان برغلبه واكه برجگه صورت شيخ نظر آتي تقي جهال بھي قدم ركھتے دہال صورت شيخ موجودي (شَائمُ الداديين ٨١ مفتروزه الاعتصام لأجور ١٥ الثوال ١٢٨ مطابق ٢٦ جنوري ١٩٦٨) سنظیم اہلحد بیٹ: "الاعتصام" کا نہ کورہ کمل مضمون غیر مقلد وہابیوں کے ایک دوسر عرز جمان مفت روزه ومنظيم المحديث لامور في بحى وشعبان ١٣٨٨ ومن ماكع كيا ہے اور چر ٢٧ شوال ٨ ١٣١٨ هي كشاره مي ديوبندي كتب كے حواله سے درج ذيل حواله جات كالضافه كياب

ولى كاعلم ومشابده: "محد بن على بن محد شرر باط كاليك خادم في افريقه من الك طويل سفر کیا۔اس کے گھر والوں کواطلاع ملی کہوہ مرگیا ہے تو وہ بہت شکتہ دل ہوئے اور آپ کے یاس آئے۔آپ نے کچھ در سر جھکا کرتو تف کے بعد فرمایا''وہ افریقہ میں ہم انہیں''۔ عرض کیا گیا کہ 'اس کے مرنے کی اطلاع آئی ہے'۔ فرمایا'' میں نے جنت میں ویکھا تو اے وہال نہیں بایا۔ اور میرا درولیش دوزخ میں داخل نہیں ہوگا، مجراس کے زعرہ ہونے کی خبراً كئ اوراك عرصه بعدوه خود بهي آكيا"\_ (جمال الاولياء ازمولا نااشرف على تعانوي) جنتی دوزخی کی بیجان: "شخ محر بن عرابو بر صلب میں کھڑے ہوتے اور ہم بھی ساتھ ہوتے فرمایا کرتے تھے کہ خدا کی تتم میں ان لوگوں میں سے اہل میمین (جنتی) اور الل شال ( دوزخیوں ) کو پیچانتا ہوں اورا گریس ان کا نام بتانا چا ہوں تو بتا سکتا ہوں مگر ہم لوگول کواس کی اجازت نبیس اورجم مخلوق میں حق تعالی کے داز کو ظاہر نبیس کر سکتے "-(جمال الأولياء)

عا تمانه امداد :حفرت محد بن عبدالله علوى جلدى سي أتره كمر سي موس محراوث ال كيرُوں سے پانی فیك رہا تھا۔فرمایا ميرے متوسلين (مريدون) ميں سے بعض كاجباز

الكهكرايية ويوبندي بمانى مرزابها دربيك وغير مقلدين كي طرف ساس دورخي اور تعناد

ك الزام كور فع كرير \_اس كے بعد مكتبدرضائے مصطفے كى طرف سے شاكع شدہ كتاب

" و بوبندي حقائق" اور پهررساله " ملاعلي قاري اورمسلک ابلسنت " ميل بھي دوباره سه باره

یادو مانی کرائی گئی محرمر فراز صاحب مجی دیگر علاء دیوبندکی طرح تس سے مس شہوتے

حالانكة قلم وقرطاس ان كاخاص مشغله ہے اور اپنے متعلقین و مداحین میں وہ بہت چنیں و

چناں متم کے مولوی اور مصنف کہلاتے ہیں جس سے صاف طاہر ہے کہ مولوی صاحب



دیوبندی دہانی بری بے رحی کے ساتھ تن بر بلوی حضرات و بزرگان دین کوجن امور بر شرك وبدعت كانشاند بناتے اور طعندد سے تھے بعینہ وسى امور خودا يك ديوبندى وہالى نے "دیوبندی ندمب" سے درآ مدکر کے جب دیوبندی علاء کے سامنے پیش کئے تو انہوں نے توبر نے اور معقول جواب دینے کی بجائے اُلٹا اس فرزندو یوبندکوڈ رایا دھمکایا ،جس یراس نے وہ معاملہ غیرمقلدین کے سامنے پیش کیا ، جنہوں نے نہصرف وہمضمون رسالوں میں شائع کیا بلکہ اس برحاشیہ آرائی کرتے ہوئے علاء دیو بندکواس برخوب جمجنجوزا اوراس دور كلى توحيد يران كى خوب خرلى كراس برجى علاء ديوبندنس سے مس ند ہوئے۔ چنانچدا بلسنت و جماعت کے بین الاقوامی محبوب ترجمان ماہنامہ" رضائے مصطفے" كوجرانواله في بحي" الاعتصام" كاندكوره ضمون ٢٦ ذيقعد ١٢٨ عيل اشاعت ميل شاكع کر کے علاء و بوبند بالخصوص مولوی سرفراز گکھٹروی کو غیرت دلائی۔اس مضمون کیلئے جواب طلی کی اوراس دورتی توحید پرتوجه دلاتے ہوئے چینج کیا کہ اگر سرفراز صاحب اپنے مسلک ومشغلہ تصنیف میں سے ہیں تو نہ کور وہضمون وحوالہ جات کانمبر وارتیجی وصرتے جواب

ميرے باتھ ہوتے بيں'۔ ( ہفت روزہ خدام الدين لا بور ۲۸ جون ١٩١٣ ع منظیم المحديث كانتمر ٥: ندكوره مضمون وديوبندى حواله جات نقل كرنے كے بعد و وتنظیم المحدیث 'نے لکھاہے کہ' اس قتم کے واقعات و بوبندیوں میں اب کافی عام ہو رہے ہیں۔ سواب ان میں اور ہر یلو یوں میں برائے نام فرق رہ گیا ہے لیتن اب دیوبر کی تاریخ مسنح ہو چلی ہے۔ دیو بندیوں ہے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جناب!اگر یہی اسلام اورتوحید ہے تو پھر کافری کے کہتے ہیں؟ ببرحال ان اسلام کے اجارہ وارول اور اسلاف کی ارادت مندی کے ان مرعیوں کو پچھسوچنا جا بینے کہ وہ کلمہ بڑھ کر اب کن گِلْدُنِدُ يوں پر پڑ گئے ہیں' \_ ( 27 شوال المكرّ م ۱۸ مار ﷺ برطابق 2 اجنور ي ١٩٦٩ م) ووسمرا تتصره: "ان كندم نما جوفروش دوستول كي ديوبنديت كا پوسث مارثم پڑھنے كے بعدان کے بلند با مگ دعاوی اور رسوخ فی التوحید کے نعروں کا سارا بھرم کل کیا ہے۔وہ ا نہی بنوں کو اُٹھا کر یو جنے لگ گئے ہیں جن 'لات دمنات دہمل'' کوانہوں نے خودا پے ہاتھوں سے گھڑا تھا۔ کیا یہ دیوبندیت اور بیتمہاری توحید ہے؟ جو قافلہ 'علم توحید' کے **کر** لكلا تعاوه جا بلی نعروں اور رسومات کے صحراؤں میں قدم رکھتے ہی اب بھٹک گیا ہے۔ تاہم د بوبندى دوستول كواس كى وضاحت كرنا جابيئ "\_

( بفت روز ه تنظيم المحديث ٩ شعبان ٨ ١٣٨ جرمطابق مكم نومبر ١٩٨٨ واداريه ) رضائے مصطفے: (مولوی سرفراز کاسکوت) ذات باری کی بے نیازی اور دیو بندگ وبابى كمتب فكر يقدرت كاليانقام بي كد بمصداق ع ..... ب ريگنبد كي صداجيسي كهوويسي سنو



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله



نذکور کے اکا پر بھی عقید ہ تو حید سے نا آشنا اور شرک و کفر و بدعت میں مبتلا تھے اور مولوی صاحب بھی گھر کی صفائی کی بجائے انتہائی ہٹ دھرمی ومشرک گری کے ساتھ الٹا اہلیّت برمشق ستم فرماتے اور سادہ لوح عوام کو دھوکا دیتے ہیں اور ان کی نام نہا د تبلیغ کا مقعمہ انتشاروافتراق اورقلمي آوار كى وبدنيتى كےعلاوه اور كي خييس

علاءد يوبندكي دوركل وحيدكايان

غیرمقلدین کے رسائل میں دیو بندی مضمون نگار کی جواب طلی کے علاوہ ادارہ ''رضائے مصطفے'' کی سہ بارہ یا دو ہانی کے بعد ہم علاء دیوبند بالخصوص مولوی محمد سرفراز مگھروی کوایک بار پھرمزیدیا در ہانی کراتے ہیں کہ وہ خوف خداونا یا ئیدارزندگی کو پیش نظرر کھ کراسیے غیرمقلد وہانی بھائیوں اور خود فرز غدد یو بند مرز ابہا در بیک کی طرف سے ا پنی اورعلاء دیوبند کی دورنگی تو حید پر پذکوره الزام وحواله جات کا فوری جواب دیں اورا پنا اورعلاء ديوبند كابير بهت برا قرضه اتاريل اور ديوبندي ندهب ورند كم از كم " تقوية الايمان'' واپني كتاب'' گلدسته توحيد'' و'' راه سنت'' كي روشني ميں اپني دور كئي توحيد كي معقول توجیہ بیان کریں اور ندکورہ حوالہ جات کے نمبروار توحید کے مطابق اور شرک و بدعت سے خارج ہونے کی وضاحت فرمائیں۔ غیر متعلقہ لمی چوڑی گفتگواور خلط مجت ے احتراز کریں اور گول مول باتوں سے تھچڑی نہ ایکا تیں اور نہ بی بیہ کہ کر راہ فرار اختیار کریں کرمیں فلاں بات لکھ چکا ہوں۔

=========

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْم

صدائے بازگشت: شاعر مشرق مفكر باكتان علامه داكثر محمدا تبال في اين شهرهٔ آ فاق کلام واشعادی :

" ( دو العجبي است "

فرما کر دیو بندادرصدر دیو بند کی مشرک دوسی و کانگرس نوازی اور متحده تومیت ہے منوائى كوبهت عرصه يهلي جس"بوالعجبي" سيتجير فرماياتها بمصداق" تاريخ اين آپ كود براتى بـ "اس بوالعجبى" كاصداك بازگشت اس وقت بعى ئى كا جب "صدسال جشن ديو بنديس مسزاندرا كاندهي وزيراعظم بحارت كو" تتم محفل" ويك كرخودد يوبندى كمتب فكرك تامورعالم وليدرمولوى اختشام الحق تحانوى (كراجي) كو مجمى بيكهنايرًا كـ "بدويو بندمسز كاندهى اين چدبو العجبي است"

تفصیل اس اجمال کی میہ ہے کہ شان رسالت وجشن میلا دالنبی می اللے ا عداوت کے مرکز اور کا تکرس کی جمایت ومسلم لیگ و یا کستان کی مخالفت کے کڑھ "دارالعلوم ويوبند" كا ٢٣،٢٢،٢١، مارج معمل علوصد ساله جشن منايا كميا اوراس موقع براندرا گاندهی کی کانگریسی حکومت نے جشن دیو بندکوکامیاب بنانے کے لئے ریڈیو، ٹی وی، اخبارات، ریلوے وغیرہ تمام متعلقہ ذرائع سے ہرمکن تعاون کیا۔ بھارتی محکہ ڈاک وتار نے اس موقع پر ۱۳ پیسے کا ایک یادگاری تکٹ جاری کیا۔ جس یر مدرسه دیو بند کی تضویر شاکع کی گئی۔ یہی نہیں بلکہ اندرا دیوی نے معنفس تغیل ا جش و يو بند كي تقريبات كا افتتاح كيا\_اين ويدار وآواز اورنسواني اداؤل = د يوبندى ماحول كومتوركيا اورد يوبند كالتينج يرتاليون كى كونج مين ايخ خطاب جشن دیوبندکوستفیض فر مایا-بانی دیوبند کے نواسے اور مدرسه دیوبند کے "بزرگ

مہتم قاری محمد طیب صاحب نے اندراد بوی کوعزت مآب وزیر اعظم ہندوستان کہہ كرخرمقدم كيا اوراسے بدى بدى بستيول ميں شاركيا۔اوراندرا ديوى نے اسے خطاب میں بالخصوص كها كه مهاري آزادي اور قومي حريات سے دارالعلوم ديو بندكي وابسكى الوث ربى ہے۔ علاوہ ازين جشن ديوبند كے اسليج سے بندت نهروكى را ہنمائی ومتحدہ قومیت کے سلسلہ میں بھی ویو بندے کردار کو اہتمام سے بیان کیا كيا- بحارت كے يہلے صدر راجندر يرشاد كے حوالدے ديو بندكو " زادى ( بند ) كاايك مضبوط ستون قرارديا كيا-

(ما بنامه "رضائي مصطفى" كوجرانواله جمادى الاخرى ١٥٠٠ هدطابق الريل ١٩٨٠) یادگاراخباری دستاویزنی دبل ۲۱ مارچ (ریدیوریون) (اے آئی آر) دارالعلوم ديوبند كى صدساله تقريبات شروع موكئيس بعارت كى وزير اعظم مسز اندرا گاندهی نے تقریبات کا افتتاح کیا۔

(روزنامه شرق، نوائے وقت لا ہور۲۲،۲۳ مارچ ۱۹۸۰م)

تقرمي: منزاندرا كاندمى نے كها دارالعلوم ديوبند نے مندوستان ميس مختلف غراب کے مانے والوں کے درمیان رواداری بیدا کرنے میں اہم کر دارا دا کیا اس نے دیگراداروں کے ساتھ ل جل کرآ زادی کی جدوجہد کوآ کے بردھایا۔انہوں نے دارالعلوم كاموازندائي يارني كاتكرس يركيا\_ (روزنامه جنك راوليندى٢٣مارج) تصومین: روزنامہ جنگ کراچی ۳۔ ایریل کی ایک تصویر میں مولویوں کے جمرمث الله نظمنه فظم ، بربنه بازه ، فورت كوتقريركرتے ، وك وكه ايا كيا ہے۔ اور تصورے نیچ لکھا ہے۔"مسز اندرا گاندھی دارالعلوم دیوبند کی صدمالہ تقریبات

ای میں گےرہے۔ ریلوے، ڈاک، پریس، ٹی دی، ریڈ بواور پولیس کے حفاظتی علہ نے منتظمین جشن کے ساتھ جس فراخد لی سے اشتراک و تعاون کیا ہے۔اس صدی میں کسی فرہبی جشن کے لئے اس کی مثال دور دور تک نظر نہیں آتی۔" (مامنامه فیض رسول براؤن بھارت۔مارچ • ۱۹۸ء)

ڈیرٹھ کروڑ:" جشن دیوبند کے مندوبین نے واپسی پر بتایا کہ جشن دیوبند کی تقریبات پر بھارتی حکومت نے ڈیڑھ کروڑ رویے خرچ کے اور ساٹھ لا کھروپے دارالعلوم نے اس مقصد کے لئے اکٹھے کئے۔ (روز نامدامروز لا بور ۲۷۔ مارچ ۱۹۸۰ء) ال کھ: "مرکزی حکومت نے قصبہ دیو بندی ٹوک بلک درست کرنے کے لئے ۳۰ لا کوروپیری گرانش الگ مهیا کی \_روٹری کلب نے سپتال کی صورت میں اپنی خدمات پیش کیں۔جس میں دن رات ڈاکٹروں کا انظام تھا۔''

(روزنامه جنگ راولینڈی۲۔ اپریل ۱۹۸۰) كستم : " به كامي طور پر جلسه كے گردمتعدد نئي سر كوں كى تغيير كى گئي اور بجلى كى بائى پا ور لائن مہیا کی گئی بھارتی کشم اور امیگریشن حکام کا رویہ بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مندوبین کوکسی تسم کی تکلیف نہیں آنے دی۔' (روزنامہ امروز لاہور ۹۔اپریل ۱۹۸۰ء) اخراجات جشن:" تقريباً جش كانظالت وغيره به ١٥ لا كه عدا كدرم خرج کی گئے۔" " "پنڈال پر جار لا کھ سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی ۔ کیمپول پر ماڑھے چارلا کھ سے بھی زیادہ کی رقم خرچ ہوئی۔ ''' بیکی کے انتظام پر ۳لا کھ سے بھی زیادہ رو پیرخرچ ہوا۔

(روز تامه جنگ راولینڈی ۱ اپریل امروز لا موره اپریل ۱۹۸۰)

کے موقع پرتقر مرکز ہی ہیں۔ ''روز نامہ نوائے وقت لا جور ۹۔ اپریل کی تصویر میں ایک مولوی کو اندرا گاندھی کے ساتھ دکھایا گیا ہے اور تصویر کے بیچے لکھا ہے۔ مولانا راحت گل مسزاندرا گاندهی سے ملاقات کرنے کے بعدواپس آرہے ہیں۔" و میکر مثر کاء: جشن و یوبند میں مسز اندرا گاندھی کے علاوہ مسٹرراج نرائن، جگ جیون رام ،مسٹر بھو گنانے بھی شرکت کی۔ (جنگ کراچی ۱۱۔ اپریل) سنجے گا ندھی کی دعوت: اندرا گاندھی کے بیٹے شنجے گاندھی نے کھانے کاوسیع ا نظام کر رکھا تھا۔ بنجے گا ندھی نے تقریباً بچاس ہزار افراد کو نتین دن کھانا دیا۔ جو پلاسٹک کے لفافوں میں بند ہوتا تھا۔ بھارتی حکومت کے علاوہ وہاں کے غیرمسلم

(روزنامهامروزلا بور۹ اپریل)

**مندووُل كا شوق ميز بانى: ‹ كنى مندوبين ( ديوبندى علاء) كومندوامراركر** كات كرك عن جهال وه جاردن مرك -

باشندوں مندوؤل اور سکھوں نے بھی دار العلوم کے ساتھ تعاون کیا۔

(روزنامهامروزلا بور ۲۷\_مارچ ۱۹۸۰)

حکومتی و پیسی: "اندرا گاندهی اور بنجے گاندهی وغیرہ کی ذاتی ولچیسی کے علادہ اندرا حکومت نے بھی جشن دیو بند کے سلسلہ میں خاصی دلچیسی کا مظاہرہ کیا۔اوراس جشن کے خاص انتظام وا ہتمام کے لئے ملک وحکومت کی بوری مشینری حرکت سی آ گئی اور بوے بوے سرکاری حکام نے بہت پہلے سے اس کو ہراعتبارے کامیاب بامقصداور نتیجه خیز بنانے کے لئے اپنے آرام وسکون کوقربان کردیا۔اورشب وروز

ہیں۔ایشیا کی دینی ورسگاہ کے اس خالص فرہی صد سالدا جلاس کو ملکی سیاست کے لئے استعال کرنا ارباب وارالعلوم کی جانب سے مقدس فرہی مخصیتوں کا بدترین استحصال اور اسلاف کے ام پر بدرین قتم کی استخوان فروثی ہے۔ ہم ارباب دارالعلوم کے اس غیر شرعی اقدام پایے دلی رنج وافسوس کا اظہار کرتے ہیں۔اس شرمناک حرکت کی ذمہ داری دارالعلوم و بوبند کے مہتم پر ہے۔ جنہول نے دارالعلوم کی صدسالدروش تاری کے چبرے پر کانک کا ٹیکدلگادیا ہے۔ (روزنامها من کراچی ۲۱-مارچ ۱۹۸۰ء)

> وقارانبالوى: "مولانااحتثام الحق صاحب كايهانا: (بددیوبندسزاندرا گاندهی این چه بوانجی است)

کی وضاحت ہی کیا ہوسکتی ہے۔ بیتواب تاریخ دیو بند کا ایک ایساموڑ بن گیاہے کہ مورخ اے سی طرح نظرانداز کر ہی نہیں سکتا۔اس کے دامن سے بیداغ شاید ہی مث سکے۔وقتی مصلحتوں نے علمی غیرت اور حمیت فقر کو گہنا دیا تھا۔اس فقیر کو یا وہ كه متحده قوميت "كى ترنگ مين ايك مرتبه بعض علماء سوا مى سرد با نند كو جا مع مسجد د ہلی کے منبر پر بٹھانے کا ارتکاب بھی کر چکے ہیں ۔لیکن دو برس بعداس سرد ہا نند نے مسلمانوں کودھی کرنے یا بھارت سے نکالنے کا نعرہ بھی لگایا تھا۔

(سررائے نوائے وفت ۲۹مارچ ۱۹۸۰ء)

جشن و بو بند برقبر خدا وندى: "دارالعلوم ديوبند كاجلاس صدساله ك بعدے (جس میں کچھ باتیں ایس بھی ہوئیں جو یقینا اللہ تعالی کی رحمت اور نظر عنایت سے محروم کرنے والی تھیں ) ایک خانہ جنگی شروع ہوئی جو برابر جاری ہے

اندرا سے استمد او: "مفتى محود نے التیج پرسزائدرا گاندھى سے ملاقات كى اوران سے دہلی جانے اور ویزے جاری کرنے کے لئے کہا۔اس پرائدرا گا عرمی نے ہدایت جاری کی کہ جو جا ہے اسے ویزے جاری کر دیئے جا تیں۔ چنانچ بھارتی حکومت نے دیو بند میں ویز ا آفس کھول دیا۔''

(روزنامه توائے وقت لا مور ۲۷ مارچ + ۱۹۸ م)

و لیوبٹد کے '' تیم کات'''زائرین دیوبند وجشن دیوبند کے تیم کات میں شرکت کےعلاوہ والیسی پروہاں سے بےشار تحفے تھا نف بھی ہمراہ لائے ہیں۔ان میں کھیلوں کا سامان ہا کیاں اور کر کٹ گیندوں کے علاوہ سیب، کتنے ، ناریل ، کیلا، انناس، کپڑے، جوتے، چوڑیاں، چھتریاں اور دوسراسینکڑوں قتم کا سامان شامل ے۔ حد تو یہ ہے کہ چندایک زائرین اپنے ہمراہ لکڑی کی بڑی بڑی پارٹیشنیں مجی لا مورلائے ہیں۔" (روز نامہ شرق ، نوائے وقت ۲۲مارچ + ۱۹۸ء)

احتشام الحق تفانوى: "كراجي ٢٢ مارچ مولاما حشام الحق تعانوى في كما ہے کہ دارالعلوم دیو بند کا صد سالہ اجلاس جو قد ہی پیشوا وس اور علماء ومشاع کا خالص زيسي اور عالمي اجتماع ہے اس كا افتتاح ايك (غيرمسلم اورغير محرم) خاتون کے ہاتھ سے کرانا بنہ صرف مسلمانوں کی زہی روایات کے خلاف ہے بلکہ ان برگزیدہ زہبی مخصیتوں کے تقدش کے منافی بھی ہے جواینے اپنے حلقے اور علاقوں سے اسلام کی اتھارٹی اور ترجمان ہونے کی حیثیت سے اجماع میں شریک ہوئے

فلفه کی تشریح اور تصحیح کی جرأت نه ہوئی۔ حکیم الامت (اقبال) نے کا تگرس کے علام ء كى اسى دمنى كيفيت كو بھانپ كرفر مايا تھا:

> مجم بنوز نه داند رموز دين ورنه زويو بندحسين احمدايں چه بوانجي است

تلاوت وتراند کے بعد اللیج پر کچھ غیر معمولی حرکات کا حساس ہوا۔اس کئے شریمتی اندرا گاندهی افتتاحی اجلاس میں آرہی ہیں۔اسٹیج پرموجود تمام عرب وفو د دورو رہیہو كر كفر به وصحة اندرا كاندهي اسسب عفوش آمديد كالمسكرابث سے جواب دیے ہوئے آئیں۔ انہیں مہمان خصوصی کی کرسی پر جوصا حب صدر اور قاری محمد طیب کی کرسیوں کے درمیان تھی بٹھایا گیا (جبکہ دیگر بڑے بڑے علاء بغیر کرس کے ینچے بیٹے ہوئے تھے) شریمتی کود کیھنے کے لئے زبردست بلچل مجی ۔تمام حاضرین اورخصوصا یا کستانی شرکاء شریمتی کود یکھنے کے لئے بے تاب تھے۔ شریمتی ایک مرصع ادرسنبری کری پرلاکھوں لوگوں کے سامنے جلوہ گر تھیں۔ شریمتی نے سنبری رنگ کی ساڑھی پہنی ہوئی تھی اوران کے ہاتھ میں بلکے رنگ کا ایک بڑا سایرس تھا۔قاری محمرطیب صاحب کے خطبۂ استقبالیہ کے دوران مصرکے وزیر اوقاف عبداللہ بن سعود نے شریمتی اندرا گاندھی ہے ہاتھ ملایا۔ نیزشریمتی اور مفتی محمود صاحب تھوڑی در التبج پر کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے۔ (بعض شرکاء دیو بند کا کہنا ہے کہ اندرا گاندهی بن بلائی آئی تھی ) اگریددرست مان لیا جائے تو پھرسوال یہ پیدا ہوتا ہے کہاسے مہمان خصوصی کی کری پر کیوں بھایا گیا؟ تقریر کیوں کرائی گئى؟ چرن سنگھاور جگ جیون رام وغیرہ نے ایک مذہبی سنج پر کیوں تقاریر کیں؟ کیا یہ سب کچھ

اوراس عاجز کے نز دیک وہ خداوندی قبروعذاب ہے۔ راقم سطور قریباً ساٹھ سال ے اخبار اور رسائل کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ان میں وہ رسائے اور اخبارات بھی ہوتے ہیں۔جن میں سیاسی یا فدہبی مخالفین کے خلاف لکھا جاتا تھا اور خوب خرلی جاتی تھی کیکن مجھے یا زنبیں کہان میں ہے کسی کے اختلافی مضامین میں شرافت کو اتنا پامال اور رزالت وسفالت كاابيا استعال كيا گيا ہوجيسا كه بمارے دارالعلوم د بوبند سے نسبت رکھنے والے ان معاہدین قلم ' نے کیا ہے۔ پھر ہماری انتہائی ہد فتمتی کہان میں وہ حضرات بھی ہیں جو دارالعلوم کے "سندیا فته" فضلاء بتائے چاتے ہیں۔(ماہنامہالفرقان کھنوءفروری ۱۹۸۱ء،الاعضام لا ہور ۲۰ مارچ۔) سیّاره و انجست: اناری اشیش بر مکشین خریدی منین تو پید چلا که حکومت بھارت نے ( جشن دیو بند کے ) شرکاءکو بیک طرفہ کرایہ میں دوطرفہ سفر کی رعایت دی ہے۔ بعض لوگ کفار کی طرف سے اس رعایت با مدد کومستر دکرنے پراصرار کر رہے تھے گر جب انہیں بتایا گیا کہ اس کا فرحکومت نے جشن دیو بند کی تقریبات کے انتظامات برایک کروڑ سے زائدلگائی ہے اور گیسٹ ہاؤس بھی بنوا دیا ہے۔ تو بیامحاب ندامت سے بغلیں جھا نکنے لگے۔ دیو بند میں اندرا گاندھی، جگ جیون رام ، چرن سنگه جیسی معروف هخصیتیں آئی ہوئی تھیں۔ اور دیو بند تقریبات پر حکومت نے ایک کروڑ ۲۰ لاکھ روپے صرف کئے اور ہر طرح کی سہولتیں مجم پہنچا تیں۔ ویو بند کی افتتاحی تقریب میں جب اندرا گاندھی نے اپنی تقرمی میں مسلمانوں کو ہندوستانی قومیت کے تصور کے ساتھ ہم آ ہنگ کرے مسلم قومیت کے تصور کی بیخ کنی کی تو وہاں موجود چوٹی کے علاء کو اسلام کے اس عظیم اور بنیا دی

مدساليش ديويندكامان

اشاعت بين ايك بالصور إخباري كانفرنس مين مولوي غلام خان كابيان شائع موا ر "جشن د بوبند کو کامیاب بنانے کے لئے بھارت کی حکومت نے بڑا تعاون کیا ہے۔ سوا کروڑ رویے خرچ کر کے اندراحکومت نے اس مقصد کے لئے سر کیس بنوائين، نياائيشن بنوايا جم تنصف كرابيليا اور ديوبندكي تصوير والى تكث جارى کی۔وزیراعظم اندراگاندھی نے بھارت کواپنے یاؤں پر کھڑا کردیا ہے وہاں باہر ہے کوئی چرجہیں منگواتے اس کے مقابلے میں یا کتان اب بھی گندم تک باہر سے منگوار ہا ہے۔ یا کتان میں باہمی اختلافات اور نو کرشاہی نے ملک کوترتی کی بجائے نقصان کی طرف گامزن کررکھا ہے۔" (روزنامہ جنگ راولینڈی)

یا در ہے کہ مولوی غلام خال کا بیآخری اخباری بیان تھا۔جس میں اس مة حد في عيد ميلا والنبي الني المرح صد ساله جشن ديو بندكو بدعت قرار دين اور دیگر تکلفات وفضول خرچی وغیرہ بالخضوص ایک وخمن اسلام و پاکستان بے بردہ وغیرہ محرم کا فرہ مشرکہ کی شمولیت کی پرزور فرمت کرنے کی بجائے الٹاجشن ویو بند کی کامیابی واندراگاندھی کی کامیابی واحسانات کے ذکر وبیان کے لئے با قاعدہ ریس کانفرنس کا اجتمام کیا گیا۔اور اندراحکومت کی توصیف اور اس کے بالمقابل پاکتان کی تنقیص کی تی اور ساری عمر غیر الله کی امد داستمد اد کا انکار کرنے والول نے اندرا حکومت کے بڑے تعاون کو بڑے اہتمام سے بیان کیا۔اورساری عمریا رسول الله مَا الله عَلَيْمِ إِيكَارِ فِي والله عِيمِ العقيدة سنّى مسلمانون كوخواه مخواه مشرك وبدعتي قراروے کر خالفت کرنے والے آخر عربیں کافرہ مشرکہ کی مدح کرنے لگے جس پرقدرت خداوندی کے تحت آخری انجام بھی عجیب وغریب اور عبر تناک ہوا۔

دارالعلوم دیوبند کے مطلمین کی خواہش کے خلاف ہوتا رہا؟ دراصل ایک جموث چھیانے کے لئے انسان کوسواور جھوٹ بولٹا پڑتے ہیں۔ کاش خداعلاء کو چھ بولے کی توفیق عطا فرمائے آبین \_ایک یا کستانی ہفت روز ہ ہیں مولانا عبدالقاور آزاد نے غلط اعداد وشاریان کئے ہیں۔ یہ بات انتہائی قابل افسوس ہےان کے مطابق وس ہزارعلاء کا وفدیا کتان ہے گیا تھا۔حالا نکہ علاء وطلبہ ملا کرصرف ساڑھے آٹھ سوافرادا یک خصوصی ٹرین کے ذریعے دیو بند گئے تنے۔ اجتماع کی تعداد مولانا نے کم از کم ایک کروڑ بتائی ہے۔حالا تک خود منتظمین جلسہ کے بقول پنڈال تین لا کھ آدمیوں کی مخبائش کے لئے بنایا گیا تھا۔ کاش ہم لوگ حقیقت پہند بن جا تیں۔ اعدادوشارکو بردها چرد ها کر بیان کرنا انتهائی افسوسناک ہے۔عرب وفود کے لئے طعام و قیام کا عالی شان انظام تھا۔ ڈائینگ بال اوراس طعام کا ٹھیکہ دیلی کے انٹر کانٹی نینٹل ہوتل کا تھا۔ عربوں کے لئے اس مخصوص انتظام نے مساوات ،اسلامی سادگی اورعلاء ربانی کے تقدس کے تصور کی دھجیاں اڑادیں۔ایسا لگتا تھا کہ کل انظام کا ۵۷ فیصد بو جه عرب دفو د کی دیکیر بھال اور اہتمام کی وجہ سے تھا۔

سيّده أندرا كا ندهى: روزنامه "اخبارالالعالم الاسلام" سعودى عرب ني لكعا كى د معودى حكومت نے دارالعلوم ديوبندكودس لا كه رويے وظيفه ديا۔ جبكه سبده اندرا گاندهی نے جشن دیو بند کے افتتاحی اجلاس میں خطاب کیا'' (١١/ جمادى الاولى ١٨٠٠ه

(ما منامه سيّاره دُانجَستُ لا مورجون • ١٩٨ء آتكھوں ويكھا حال)

غلام خان در مدح مشرك: روزنامه جنگ راولپندي كم ابريل ۱۹۸۰ على

براهين صادق ١٩٨٨ مدسال بشن ويو بندكايوان

مانے گلی ۔ تو طبتی وجوہ کی بناء پراس وقت بھی خواہش مندسوگواروں کومولا نا کی میت كا آخرى ديدار تبيل كرايا كيا\_ (روز نام نوائ وقت لا مور\_راولينذي ٢٩مئ ١٩٨٠)

طاہرہے کہ بقول مختار احمد' وال میں کچھ کالاضرور تھا'' ورنہ کیا وجہ تھی کہ برعم خوایش ساری عرقرآن یاک کی تبلیغ کرنے اور شیخ القرآن کہلانے والے کا چیرہ بھی نہ دکھایا گیا۔ جب کہ بیرونی مما لک سے لائی جانے والی عام لوگوں کی میت کا بھی آخری دیدار کرایا جاتا ہے۔ بیہ ہےمسلمانوں کومشرک بنانے اور اصلی تسلی مشرکوں کی تعظیم و مدح سرائی کا عبرتناک انجام اور جشن دیوبند منانے اور جشن ميلا والنبي طُالْتِيكُم رِفتو الكانے كى قدرتى كرفت وسزا۔ والعياذ بالله

قاری محمد طیب مہتم دار العلوم و او بند بھی و او بندسے بید طی کے باعث اس تشکش میں دنیا سے چل بسے جوجشن دیوبند کی ٹحوست وشامت کے باعث خانہ جنگی کی صورت میں پیدا ہوئی حتی کہ آخری وقت ان کا جنازہ بھی دار العلوم میں ے نہ گزرنے دیا گیا۔ (روزنامہ جنگ ۲۱۔ اگست ۱۹۸۳ء)

### اگردرخاندکس است .... یک حرف بس است

ا ندرا گا ندهی کا مرشیه: بهارتی وزیراعظم آنجهانی مسزاندرا گاندهی فیل پر جس طرح یا کستان میں موجود سابق قوم پرست علاءاور کا گمرس کے سیاسی ذہن وفکر كر جمان "وارثان منبرومحراب" في تعزيت كى ب وه كوئى قابل فخر اورديني علقوں کے لئے عزت کا باعث نہیں ہے تو می اخبارات میں خبرشائع ہوئی ہے کہ نظام العلماء بإكستان كے نامور راہنماؤں مولا نامحد شریف وٹو بمولا ناز اہدالراشدي اورمولانا بشير احمد شادنے اينے بيان ميں كہا ہے كه اندرا كاندهى نے اينے اقتدار

چنانچة محمه عارف رضوى ملتاني خطيب فيصل آباد ك أيك مطبوعه اشتهارييل دوبی سے مخار احمد صاحب کا ایک خط بدیں الفاظ شائع ہوا ہے کہ 'میں اللہ تعالی کو حاضرو ناظر جان کر لکھتا ہول کہ ( دو بئ میں ) میں نے خود پہلے ان کی تقریر سی جو انہوں نے یہاں کی۔ تقریباً دو کھنٹے تک آپ تقریر کرتے رہے۔ ہزاروں لوگ تقرير سننية تن موئ تقے مولانا غلام خال صاحب نے خوب خوب سر كار مدينہ دل ہر در دیڑا۔اور انہیں ہپتال لایا گیا وہ پانگ سے انچیل کر چھت تک جاتے اور پھرز مین برآ بڑتے۔ ڈاکٹر سب کمرہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میں حجیب کرو **کھٹارہا** اور کا نیتار ہا۔اس مشکش میں تقریباً ایک گھنٹہ گزرا پھر خاموثی ہوگئی۔کوئی اندر جائے کو تیار ند تھا۔ میں نے ڈاکٹر کو بلایا۔ جب کافی آدمی جمع ہوئے استھے اندر مجے اور دیکھا کہان کا رنگ سیاہ پڑھ چکا ہے زبان منہ سے باہر نکل کرلنگ رہی تھی اور آ تکھیں باہرابل آئی تھیں۔مجبورا ای طرح پیٹی بند کرکے یا کستان بھیج دیا گیا۔ میں تنین جاردن بیارر بااورا ٹھواٹھ کر بھا گنا تھا۔ پھرتوبہاستغفار پڑھی اور کچھ بیل ٹھیک موا۔ يتقى ان كى تقرير اور انجام -خداكى لائقى بي وازتقى كام كر كئى۔

(مختاراحه ۱۹ ستمبر ۱۹۸۰ دوی)

نوائے وقت کی تائید:روزنامہ"نوائے وقت" کے خصوص نمائندہ ک ربورٹ سے بھی مختار احمد صاحب کے ذکورہ مکتوب کی تائید ہوتی ہے۔جس میں کہا كياب كه جكه جكه لوكول في مولانا (غلام خان) كى ميت كا آخرى ديدار كرف كو کوشش کی ۔ کیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی ۔ حتیٰ کہ جب مولانا کی میت لحد میں اتاری

الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدى يا حبيب الله

CEEDIN PORTUPED SIED المالكات الم OB THE WASHINGTON

۔ اُن کے دشمن پلعنت خداکی وجم پانے کے قابل نہیں ہے بیہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں

میں جھیت علاء ہنداور دارالعلوم دیو بند کی قومی خدمات کا ہمیشداعتراف کیا اور ہر طرح کی معاونت اور حوصلہ افزائی کرتی رہیں۔ نیز ان راہنماؤں نے بیجھی کہا کہ ائدرانے جشن دیوبند میں اکابر دیوبند ہے اپنے خاندانی تعلقات کابر ملااظہار کیا'' ید بردھ کر انسان حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ سیکولر ازم کے علمبر داران سابق کا تگری علاء کو ابھی تک اندرا کے خاندانی تعلق پر کس قدر اخر ہے۔ کس قدر ستم کی بات ہے کہ ان مشی بھر لوگوں نے ابھی تک اپنے دل میں یا کتان کی محبت کی بجائے اندرا گاندھی سے تعلق کو سجار کھا ہے۔اس لئے یا کستانی عوام اور حکومت کوان الفاظ برغور كرنا جا بهنئ كه بيراجهي تك تحريك ما كستان كى تلخيال اپنے ول سے نہيں نکال سکے۔مولانا شبیر احمد عثمانی کو ان کے اپنے قول کے مطابق جس طرح فرزندان ديوبند كي اكثريت غليظ كاليول يينواز تى تقى وەقكرآج تك ان لوگول کے سینوں میں عداوت یا کتان کا ایک تناور درخت بن چکی ہے ورنہاس وقت پنڈت موتی لال نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو کا جناب سیّداحمہ بریلوی اور جناب اساعیل دہلوی سے فکری تعلق جوڑنے کی کیا ضرورت تھی۔ دیوبند کے ان را ہنماؤں نے یہ بیان دے کرآج بھی دوقو می نظریے کی تفی کی ہے تحریک آزادی میں ہندوؤں کے ساتھ کانگر لیمی خیال کے علماء کے کر دار کو نمایاں کرنا جارے گئے باعث شرم بـ " (روزنامة فأب لا مورس نومبر١٩٨٢ء)

=========

كيامفسرين كوكاذب كبناجائز بيانبين ؟ الرنبيس تو قائل كاكياتكم بـ

- (٣) اس تفير كے ٢٣٣ پر مندرج بر رسولوں كا كمال بس عذاب اللي سے نجات پالینی ہے اُتی ۔ کیا بیمرسلین کی تنقیص نہیں عذاب اللی سے نجات اگر رسول کا کمال ہوتو كياغيررسول كونجات شهوگى؟
- (۵) ص ۵۰ پر قرآن مجيد كي فصاحت وبلاغت كوكيا كهاہے كه يبيمى كمال نہيں؟ كيا بەغلطادرجىہور كےمخالف نېيں؟
- (٢) ص٥٧ اپرمغز له کاند جب نقل کر کے لکھا کہ انسان خود مختار ہے اچھے کام کریں یا نہ کریں اور اللہ کو پہلے اس ہے کوئی علم نہیں کہ کیا کریں گے بلکہ اللہ کوان کے کرنے کے بعد معلوم ہوگا۔الی ان قال مربعض مقام قرآن جوان کے مطابق نہیں بنتے معنی صحیح کرتے بين كيابياعتزال كي صرت اورواضح تا ئيزنين اوربي قدامت علم البي كاا نكارنبين؟

صدرمفتی دارالعلوم و بوبند کا جواب: ندکورسوال می جوتفیر بدخة الحیر ان سے اقتبا سات نقل کئے گئے ہیں بیا اہلتت والجماعت اور اکابر دیوبند کے مسلک کےخلاف اورسلف صالحین صحابہ کرام وتا بعین کے مخالف ہیں ۔ان میں معتزلہ ك فد ب كى ترويج محى إورجمهورمفسرين المسنت كى تكذيب بهى \_ بعض آيات كى غلط تعبيروتا ومل ہے جس كوقر آن واحاديث مشہوره سے دور كا واسط تبيس ہے تفسير مذكور مطالعة عوام كيلي مراه كن باوران كي عقيدول كوبدل دين مين ممدومعاون ب-ياجوج ماجوج كي تعبير وتفسراور كُلُ فِي كِعَدابِ مُبِيني كمعن قطعا علط بيل قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت کے متعلق جو لکھا گیا ہے وہ بھی لغواور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم پر بھی کاری ضرب ہے جس سے جہل خداوندی کالزوم ظاہر ہے اورایسے اُمور کے اعتقاد پرلزوم كفر كھلا ہوا ہے جس سے ايمان خطرے ميں ہے۔ ہمار اعلم اس كى شہادت ویتاہے جس بوے مخص کی طرف اس تفییر کی نسبت کر رکھی ہے ہرگز اس کے بیعقا کمڑمیں بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانَ الرَّحِيْم

مولوی غلام خان ندد یو بندی ئے نہ بریلوی میا یک جدید فتندانگیز طا کف کا بانی ہے مسلمانوں کوخبردار رہنا چاہیئے۔مولوی غلام خان اور اس کے ہم خیالوں کے بیچھے نماز مکروہ تحریمہ ہے اور اُن کومساجد کا اہام نہ بنانا چاہیئے ۔ دین کی حفاظت کیلئے اُن ہے سلام وکلام بند کردینا جا بیئے ۔صدر مفتی دار العلوم دیوبندودیگر علماء کے فتو ہے۔

استفتاء: كيافرمات بي علاء دين تفيير 'بلغة الحير ان' كيمندرجه ذيل مقامات مين آيا یہ جو کچھ اس تفسیر میں نکھا گیا ہے بیسلف صالحین واہلسننت والجماعت علماء وین کے نظريات كيموانق بيا مخالف؟

(١) كُلُّ فِي كِتَابٍ مَّيِيْنِ كَ الْحَتُ اللهٰ الحير ال ص ١٥ الراكها إلى السه بیلیحدہ جملہ ہے ماقبل کیساتھ متعلق نہیں تا کہ لازم آئے کہ تمام باتیں کتاب میں کھی ہوئی ہیں جیسا کہ اہلسنت و جماعت کا مذہب ہے۔ بلکہ اس کامعنی میر ہے کہ تمہارے ا عمال لکھ رہے ہیں' فرشتے اُنٹی بلفظہ' کیا بدا ہلسنت والجماعت کے مسلک سے علیمدگی اوراعتر ال کا اظہار نہیں حالانکہ جملہ مفسرین اس سے مرادلوح محفوظ لے رہے ہیں۔ علماء ديوبند كالجمى يهي مسلك بحبيا كمولانا شبير احمدصا حب في الموضح القرآن میں اس آیت کے فائدہ میں لکھا ہے تو بناء علیہ کیا میفرقہ علاء دیو بند کے مسلک کے خَالْف نه بوااوركياس خودسا خت الفير برقد جَفَّ الْفَلَمُّ بِمَا هُو كَايْنُ اوراس مم كَا دوسرى احاديث كى تكذيب بين موتى اورتمام كتب عقائد كى تعليط بيس موتى ؟

(٢) یا جوج ماجوج کے متعلق ص ۲۰۵ پر ہے یا جوج ماجوج سے مراد انگریز ہیں یا کوئی اور کیایہ یا جوج ماجوج کے متعلق وار دروایات کے خلاف نہیں اور کیا میمرز ائیوں کی موافقت بیس؟ (٣) بلغة ألحير ال ك ص ٥٠ اير وَاذْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّدًا كَ تَفْير مِن لَكُما ؟ باب سے مرادمتجد کا درواز ہ ہے جو کہز ویک تھے ٰباتی تفسیروں کا کذب ہے أتنی بلفظہ۔



ہیں بلکہ دوس بے لوگوں نے ان کی طرف ترویج کتاب کیلئے منسوب کردیے ہیں اوراگر بالفرض والمحال ان کے بھی بہی خیالات ہوں جو تفسیر میں مذکور ہیں تو قرآن و مدیرہ کے مقابلہ میں ان کی حقیقت نہیں ہے ان کورد کردیا جائے گا اور قرآن وحدیث کے مطابق عمل ہوگا۔ بجزانبیا علیم السلام کے ہر خص کا تول رد کر دیا جائے گا اگر چے کتنامی ہوا کیوں نہ ہوجبکہ اس کا قول عقائد اسلامیہ کے مخالف ہو۔ بیٹنیر مسلمانوں کیلئے معز ہے۔ ایسے عقا کدر کھنے والے حصرات اہلسنّت میں داخل نہیں ان کے پیچھے نماز مکر وہ ہے ان کو مسجد کا امام نہ بنایا جائے۔ایسے عقا کدوالوں سے اور دوسروں کو کا فرومشرک سیمھے والوں ے قطع تعلق کر لینا اور سلام و کلام بند کردینا چاہیئے ، مجبوری اور ضرورت کے وقت جائز ہے۔بدعتی اور محدث فی الدین سے علیحد کی دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے جو کتب عقائد اوركتب فقديس مصرح ب-واللدتعالى اعلم بالصواب

جناب مولانا مفتى محمد شفيع صاحب سابق مفتى دارالعلوم وبوبند حال كراجي ارشاد فرماتے بین مندرجه سوال نمبرات کامفہوم بلاشه عقائد السنت والجماعت سے متصادم ہے .....اور جبکہ بلغة الحير ان ميں اس تشم ك شنيعه مضامين موجود بين تو مشوره احقر کاعام مسلمانوں کیلئے یہ ہے کہاس کے مطالعہ سے احتر از کریں مختصراً

جناب محمد کفایت الله صاحب و ہلوی ارقام فرماتے ہیں کہ تفسیر نہ کور میں نے و بیھی ہے اس میں بہت سے مقامات نا قابل فہم ہیں اور بہت سے مقام مشتبہ عبارت کے بین عام مسلمانوں کے بیجھنے اور کام میں لانے کے لاکن نہیں۔

تفير 'بلغة الحير ان' كاس فقير في قريباً سات سال يملي اس ع مطالعد كيا ے مصنف کا فرہب کوئی نہیں ندعقا کد میں اہلسنت و جماعت کے موافق ہے اور نہ احادیث اور فقہ سے اس کوکوئی تعلق ہے سواانا نبیت اور بے او بی کے اس میں اور کوئی چیز نهيں \_اكثر جكه لكھتے ہيں" مفسرين نہيں سجھتے" بعض جگه لكھتے ہيں كه اہلسنت و جماعت

تھیک نہیں کہتے ۔اور حدیث سی اور فقہ شریف کے علم سے بے بہرہ ہے۔ چٹا نچے حضرت نینب فیان کے تکار کے واقع میں لکھتے ہیں کرنینب کا تکاح رسول الله كاللهم نے بلاعدت کیا کیونکہ غیر مدخولتھیں والانکہ تمام تفاسیر کا اتفاق ہے کہ انہوں نے عدت كُرُارى اورمسلم شريف كى حديث شريف موجود ب\_لَمَّا إِنْقَصَتْ عِدَّةً زِينَبَ " اور فقدشریف میں صاف لکھا ہے کہ خلوت سے عدت ہو جاتی ہے دخول ہو یا نہ اور حصرت زید داللہ مم صحبت رہے ہیں۔فقط:محرصد رالدین سکنہ درویش

جمله ابل اسلام پر واضح مو كه بيرطا كفه جومعاني قرآن و حديث كي مخالف المسنّت و جماعت كرتے ہيں ان كے ساتھ سلام وكلام مجلس عنی شادى حرام ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَلَا تَقُعُدُ بَعْدِ الدِّكُراى مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِمِيْنَ الآية وَ قَالَ اكتَّبِيِّ مَنْ رَّاىَ مِنْكُرًا فَلْيُغَيِّرَةُ بِيَدِهِ الْخُــ(رواهِ سلم)

الياطا كفه السام عارج م قال النَّبِيُّ يَقُووُنَ الْقُوآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيْهِمْ \_ يَحْقَرْ آحَدُ كُمْ قِرَاتَهُ بِقِرَاتِهِمْ وَ صَلُوتَهُ بِصَلُوتِهِمْ ظُوْبلي النح \_ بِمَضْوَةِ الْحَدِيْثِ \_ وَالْاحَادِيْثُ بِهِٰذَا الْمَضْمُونِ كَثِيْرَة فِي صَحِيْح الْبُحَارِي وَ صَحِيْحُ مُسْلِم وَالْمِشْكُوةِ نَقَلاً عَنْهَا فَكَيْفَ تَكُون ذَالِكَ الْطَائِفَةُ مِنْ آهُلِ الْإِسْلَامِ وَ هُمْ يَادِلُوْنَ الْقُرْآنَ السَّلَفَ وَالْحَلَفَ وَالْآحَادِيْتَ الصَّحِيْحَةَ فَقَاعَبِدَالِجِارِبَرُهُ عَفَى عنه

علماء دیو بنداور دیگرعلاء وطن کی تا ئید کے بعد سی کواعتر اض کی منجائش نہیں علماء سلف كي تفيير ك خلاف چلنامسلم كوزيبانبين والله اعلم واسلم اتم

احقر العباد بمجمة عبدالحميد عفى عندمير يوري

موالات مندرجه اكر بلحاظ سياق وسباق درست مين توجوابات بالا بالكل درست ہیں اور میں جوابات کی پوری تا ئید کرتا ہوں پشر طیکہ سیاق وسباق سے قطع تعلق نہ کیا گیا

ياً يُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِنْ جَاءَ كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَبَيَّنُوا "اے ایمان والو! اگر کوئی فاس تہارے یاس کوئی خبرلائے تو محقیق کرلؤ (ياره۲۷، ركوع ١٣٠٠ سوره المجرات)

إِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْاَئِمَةَ الْمُضِلِّينَ '' مجھے اپنی اُمت پر گمراہ کن لیڈروں کا خوف ہے''۔ (مشكوة شريف، ص ١٢٧٧)

<u>Eliberta</u> والمالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالي المالية المال

ے آنکھ سے کاجل صاف چالیں یاں وہ چور بلا کے ہیں تیری گھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند تکالی ہے (اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی عیشیه)

براهين صادق ٢٠٥٥ مولوى غلام خان اوراسكي عقائد علاء ويوينوكي فظر مل

ہو۔ باقی تفییر''بیان القرآن'' کے ہوتے ہوئے کسی دوسری اُردو کی تفییر کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بلکہ دیکھنے میں اکثر اور ثقاسیر لکھنے والےعلوم ضروریہ سے ناواقف ہوتے ہیں ۔ میں نے تفییر''بلغۃ الحیر ان'' خودنہیں دیکھی گر حضرت قبلہ علامہ انور شاہ صاحب رحمة الله عليه كى رائع ميرى نظر سے گزرى اور حفرت تفانوى كى رائع بھى ميں نے دیکھی ہے جس میں دونو ں حضرات نے اقرار کیا ہے کہ اعترال کی طرف مائل ہے **گر** ساتھر ہی دونوں حضرات نے حضرت مولا ناحسین علی صاحب مرحوم کی طرف حس عقیدت کا اظهار فرما کراس نسبت کوفرضی قرار دیا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

میرائجی یبی عقیدہ ہے کہ حضرت مولا ناحسین علی صاحب بہت ہی ہڑے یا ہے کے بزرگ گزرے ہیں۔ابوالوفاق محراسحاق ازا یہے آباد

لَقَدُ اَجَابَ الْفَاضِلُ الْمُجيُّبُ فِي الْجَوَابِ وَهُوَ الصَّوَابُ كتبه بنده حبيب الرحن صدرمدرس دارالعلوم رحمانيه برى بورى بزاره

الجواب الجواب: عبدالرؤف مدرس رحمانيه برى بورى جواب درست مئے سیداحر بقائم خود الجواب سیح جمر یعقوب عفی عندمرادآ بادی الجواب بهوالصواب: والله اعلم بالصواب فقير محرمتس الدين عفى عنه اجمادى الثمانية ٢٥٥

> جواب سيح ب جمر يوسف عفى عنداز سيريال إِنَّهُ لَحَقٌّ وَالْحَقُّ آحَقُّ آنُ يُتَّبَعَ وَاللَّهُ آعُلَمُ بِالصَّوَابِ

فقير محمر عفاالله عنه فاضل ديوبندا يبيث آباد

ولقد اجاب المجيب المحقق هو اليق بالقبول حققت ورايت بلغة الحيران حرره راجي رحمة الله عليه احقر العاصي صفى الله وارددرويش

المجيب مصيب بلاريب راقم الحروف فدوى سيدعبداللد شهور بصونى ساكن المحن جواب محج ہے: قاضی غلام یکی خطیب مسجد ہری بور

لقد اجاد و احباب المجيب عبدالرحل بقلم نود علم دينيات بائي سكول برى بور (بزاره)

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

بیش لفظ البعض مشتر کہ مکی وسیاس مسائل کے طل اور کسی مشتر کہ خطرہ کے انسداد کیلیے اییخ اختلا فات پر قائم رہتے ہوئے بعض جماعتوں کے بعض علاء کاکسی وقت اشتراک عمل ندولیل صلح کلیت ہے نداس سے اصولی واعتقادی اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی کسی جماعت کی جدا گانہ حیثیت اور اس کے مخصوص عقا کدونظریات سے صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔اس بنی برحقیقت قول کی روشنی میں مودودی صاحب کی'' جماعت اسلامی'' کا جائزہ لیا جائے تو وہ اینے ظاہری پروپیگنڈا وسیاس لبادہ کے باوجود ایک مذہبی و اعتقادی جماعت ہے جوغیر مقلدیت دیوبندیت اور تبلیغی جماعت کی طرح رسوائے زمانه فرقهٔ وہابیت کی ایک شاخ اور محد بن عبدالوہاب نجدی تحریک کی ایک کڑی ہے جو اينے اندرونی معتقدات میں شدید متعصب شانِ رسالت و ولایت کی منکر مسلک المسنّت وجماعت کی سخت مخالف اوراہل اسلام کو جاہلیت اور شرک کا مرتکب قرار دیے میں بہت بیباک ہے۔اس لئے جن سادہ اوح عوام و بالخصوص سی نو جوانوں کو جماعت اسلامی کے پرا پیکنڈ ااور ظاہری وسیاس انداز سے مغالطہ مور ہا ہے وہ خالی الذہن اور جذبه ٔ انصاف و دیانت سے سرشار ہوکر کم از کم ایک مرتبہ مندرجہ ذیل حقائق پرضرور قور فر ما كين تاكه أنبيل حقيقت حال مجھنے اور صراط متنقيم معلوم كرنے ميں آساني ہو۔

اعلان ومابیت: مودودی صاحب لکھتے ہیں ' دمابیت کے الزام سے بیخے کا اجتمام نہ سيجيئ لوگوں نے درحقیقت مسلمان کیلئے بیدوسرانام تجویز کیا ہے'۔ (رسائل ومسائل ۱۸۸۳) کو یا مودودی کے نزد میک و ہالی اور مسلمان ہونا ایک ہی چیز ہے۔ لیعنی جو و ہالی ہے وہ مسلمان ہے اور جومسلمان ہے وہ وہانی ہے۔اس عبارت میں مودودی صاحب نے ائی وہابیت کے اعلان کے علاوہ کس ہوشیاری سے وہابیت کو اسلام سے تعبیر کیا ہے اور عمر

وہائی اہل اسلام کواسلام سے خارج کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالا تکدروئے زمین میں غیر دہانی اہل اسلام اہلسنت و جماعت ہی کی اکثریت ہے جنہیں مودودی صاحب کے برعکس وہابیت سے بیخے کا بوراا ہمام ہاوروہ کی قیت پروہانی کہلانے کیلئے تیار نہیں ہیں۔

جہالت كا فتوكى: مودودى صاحب نے دوسرى جگه صراحة نام لے كرسى حفى بریلوی کو جہالت کی پیداوار قرار دیا ہے۔ لکھتے ہیں'' خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر حنفی بریلوی شیعہ سی وغیرہ الگ الگ اُمتیں بن سکیں 'یہ اُمتیں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں''۔ (خطبات ۱۸۳۸)

و یکھے مودودی صاحب نے کس بدردی کے ساتھ بریلوی اہلسنت احناف کو جہالت کی پیدادار قرار دیا ہے اور اس فہرست میں وہانی کا نام شامل ہی ٹیس کیا اس لئے کہ صرف وہابیت ہی توان کے نزد میک اسلام وعلم کی پیداوار ہے اور بس قطع نظر اس سے کہ ال اسلام کی عظیم اکثریت کے علاوہ کتنے جلیل القدر عظیم المرتبت آئمہ کرام محدثین مفسرين فقهاءادراولياءالله شي حفى بين وماني كومسلمان اورسي حفى بريلوى كوجهالت كى پیداوار قرار دے کرمودودی صاحب نے بیٹا بت کرویا ہے کہ وہ بڑے متعصب وہانی اور المستنت وجماعت عفارج بيل عسبهوشيارا عمر يمومن موشيار

مودودیت دیوبندیت کا اندرونی انتحاد: جسطرح مودودی صاحب نے اکھاہے كة مسلمان كادوسرانام وباني بأسى طرح ايسے بى الفاظ ميں ديوبنديت كامام مولوى رشيد

احد كتكوبى في بعى كلها بيك و والي تتبع سنت اوردينداركو كهت بين "\_ (فاوى رشيدي ٥٠٠)

د مکیرلیا آپ نے میہ ہے مودودیت دیو بندیت کا اندرونی اتحاداور دونوں کی وہابیت كامند بواتا جوت-ايك صاحب لكصة بين مسلمان كا دوسرانام وبانى ب وردوسر لكصة الله والى تعم سنت اورد ينداركو كمن إلى "حال كدور حقيقت دونون حصرات في والى ك '' ہر مخلوق بڑا ہویا چھوٹا وہ اللہ کی شان کے آگے پھار ہے بھی زیادہ ذلیل ہے'۔ (ص ۱۵مطبوعہ و بلی)

يمي سولوي اساعيل د ہلوي اپني دوسري كتاب ميں لکھتے ہيں كہ " نماز میں حضور اللہ کا تصور وخیال کرنا گدھے اور بیل کے تصور میں ڈوب جاني سيدرجها برائ - (صراطمتقيم ٥٨) وغير ذالك من الخرافات خود ہی غور فرمائے کہ ایسے بدعقیدہ و بے ادب شخص کومجددین میں شار کرنے والمصودودي صاحب خودكون موتع؟

توبین آمیزعبارات کی ممایت: دیوبندی علاء کی منصب رسالت کے خلاف تو بین آمیز عبارات سی باخبرآ دمی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔انہی عبارات کی بناء برعلاء عرب وعجم اورعلاءا مبسنّت ہربلوی نے ان عبارات کے قاتلین وان کے معتقدین کی تکفیر كالفكم شرعى بيان فرما كرمنصب رسالت كانتحفظ فرمايا ہے تكر افسوس كه مودودي صاحب كو ندمنصب رسالت کا پاس ہے ندان عبارات وان کے قاتلین سے کوئی پرخاش انہیں اگر عناد ہے تو منصب رسالت کا تحفظ فرمانے والے علاء اہلسنت سے جنہیں وہ تحقیر آمیز انداز میں ' بریلوی طبقہ کے فتویٰ باز و کا فرساز مولوی'' کے الفاظ سے یا وفر ماتے ہیں'۔ (رسائل ومسائل جلد ٢ يص١٥)

یہ ہے مودودی صاحب کا ایمان و انصاف کدان کے نزد یک تو بین آمیز عبارات تو قابل طعن نہیں لیکن منصب رسالت کا تحفظ فرمانے والےمطعون ہیں۔ مودودی صاحب نے اپنے متعلق بعض علماء دیو بند کی تحریرات کا توسختی سے نوٹس لیا ہے کین ان کی تو ہین آمیز عبارات برگرفت کی بجائے الثاعلاء اہلسنت بریلی کوکوس رہے ہیں کیوں نہ انہیں شان رسالت کا احترام نہ سید کہلانے کے باوجود انہیں شانِ رسالت کا کوئی پاک وه د يو بندي و مالي بيمودودي و مالي جن كااندروني اتحاد يملي ابت موچكا ہے\_

معنی میں تحریف کرے مغالط دیا ہے۔اب انہی کی زبانی اس حقیقت کا اظہار ملاحظ فرمائے۔ إ ظبهار حقیقت: مولوی رشید احر گنگوبی رقمطراز بین که"محمد بن عبدالوماب کے مقتر يول كود ماني كہتے ہيں اور ان كے عقا ئدعمرہ تھے"۔ ( فناوى رشيد يوس ا۵۵)

اسے کہتے ہیں: ع .....جادودہ جوسر چڑھ بولے

معلوم ہوا کہ نہ ہی مسلمان کا نام وہائی ہے اور نہ ہی تیج سنت اور دیندار کو وہابی کہتے ہیں بلکہ حقیقتا محمہ بن عبدالوہاب نجدی کے مقتد یوں کو وہابی کہتے ہیں اور و ہا ہیت کی قصیدہ خوانی کرنے والے مودودی و گنگوہی دونوں محمد بن عبدالوہاب کے مقتدى بين اوروه ان كامقتدا

و بانی گرچہ اخفا می کند بغض نبی کیکن ..... نہاں کے ماند آل رازے کر وساز ند محقلها صاحب تفویة الا بمان:مودودی صاحب نے اپنی وہابیت کا مزید مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کتاب ' تجدید واحیاء دین' میں امام الو بابید مولوی اساعیل وہلوی کو بھی مجدد وین کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وہی مولوی اساعیل جنہوں نے مقام رسالت وشان رسالت کی تحقیر و تنقیص کیلئے حضرت محدرسول الله مکالینیم پر افتر اء کرتے ہوئے آپ کی طرف منسوب كرك لكهاب كه

" مين بھي أيك دن مركز مثى ميں ملنے والا جول" ( تفوية الا بمان ص 44)

و جس کا تام محمد ہے وہ کسی چیز کا مخار نہیں " (ص ۲۹) ☆

> "رسول کے چاہیے ہے کھیلیں ہوتا" ☆

"اس شہنشاہ کی تو بیشان ہے کہ ایک آن میں ایک تھم کن سے جا ہے تو كرورون ومرافق كرابر بيداكرواك"\_(س١٣)

انسان آپس میں سب بھائی ہیں جو بڑا بزرگ (نبی ٔ ولی ہو) اس کی بڑے بهائی کی ک تعظیم کیجئے"۔(ص۱۷) عسسيد جور مخدوم الم مسدم قد او مير تخرراحم

کیا بدزنده ومسلمه حقیقت مودودی کی تکذیب ونزدید کیلیے کافی نہیں؟ کیا مودودی صاحب تاجدارا جمير كوبھى اپنے شركيہ فتوى و نا ياك تاثر كا نشانہ بنائيں محے؟ اور ڈاكٹر ا تال کو بھی مرفتد کوحرم قرار دیے پرای فتوی سے نوازیں کے؟

یا در ہے کہ دیو بندی مولوی سرفراز گکھڑوی نے بھی نجدی فرہنیت کے تحت کتاب "راوسنت" (ص١٦٢) يسمودودي كي طرح شاه ولي الله كي "تقييمات" كحواله ابیای کھاہے۔حالا ککہان دونوں کا توبیعقیدہ ہے شاہ صاحب کانہیں اس کے کہ خود شاہ صاحب اور ان کے بزرگوں کا اصحاب مزارات سے روحانی تعلق ورابط ان کی تصانف اطيب الغنم 'انفاس العارفين ورثمين فيوض الحرمين والقول الجميل وغيره ي ظاہرو ثابت ہے۔خودای ' تھمیمات' کے مطابق شاہ ولی الله صاحب کا وجود وتولد اصحاب قبری زندگی تکلم وتصرف اورعلم غیب مافی الارحام وفیضان قبر کامجسم ثبوت ہے جیما کرآپ نے لکھا ہے کہ' میرے والدیشخ قطب الدین بختیار کا کی گی قبر کی زیارت كو كيئ توشيخ نے قبر سے ان كے ساتھ كلام فرمايا اور انہيں بيٹا (يعني شاه ولى الله) پیدا ہونے کی بشارت دی اور اپنے نام پر قطب الدین نام رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب میری پیدائش ہوئی تو والد صاحب نے بھول کر ولی اللہ نام رکھ دیا مگر جب یا دآیا تو قطب الدين نام ركها" \_ (تهيمات الهبيس ١٨٥ أنفاس العارفين ص١١٠)

مودودی و مکمطروی: کادو تمیمات "ساس دافعه کوذکرندکرنا اور پہلی عبارت سے غلط تاثر دینا سراسر جہالت وبددیانتی ہے جبکہ پہلی عبارت کا تھم اُس وقت ہے جب بالفرض كوئي "لات وعزي" كي طرح قبر كومعبود ومستقل بالذات منجهي

قلم کی شقاوت: مودودی صاحب مشرکین قوم بود کے مختلف رب بنانے کا ذکر کرتے

شانِ محبوبیت وا السنت سے وحمنی: مودودی صاحب نے اپنی بدعقید کی کے جوش میں وہابیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے (تھیمات کے حوالہ سے) یہاں تک لکھ وہا ہے کہ''جولوگ حاجتیں طلب کرنے کیلئے اجمیر یا سالارمسعود کی قبرایسے ہی دوسرے مقامات (بغداد ٔ دہلی ٔ دا تا شخ بخش لا ہوری حتیٰ کر دضہ نبوی) پر جاتے ہیں وہ اتنا ہزا کناہ کرتے ہیں کہلّ وزنا کا گناہ اس سے کمتر ہے۔ آخراس میں اورخود ساختہ معبودوں (لات وعزى ) كى يرستش ميل فرق كيا بي؟ اصولاً مروة تخص جوكسى مرد كوز عمد المراكر اس سے حاجتیں طلب کرتا ہے اس کاول گناہ میں جتلا ہے'۔ (تجدیدواحیاء دین ص ۱۲)

معلوم ہوا کہ مودودی صاحب کے نزد یک محبوبان خداحضرات انبیاءواولیاء عليهم الصلوة والسلام ورحمة التعليهم الجمعين زنده نهيس بلكهمروه بين \_انبياءواولياء كفارو مشركين كے خودسا خنة معبودول بنول كى طرح مجبورو بے بس بيں ۔ان سے توسل و استمداد اور بنوں کی پرستش میں کوئی فرق نہیں اور توسل و استمد اد کرنے والے الل اسلام المستنت و جماعت قاتلول اور زانیول سے بردھ کر گناہ کے مرتکب لینی کافرو مشرک ہیں۔ بیہ ہے اس حض کی جسارت اور''شرک کری'' جوعلاء ہریلی کو'' فتو کی ہاڑو كافرساز" قرارديتا ہے۔ ع .....بري عقل ودانش ببايد كريت

تا جدار اجمير: مودودي صاحب في اين مذكوره عبارت مين جس اجمير كا ذكر كيا ہے اگر وہ صرف اسی اجمیر کے خواجہ غریب نواز کا حضرت داتا تنج بخش علی جو میری رحمة الله عليهاكة ستانه عاليه براكساب فيض كيلئح حاضر هونا اور بوقت رخصت ع ..... عن بخش فيض عالم مظهر تورخدا

کانعرہ بلند فرمانا یا در کھتے تو انہیں ایسی جسارت کی ہرگز جرأت نہ ہوتی۔ تا جدارا جمیر کے اى واقعه كى طرف ۋاكثرا قبال نے بھى اشاره كيا ہے كه:

ہندوستان وغیرہ ممالک کے مشرکین نے دیوی ودیوتا قرار دیا ہے۔ (تجدیدواحیاء دین ص٠١) ا ند ھے کی لاتھی: اور طالم جلادی تلواری طرح یہ ہے مودودی صاحب کا بےلگام سمتنا خانة قلم جس كے سامنے مير مجوبان خدا حضرات انبياء واولياء شہداؤ ملائكہ اور كفارو مشركين كے خودساخت معبودوں بتوں ديوى ديوتاؤں ميں كوئى فرق ہاورندان محبوبان خدا کی کوئی شرم داحتر ام نهال اسلام المستنت و جماعت اور کفار ومشرکین میس کوئی فرق ہےاور نہان کا کوئی کھا ظاویاس \_ برغم مودودی صرف الفاظ ہی کا پردہ ہے۔

باتی معاملہ دونوں طرف ایک ہے۔شقاوت کی انتہاء یہ ہے کہ انہول نے قرآن وحدیث ادراجماع اُمت کےخلاف مشرکوں اور بتوں کی مذمت میں نازل شدہ آیات کوانبیاءوشداء پرچسیال کرے انہیں بھی اُمُواتُ غَیْرُ اُحْیآء (بروح مردے) طاغوت: جوش وہابیت میں مودودی صاحب کے اندھادھند تفسیری نموند کے بعداب مودودی صاحب کے ایک دوسرے دیو بندی وہانی بھائی مولوی حسین علی وال تھے وی کا نام نبا وتفسيري "شابكار" ملاحظه و-

لكصة بين" طاغوت جن اور ملائكه اوررسول كو بولنا جائز ہوگا" م (بلغة الحير ان سنم)

میہ ہے تفسیر قرآن کے بردہ میں دیوبندی مودودی وہائی ند بہب کی محبوبان خدا کی عظمت و ناموس کےخلاف سازش \_ یا در ہے کہ'' طاغوت طغیان (سرکشی) سے ماخوذ ہے اور اس کامعنی ہے شیطان بت کا ہن اور گراہوں کا سردار (منتخب اللغات ص ١٩١٧) اوريبي تاياك لفظ و ماني غديب من فرشته ورسول كوبولناجا تزب ع.....شرم ان کو مرتبیس آتی

مقام نبوت كي تنقيص : مودودي صاحب لكهي بين "مرخص خدا كاعبد بمون بعي

ہوئے لکھتے ہیں"اس (رب بنانے) کی مثالیں موجودہ زمانہ ش بھی ہمیں ملتی ہیں کمی انسان (حضرت على المرتفني شيرخدا) كولوگ مشكل كشا كہتے ہیں حالانكه مشكل كشائي كى كوئي طاقت اُس کے پاس نہیں کی (سیوعلی جوری) کو تنج بخش کے نام سے لکارتے ہیں حالاتكداس كے ياس كوئى سمنى نہيں كركس كو بخشے كسى كيلئے داتا كالفظ بولتے ہيں حالاتكدوه كى شےكامالك بى نبيس كدداتا بن سكے كى (خواجداجمير) كوغريب نواز كے نام سے موسوم کردیا گیا ہے حالانکہ وہ غریب اس اقتدار میں کوئی حصہ بیں رکھتا جس کی بتاء بروہ کس غریب کونواز سکے کسی ( پینخ عبدالقادر جیلانی ) کوغوث فریادرس کہا جاتا ہے۔ حالانکدوہ کوئی زور نہیں رکھنا کہ سی کی فریاد کو پہنچ سکے لیس در حقیقت ایسے سب نام محض نام ہی ہیں جن کے پیچیے کوئی مسلی (کوئی حقیقت) نہیں ہے'۔ (تنہیم القرآن جلدووم ص٣٦)

اموات غير احياء كي فيرين كهاب الفاظ (وهمرده بين نكرزه ه) صاف ہتارہے ہیں کہ یہاں خاص طور پرجن بناوٹی معبودوں کی تر دید کی جارہی ہےوہ ....اصحاب قبور ہیں .....وہ انبیاء اولیاء شہداء صالحین اور دوسرے غیر معمولی انسان ہیں' جن کو غالی معتقدین داتا' مشکل کشا' فریاد رس (غوث) غریب نواز' مجنج بخش اور نه معلوم کیا کیا قرار دے کراپنی حاجت روائی کیلئے یکار ناشروع کر دیتے ہیں''۔ (تعنييم القرآن جلدووم ٥٣٣٥)

" خداوُل کی دوسری اقسام (لات مبل عزیٰ وغیرہ بت) تو رخصت ہو کئیں **گرانبیاء واولیاء** شهداء صالحين مجاذيب اقطاب ابدال علاء مشارك أورظل المنهو س كى خدائى چربھى كسى نهكى طرح عقائد میں اپنی جگہ نکالتی ہی رہی .....فرق صرف یہ ہے کہ اُن (مشرکین) کے ہاں ابل كارعلانيدالدو يوتا اوتاريا ابن الله كهلات مين اوريه (مسلمان) أنبيس غوث قطب ابدال اولیاءاورالل الله وغیره کے الفاظ کے بردول میں چھیاتے ہیں'۔ (تجدیدواحیاءدین ساا) ا اسلامی اصطلاح میں جس کوفرشتہ کہتے ہیں وہ تقریباً وہی چیز ہے جس کو **یونان و** 

اور كافر بهى حتى كدجس طرح ايك نى اى طرح شيطان رجيم بهى"\_

(ترجمان القرآن جلد ۲۵،عد دا ۲\_سریم)

''شیطان کی شرارتوں کا ایبا کامل سد باب کداسے کسی طرح کھس آنے کا موقع نه طے انبیا علیم السلام بھی نہ کر سکے قو ہم کیا چیز ہیں کہ اس میں پوری طرح كامياب مون كادعوى كرسكين "- (ترجمان القرآن جون ١٩٣١م ٥٥)

" بسااو قات كسى نازك نفسياتى موقع پر نبي جيسااعلى واشرف انسان بهي تحوزي در کیلئے اپنی بشری کمزوری سے مغلوب ہوجا تا ہے اور ہروقت موس کے ملتد ترين معيار كمال برقا درنبيس موسكتاً "\_ (ترجمان القرآن جون ١٩٣١ع م ٣٣)

بسااوقات پینجبروں تک کواس نفس شریر کی رہزنی کے خطرے پیش آئے۔ چنا مجہ حضرت داؤد جيسے جليل القدر پينم بركوايك موقع بر عبيد كي كئ" - (تفهيمات م ١٩٣٠)

نمی ہونے سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بہت بڑا **گناہ ہو** ☆ كيا تها كدانبول في اليه انسان كول كرديا" \_ (رسائل ومسائل ساس)

''اس اسرائیلی چرواہے کوبھی دیکھئے جس سے وادی مقدس طویٰ میں بلا کر ☆ با تمل كي تكيل " \_ (تغهيمات ص ٢٣٩)

و حضرت بونس سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھکوتا ہیاں ہوئیں اور عَالبًاانہوں نے بصر ہو کرقبل از وقت اپنا متنقر جھوڑ دیا تھا''۔ (تفهيم القرآن جلدا به ١٤٠٣)

حضرت بوسف عليه السلام سلطنت مصر حرفتاركل رومي اصطلاح بين ووكيشن بنائے محکے متھ" (تفہیم القرآن ص ١١١)

"حضرت ابراہیم کے باب داداا پی قوم کے پنڈت اور برہمن تھے اور وہ ایک يند تزاد عظ '\_ (خطبات ص ١٤١)

امام الانبیاء کے حضور جسارت: قرآنی آداب وتعلیمات کے برعس مودودی صاحب توامام الانبياء محمد رسول الله مكافية كصفور محى جسارت سے بازنبيس آئے اور آپ كے متعلق بہت كھٹيا عاميانداور تاشايان شان الفاظ استعال كئے ہيں۔ كھتے ہيں: 

'' بیقانون ریکتان عرب کے ایک اُن پڑھ جرواہے نے دنیا کے سامنے پیش كياتيك"\_(كتاب يردوص ١٥٠)

'' نبوت کے منصب پرسر فراز ہونے (۴۰ سال) سے پہلے آپ اس بات ے بالکل بخر سے كرآپ ئى بنائے جائے والے ہيں'۔

(ترجمان القرآن اكتوبر ١٩٤١م)

'' حضور کے والدین ..... کے بارے میں کوئی ایس تصریح نہیں ملتی کہ انہیں صحیح معنول ميسمومن ومسلم مان لياجائي "رترجان القرآن جلد ٢٩، عدوم ١٢٠) "جواوگ جہالت اور نابینائی کے باعث رسول عربی کی صداقت کے قائل نہیں ہیں مرانبیائے سابقین برایمان رکھے اور تقوی کی زندگی بسرکرتے ہیں ان کواللہ کی رحمت كالتناحصه ملي كاكران كى مزامين تخفيف موجائي كن "( هيمات م عالمضا) أتخضرت كوبانى اسلام تك كهددياجا تاب-دراصل بدايك بهت برى غلطانبى ہے'۔ (رسالہ دینیات ص۳۷)

ابوقعيم احد سائي اور حاكم (محدثين) كي روايات خوش عقيدگي پرمني مين - ني کی قوت باہ کا حساب لگانا غراق سلیم پر بار ہے اور محم مالی کی کو کنہیا جی اور ہندود بوتاؤں کے رنگ میں پیش کرنا ہے''۔ (تفہیمات ص۲۳۲، ملخصاً)



ياكستان كامطلب كيا؟

لا إله إلا الله محمد وسول الله



بالقاق كالحاق وفاقك

Colline Bello

ہم ہیں اہلسنت ہم نے پاکستان بنایا تھا ہم نے ہی انگریز یہاں سے انگلتان بھگایا تھا ہم نے ہی وہ پر چم تھاما جس پر جاند ستارا ہے ودر ہٹو اے وہمن ملت پاکستان ہمارا ہے

'' پیکا ناد جال وغیرہ تو افسانے ہیں جن کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ۔۔۔ کیا ساڑھے تیرہ سوبرس کی تاریخ نے بیٹا بت نہیں کردیا کہ حضور کا اندیشہ می نہیں تھا"۔ لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم (رسائل ومسائل ص٥٣-٥٤)

**محمری نسبت کا انکار: ہم اینے مسلک اور نظام کوکسی فخض خاص کی طرف منسوب** كرنے كو ناجا تر مجھتے ہيں \_مودودي تو در كنار ہم تو اس مسلك كو "محرى" كہنے كيليے بھی تیارنیں''۔ (رسائل ومسائل جلد ۲، ص ۲۲۲)

شفاعت كا ا نكار: "كولى مجمتا بكه خداك بال بزركون اور روحول كي سفارش لے جانا ضروری ہے اور ان کو وسیلہ بنائے بغیر وہاں کامنہیں چاتا ....... بیرسب جہالت کا نتیجہ ہے'۔ ( دینیات ۲۵)

" آدمی کے ایمان وعمل کے سوا (شفاعت ونسبت وغیرہ) کس چیز کا لحاظ نہ کیا جائے گا''۔ (ترجمان القرآن جلد٢٧،عددا-٢)

عدم ملقير: "جولوگ محررسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد سى اوركو جى مانت ہوں اور اس کی نبوت پر ایمان نہ لانے والوں کو کا فر قر ار دیتے ہوں انہیں غیر مسلم اقليت قرارديا جائي (منشور جماعت اسلامي ص١٣)

"مرزائيون كى لا ہورى جماعت .... ايك مدعى نبوت كى نبوت كاصاف اقرار تهین کرتی کهاس کی تکفیری جاسکے "\_( مکتوب مودودی ۱۸۸\_۱\_۲۹، نمبر۲۲۹)

مكتوب بذامين صراحة دجال قادياني كى مجدديت كى قائل لا مورى بارتى كى تنقیرے اجتناب کیا گیا ہے اور مودودی منشور کی عبارت کی روے بھی لا ہوری بار ای غیرمسلم قرار تبیس پاتے۔حالانکہ بھکم شرعی جومرزا کے تفریس شک کرے وہ بھی کا فرہے چەجائىكەاسى مجدد دغير التىلىم كرنے دالے لا ہورى مرزائى بھى كافر قرارند پائيں''

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

مسلّمه حقیقت: بهنت روزه "استقلال" لا بور رقمطراز ہے که" بیرایک مسلمه حقیقت ہے کہ برصغیر کی آبادی کا ۸۰ فیصد حصہ اہلسنت و جماعت پرمشمل ہے اور جب بھی بھی اسلام کےخلاف سازش کی گئی سنی علماء ومشائخ نے اس کا مقابلہ اپنا نم ہی فریفتہ مجھا۔ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی شروع سے آخرتک علاء ومشائخ کی کوششوں کا بیج تھی ۔اس جنگ میں علماء ومشائخ اہلسنّت کے فتو کی جہاد نے وہ کا م کیا جو بڑی بوی عسكرى قوتوں ہے نامكن تھا۔

مولا نافضل حق خيرآ باوي:مفتى عنايت احمركا كوروى مولانا كفايت على كافي شهيد مرادآ بادئ مولانا سيداحد الله شهيد مدرائ مولانا فيض احرعثاني مولانا وباج الدين مراد آ بادی ٔ مولاتا رسول پخش کا کوروی ٔ مفتی صدرالدین د بلوی (علیهم الرحمة والرضوان) اور ان كاحباب وتلافده اكابرتى علماءرباني فرتكي سامراج ي كرائي ـ

اسلام كے تحفظ كے ليے جان عزيز كى بازى لكا كريمع حريت كوابدى تا بانى بخشى اور المريزك خلاف سب سے پہلی تحريك آزادى كاستك بنياوركھاجو ١٨٥٥ء كى جنگ آزادى كنام معمشهور م- أزادى كى يه جنك علاء ومشارخ ك جذب اسلامى اور خدمت ويى کا ایک روش باب ہے۔ بعد میں رونما ہونے والی تمام تحاریک کو اس تحریک آزادی کے سلسلك كريال اورجذب حريت كاس عظيم بينارى روشى كى كرنيس كهاجات كا-بنا كردندخوش رسم بخاك وخون غلطيدن خدارهت كنداي عاشقان ياك طينت را

اعلیٰ حضرت:مولا ٹا احدرضا خاں فاصل بریلوی قدس سرہ نے ہندؤوں اورمسلما نو<sup>ں</sup> کے علیحدہ قومی تشخص'' دوقومی نظریہ'' کی حمایت اور ہندومسلم اتحاد کی جومخالفت کی وہ

ا یک ملک گیرتح یک کی صورت اختیار کرگئی اور بیکهنا مبالغهنیس که مولانا احد رضاخال بریلوی نے ۱۸۹۷ء میں'' دوقو می نظریہ'' کا جوتصور پیش کیاوہ ہندوسلم انتحاد کے بطلان پر ایک عظیم تاریخی دستادیز ہے۔ای مؤقف کی روشی میں مصور یا کستان علامہ محد أقبال اور تحریک پاکستان کے سربراہ محموعلی جناح کے لیے ایک اسلامی ریاست کا مطالبہ کرنے کی راہ بموار مو گئ\_( حالانکه کچیم صه پهلےان دونوں کارجان بھی کا تکرس کی طرف تھا) ملاحظہ ہو (المحجة المؤتمنه انفس الفكر اور فاضل بريلوي اور ترك موالات وغيرها) سى كانفركس مرادآ باد: علامه قبال في تيام ياكتان كا مطالبه رسبر ١٩٣٠ مي كيا

قرارداد یا کستان:۲۳ مارچ ۱۹۴۰ء کومنٹو پارک (اقبال پارک) لا بور میں مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس مواجس میں قرار دا دلا موریاس موئی \_ یمی قرار دا د بعد میں قرار دا د پاکتان کے نام سےمشہور ہوئی مسلم لیگ کے اس اجلاس میں سی علماء ومشاکخ کی طرف سے تقریر کرنے والول میں مولانا عبدالحامد بدایونی علیدالرحمة شامل تھے۔

ليكن اس سے تقريباً چيد برس قبل اوائل ١٩٢٥ء ميں اى ضرورت كا احساس" آل انڈيا تى

كانفرنس مرادة بادك اجلاس مين علماء ومشارك نے ولايا۔

تاریکی جدوجہد: مطالبہ (قرارداد) یا کتان کے اعلان کے ساتھ ہی علاء المسنت نے اپنی مساعی تیز تر کردیں اور اپنی تمام تر توجیحریک یا کتان کو کامیابی سے مكنار كرنے كے ليے وقف كردى \_ تعليى ادارون خانقا موں برعرس كے مبارك موقعول ' فرجی جلسول اورسنیت کے ترجمان اخبار و رسائل الغرض ہر مقام سے یا کتان کا نعرہ بلند ہونے لگا۔

المستنت وجماعت كمشائخ عظام اورعلائ كرام بالخفوص امام احمد مضا بريلوي رحمة الثدعليد كے صاحبز ادگان تلاقمه خلفاءاورمنتسين وہم مسلك علاء ومشائخ

نے تحریک پاکستان میں شبت تاریخی کر دار ادا کیا اور خالفین پاکستان و کا نگری مولو ہوں كاؤث كرمقابله كيا\_

اساء گرا می: جن سی علاء دمشائخ نے تحریک یا کشان میں مؤثر کر دارا دا کیا ان کا شار مشکل ہے۔ چندایک کے اساء گرامی درج ویل ہیں۔

عجابداسلام بيرمحرافين الحسنات مانكي شريف

امير ملت پيرسيد جماعت على شاه محدث على بورى

حجت الاسلام مولانا حامدرضا خال بريلوي ☆

\* مفتى اعظم مولانا ثاثاه مصطفه رضاخال بريلوي

صدرالا فاضل مولا نامحم شيم الدنين مرادآ باوي ☆

> مولاناسيد محمراشرف محدث يحقو تيموى ☆

محس ملت مولا نامفتي محمر بربان الحق جبل يوري ₩

> عابيطت مولاناعبدالحامد بدايوني ☆

> مبلغ اسلام مولانا عبدالعليم ميرهي ☆

> > خواجه بيرجم سليمان تونسوي ☆

حضرت مولا ناعبدالسلام باندوي ☆

مولانا يرجح عبدالرحن بحرجونذي شريف ☆

صاحبر اده بيرغلام محى الدين كواروى ☆

غازى كشميرمولا ناابوالحسنات سيدمجمه احمدقادري ☆

شيخ القرآن مولانا محمة عبدالغفور بزاروي \*

مولا نامفتي محر عرنعيي

اميرحز بالله پيرسيد محرفضل شاه جلال يوري

مولا نامفتى شاه محد مظهر الله د بلوكي 公

> مولا ناعلامه احدسعيد كاظمي ×

مولانا محم عبدالتنارخان نيازي 公

مولاناشاه محمه عارف اللدقاوري 公

صدرالشر ليمولانا محدامجدعلي اعظمي 公

شخ الحديث مولانا محدمر داراحد قادري 公

حضرت خواجه پيرقمرالدين سيالوي ☆

صاحبزاده سيدمحمود شاه تجراتي 公

مولانا حسرت موماني وغيرجم (رحمة الله تعالى عليهم اجمعين)

( بمفت روزه "استقلال "لا بورس المست ١٩٨٣ مازموَرخ المستّب مولا نامجر جلال الدين قادري)

سی کا نفرنس: بکثرت انفرادی وعلا قائی اجتماعات و تقاریب کےعلاوہ علماء ومشاکخ الل سنت نے اجماع طور برسی کا نفرنس اجمیر شریف اور آل انڈیاسی کا نفرنس بنارس میں بفضله تعالى بالخضوص بحر بورقوت وشان وشوكت كامظاهره فرمايا اورابنا بورا وزن قيام پاکستان کے بلڑے میں ڈال کرمسلم لیگ وتحریک پاکستان کوکامیا بی سے جمکنار فرمایا۔ تفصیل کے لیے''خطبات تی کانفرنس' اور''اکا برتح کیک پاکستان' کا مطالعہ کریں اور اس سلسله مين مكتبه قادريها ندرون لو ماري دروازه لا مورست رجوع كريي

صدر مملکت کی تقدر لی اس تاریخی حقیقت کوصدر محد ضیاء الحق نے بھی بتاریخ ۲۲



البوالكلام : تحريك بإكتان كاعلمبردار روزنامه "نوائے وقت" لا مور" المحدیث" و د یو بندی کمنٹ فکر کے امام وحمد وح ابوالکلام آزاد کے متعلق رقمطر از ہے کہ 🖈 "مولانا آزادا ندر بابر بے کٹو کا گری تھے۔اس سے کون انکار کرے گا کہ مولانا آزادکوقائداعظم نے دھتکارا توم نے دھتکارا۔ قائداعظم نےمسلم لیگ کےصدر کی حیثیت سے گاندھی ننہرووغیرہ سے بخوشی گفتگو کی لیکن جب مولانا آ زاد نے کا نگرس کے صدر کی حیثیت سے قائداعظم کو خط لکھا تو قائداعظم نے بڑی حقارت سے مستر دکیا اور مولانا کو کا مگرس کا ' دشو بوائے'' کہا اور ساتھ ہی ہیمی لکھا کہا گرا خلاقی جرأت ہے تو كانكرس كى صدارت سے استعفیٰ دے دؤ'۔

المربواور ت ان ك لي قطعاً قابل قبول نديم كم تفتكو بهندومسلم مسلله يرجواور مسلمانوں کی نمائند کی محمو علی جناح اور ہندؤوں کی رہنمائی مولا ناابوالکلام آزاد کریں'۔ ( توائے وقت لا ہور ۳ دمبر ۱۹۸ ء )

جب ابوالكلام جيئة دمفسرقرآن عالم دين"ف اسلام كے بنيادي اصولوں ے انح اف کر کے سیکو رتصور کومسلمانان برصغیر پرتھو پناچا ہاتو انہوں نے اس کور د کر دیا اور ایک ایے بی مسلمان سے شدر ہا گیااور کہا تھا:

جوتفا "أمام البند" مجي آج "امام البندو"ب كل تقااك آزاد مسلمان آج "فلام الهندو" ب

مسين احمد: (مدنى) جس سياى مسلك برقائم موسية موسة منطوه كالكرى مسلك تقام جس پرگاندھی نہرؤ پٹیل وغیرہ مسلط تھے جومولانا کے سیاس رہنما تھے اور اس وقت مولانا جمعیت العلمائے ہند ہے بھی متعلق تھے اور اس پارٹی کے ساتھ وہ کا مگرس كايك حليف تق جهال تك الكريزي خالفت كاتعلق تفامولا ناسح تقي

متبر ١٩٨٠ء مشائخ كونش اسلام آباد مين بدين الفاظ بيان فرمايا كه وتحريك ياكتان ك دوران جهار يعلماء ومشارخ كي خدمات سنبرى حروف سے لکھنے كے قابل بين انہوں نے قوم کواس منزل تک و بینے کا اہل بنا دیا جس کا اس نے عہد کیا تھا۔اس سلہ میں جناب پیر جماعت علی شاہ ٔ میاں صاحب شرقپوری' پیرغلام محی الدین گولژو**ی' علامہ** عبدالعليم صديقي، پيرمحمسليمان تو نسوي مولانا عبدالحامه بدايوني، پيرصاحب ما كي شريف ے اساء گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں چرآ پ کو بنارس میں منعقد ہونے والا (اپریل) ۱۹۳۷ء کا وہ عظیم الشان اجتماع بھی یاد ہوگا جس میں برصغیر کے طول وعرض سے چھ بزارعلاء ومشاکن اور لا کھوں مسلمانوں نے شرکت کی۔اس ایمان افروز اجتاع نے نظریة پاکستان کی تائیدوتو ثیق کر کے حصول پاکستان کی منزل کوآ سان بنادیا''۔ المحة فكربيه: جنَّكِ آزادي وتحريك پاكستان مين علاء ومشائخ الل سنت كارو نه روش كي طرح روش کردارتاریخ اسلام و پاکتان کاسنبری باب ہے۔اس سلسلہ میں جہاں تک كتاب "تجانب السنّت" كالعلق ہے۔ وہ بعض اصاغر وقليل علاء كا انفرادي واقليتي مؤقف تھا جے اہل سنت کی غالب اکثریت وآل انڈیاسی کانفرنس کے پلیث فارم فے عملاً مستر دكر ديا تها، لهذا معاندين كا " تجانب المسنّت" كو پيش كرنا اور آل انثريات كانفرنس سے چشم پوشی كرنا تاريخی خيانت وبدويانتی ہے كيونكه شرعاً اخلاقا عرفا كثريت كا كردار قابل ذكر فيصله كن اورانقلاب آفرين موتاب نه كهمستر دشده اقليت كالبهرا المسنت ك فدكوره تاريخي كردار ك برعس معاندين ومخالفين اال سنت كى فليل وحقير تعداد کے علاوہ ان کے مرکز و منبع دارالعلوم دیو بنداس وقت کے صدر دیو بند مولوی تھین احد مدنی اور ال کے امام البند مولوی ابوالکلام آزاد و''المحدیث' و دیوبندی علام کی غالب اكثريت تحريك آزادي وقيام پاكستان كي شديد مخالف تقي- لرز و خیر فتوی : "نی دبلی ۱۷ اکتوبر ۱۹۳۵ و کومولانا حسین احد مدنی نے مسلم لیک مين مسلمانون كي شركت كوحرام قرار ديا اورقا ئداعظم كوكا فراعظم كالقب ديا''۔ (مجموعة مكالمة العدر في صفحه ٢٨)

مولوی حسین احد "مدنی" کی پیروی اور ندکوره فتوی کی تائیدیش " بجلس احرار نے بھی قائداعظم کو کافر کہنا شروع کردیا'' پیشعر بھی مظہر علی اظہر سے منسوب ہے جواحرار میں ایک متاز شخصیت ہیں۔ (اوران کے شعر برکسی احراری کا گرسی مولوی کا افکار منقول نہیں) اک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا یہ قائداعظم ہے کہ ہے کافر اعظم

(رپورٹ تحقیقاتی عدالت فسادات پنجاب 190۳ء) شبیر احمد مرفتوکی: مولوی شبیراحمرعنانی دیوبندی نے علاء دیوبند سے شکوہ کیا کہ "دارالعلوم ديوبند كے طلباء نے گندى كالياں فحش اشتہارات اور كارثون ہمارے متعلق چیاں کیے جن میں ہم کوابوجہل تک کہا گیا۔ دارالعلوم کے طلباء نے میر قبل کے حلف اٹھائے اور فش اور گندے مضامین میرے درواز ہ پر پھینے۔ میں تو اب آپ میں ایک ا چهوت کی حیثیت رکھتا ہول' ۔ (مجموعہ مکالمتہ الصدرین صفحہ ۳۳ ۲۳۳) .

عطاء الله بخاري سوركي گالى:"احرارى شريعت كاميرمولانا عطاء الله بخارى نے امروہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ' جولوگ مسلم لیگ کوووٹ دیں گے وہ سور ہیں اورسور کھانے والے ہیں۔" ( کتاب چمنستان از ظفر علی خال صفحہ ١٦٥)

یا کستان کی ب عطاء الله بخاری نے علی پوری احرار کا نفرنس میں کہا دمسلم ایک کے لیڈر۔۔۔جس مملکت کی تخلیق کرنا جا ہے ہیں وہ پاکستان نبیس بلکہ خاکستان ہے'اور الکین جہاں تک انگریزوں کے مندوستان چھوڑ دینے کے بعد کے حالات میں مسلمانوں کی بوزیشن کا تعلق تھا یہاں مولانا نے سخت تھوکر کھائی اور مردمومن کی فراست کامِظا ہرہ نہ کر سکے اور ٹاکام ہو گئے۔

🖈 کانگرس کے فنڈ ز سے کانگرس کے ساتھ ملحقہ مسلم سیاسی جماعتوں کو بھی روپ پر دیا جاتا تھا اور ای فنڈ سے مولانا مدنی کو جمعیت انعلمائے ہند کو اور ان کے اخبار و الجمعيت "كومالي اعانت وي جاتي تقي -

🖈 💎 اور بلامبالغه ۹۹ فیصدر قم ہندؤوں کی طرف ہے آتی تقی جوخالصتاً سود درسود ہے حاصل ہوتی تھی۔ یا ہندوساہوکارمسلمانوں کوسودی قرضے دے کروصول یاتے تنے (اور بطور رشوت) پھریمی روپیمسلمان لیڈرول بشمول مولا ناحسین احمد مدنی کوجمی ملتاتها''\_(نوائے وقت کامتبر ۱۹۸۳ء)ملخصاً۔

☆ 💎 ''مولا نامدنی کی دوجیتیں تھیں ایک عالم دین اور بزرگ کی اور دوسری نسای رہنما کی۔سیاس حیثیت پر پہلے بھی بحث ہوتی رہی ہےاور آئندہ بھی ہوتی رہے گا۔ عقيدت اين جكد كين تاريخي حقيقت بهي مخونبيس كي جاسكتي-

🖈 اسلسله مين مفكريا كتان علامه اقبال كاتبعره اتوزبان زوغاص وعام بيك

م مجم بنوز نداند رموز دیل درند رويوبند حسين احمد اين چه بوانجمي ست مرود برسر منبر كه ملت از وكن است چہ بے خرز مقام محد عربی ست بمصطفط برسال خولش راكدوين بمداوست اگر باو نرسیدی تمام بوالهی ست (روز نامه وائے وقت لا ہور م درمبر ۱۹۸۳ء) ملحصاً

پرور میں تقریر کرتے ہوئے کہا"اب تک کسی مال نے ایسا بجینیں جنا جو 

انہوں نے کہا کہ ' یا کتان ایک بازاری عورت ہے جس کو احرار نے مجبورا 👆 قبول كيا"\_ (ربورث تحقيقاتي عدالت صفحه ٢٤ بحواله روزنامه ملاب ١٥٥ -١١ - ١٤ استقلال نمبرروز نامه جديد نظام • ١٩٥ ء وغيره)

نوائے وقت: لاہورنے ۲۲ اگست ۱۹۷۱ء میں تکھا ہے کہ 'عطاء الله شاہ بخاری کی خطابت کوکا نگری آله کار ہی کی خطابت کہاجا سکتا ہے۔اس امرے سی کو بھی اٹکارنبیں کہ ان كى خطابت في مجموعى طور يرمسلمانون كوب حدنقصان پہنچايا"-

پلید ستان: مولوی محرعلی جالندهری نے وقت سے پہلے اور تقسیم کے بعد پاکستان کے ليه من بليدستان كالقط استعال كيا "\_(ربورث فدكوره ٢٥٥)

حبیب الرحمٰن: لدهیانوی صدر مجلس احرار میر تھ میں اس قدر جوش میں آئے کہ فر ماتے تھے'' دس ہزار جینا (محم علی جناح) اور شوکت (حیات) اور ظفر علی خال جواہر لال نهرو کی جوتی کی نوک پر قربان کئے جاسکتے ہیں'۔ (چمنستان صفحہ١٦٥)

إسے كيا كہيے! كه ادھرتو دس بزار جناح وشوكت وظفر كوايك دشمن اسلام كافر کی جوتی کی نوک پر قربان کیا جار ہا ہے لیکن دوسری طرف ایک پنڈت زادی و ہے لکھی کے نزد میک یہی جناح تنہاا تناوزنی و بھاری ہے کہ''اگرمسلم لیگ میں ایک سوگا ندھی اور دوسوابوالكلام آزاد ہوتے اوران كےمقابلہ ميں كائكرس ميں صرف ايك جناح ہوتے تو ملك بمحى تقسيم نه بهوتا''\_( نوائے وقت لا بهور • ۸ ــ ۱۲ ــ ۲۸)

مفتی محمود: نے کا تتبر ۱۹۷۵ء کو بمقام کوشی چودهری ظهور البی گلبرگ الا موریس متحده

محاذ کے اجلاس میں کہا'' خدا کا شکر ہے ہم یا کستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے'' 🖈 مفتی محمود اینے معتقدین کی محفلوں میں کہتے رہتے ہیں'' یا کستان ٹو ٹما ہے تو تو فے جمیں کیا مارے اکابریا کتان کے خلاف تھے"۔

🖈 نیز مفتی محمود نے راولینڈی کی محفل میں کہا ''میں پنجابیوں پر پیثاب کرتا ہوں''۔ بیالفاظ کہتے وقت انہوں نے مولانا عبیدالله انوراورمولانا عبدالله درخواتی وغیرہ اينا كابركو بهي مستقى نهين كيام لحصا ( مفت روزه الجميعه پندى عدمبر ١٩٤٣ وصفي ١١) الله مفتى محمود في نوى ديا تفاكه دمسلم ليك كوووث دين والول كا تكاح فنخ مو جائے گا'۔ (روز نام شرائے ملت لا جورہ کـ٧- ٢)

اعتراف: دیوبندی غلام خانی مستب فکر کے ترجمان ماہنامہ "تعلیم القرآن" راولینڈی نے مارچ ١٩٦٥ء کے صفح ٣٣ پر لکھا ہے کہ "ویو بند کی سیاس فکر کی ملی تفسیر" جمعیت العلماء ہند' تھی جو کا گٹرس کی مؤید ومعاون تھی اگر چہ بعض علمائے و یو بندانفرادی طور ہے اس فکر سے متنق ندیتھ مولا ناشبیراحم عثانی اور مفتی محمد شفیع ان ہی مفترات میں ہے ہیں۔'' 🖈 💎 مخرت والا (اشرفعلی نقانوی) نے لیگ کی بدا عمالیوں کوملا حظہ فر ما کر لیگ سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ اب لیگ کی اصلاح کی امید بالکل ختم ہو گئی۔ ہاں شروع شروع میں لیگ کے حامی تھے یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ حضرت مسلم لیگ جیسی بددین بماعت کی حمایت کریں'۔

(كتاب اشرف الا فادات صفحه ١٨ ازمولا ناعبدالا حدسورتي اشاعت كم أيريل ١٩٣٧ء) اعتراف مودودي: "مسلم ليك كاحمايت مين الرجعي كوئي لفظ مين (مودودي) في كهابوتواس كاحوالدديا جائي\_(ما بنامة رجمان القرآن جولا في ١٩٣٨ء) 🖈 💛 " بہم اس بات کا کھلے بندوں اعتراف کرتے ہیں کہ تشیم ملک کی جنگ ہے تم غير متعلق رہے ہيں۔'(ترجمان القرآن نومبر١٩٦٣ء)



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يا رسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى يا حبيب الله



بإكتنان كے مائى وخالف علام كاميان

۵۳۰

براهين صادق

(ملخصاسیای کفکش مودودی حصدسوم صفحه ۳۷)

امير جمعيت المحديث: مولوى محد التاعيل كوجرانواله كم متعلق سيالكوفى المجديثون من المحديثون من المحدود المحد

ہے مولوی محمد ابراہیم سیالکوٹ نے لکھاہے کہ 'بہت سے الجحدیث علماء اور عوام و امراء کا نگرس کا ساتھ ویتے تھے۔' (اختفال الجمہور صفی ۱۲)

ہولوی ابوالقاسم بناری نے کہا کہ' پاکستان کا نعر چھش ایک ڈھونگ ہے۔'' (پیغام ہدایت سفحہ ۸)

اور المحدیث جماع کے ناقص العلم غیر مختاط نام نہا دعلاء میں بعض خارجی اور بعض کا تکری ہیں '۔ (احیاء المیت صفح ۲۷)

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ٱجْمَعِيْنَ

روحانی تنزل واخلاتی گراوٹ اور تعصب ونفسا نیت کے تحت مکار و کذاب انگریز گوئبلو کے اس مقولہ کے مطابق کہ "جموٹ اس کثرت ونسلسل کے ساتھ بولو کہ لوگ اے بچے بیجھے لکیں''۔ جو باطل پر اپیکنڈ ااور جھوٹی کہانیاں تاریخ میں شامل کردی كى بي ان ميس سے ايك يہ بھى ہے كه مولوى اساعيل وہلوى (مصنف تقوية الایمان) اوران کے پیرسیداحمد بریلوی تح کیک آزادی کے میرواور انگریز کے سخت مخالفت تھے۔ یہ وہ کذب بیانی ہے جس کاتحریر وتقریر میں تذکرہ کرتے ہوئے برجم خویش برے برے تام نہادمورخ و پرھ لکھے جہلاء ذرائیس شرماتے۔مربدستم ظریفی سے کہاس غلط پرا پیکنڈاکی بناء پر جوحضرات واقعی تحریک آزادی کے قائد ا المكريز كےخلاف اور ميح معنى ميں مجاہدين اسلام اور الكريز كا نشانه ستم يتصان كى ند صرف حق تلفی ہوئی ہے بلکہ پوری طرح ان کی کردارکشی کی کوشش کی گئی ہے جبیا کہ قائد جنك آزادى علامة فضل حن خير آبادى وكيناية -

اعتراف حقیقت: "مولوی محمد اساعیل یانی بی" نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کیا إدر محققانه مؤرخانه اورمنصفانه طور برمختف توارئ ومؤرفين كي تحقيقات كاخلاصه بزي عمر کی کے ساتھ پیش کیا ہے اور اس سلسلہ میں بوی خوبصورتی کے ساتھ تاریخی مقالن و واقعات كور تيب ديا إورمز يدلطف كى بات يه الذي ين "صاحب كوئى متعصب وخالف مؤرخ نہیں بلکہ مولوی اساعیل د بلوی اور ان کے بیرسید احمد صاحب بریلوی کے مداح وعقيدت مندين بلكهان كوونت كامجدواورنهايت دروليش صفت بزرك مانع جي

اور بہت عقیدت واحر ام سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔

(حاشيه مقالات مرسيد حصه ۱۲ اج ۲۵۳)

مقالات مرسید: کے حاشیہ یرمولوی محد اساعیل دہلوی کے تذکرہ میں مولوی محمد اساعيل ياني بي في كلهام كن جناب ظيق احد نظامي في ١٨٥٤ وكان تاريخي روزناميد کے دیباچہ میں بیٹا بت کرنے کی سعی فرمائی ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف پیدا ہونے والی تحریکوں کے بانی دراصل حضرت سیّداحمداور حضرت شاہ اساعیل ہی تھے اور ١٨٥٤ء من جو كهم مواوه ان دونول حضرات كي تبليغ كابي متيجه تفا مراس بيان كو حقیقت سے پہیم تعلق نہیں ۔حضرت سیداحمہ بریلوی اور حضرت شاہ صاحب کی عملی زندگی سب پرروز روش کی طرح عیاں ہے۔ چنانچدان حضرات کے اتکریزوں سے جیسے ا <u>مجھے</u> تعلقات تنے وہ کوئی ڈھکی چھی بات نہیں۔

العدكى بات: يه بات دوسرى بكه ١٨٥٨م ك چندسال بعدسيد صاحب ك متبعین نے سرحد برلڑائیاں شروع کر دیں گراس کا ذمہ دارسیداحمداور شاہ صاحب کو قرار نہیں دیا جاسکا کیونکہ بید کھا گیا ہے کہ خریکوں کے بانیوں کے مرجانے کے بعد السمائد گان این این راین خود معین کرایا کرتے ہیں۔ای طرح اگر بعد والول نے الكريزول كے خلاف كچھ كياتوبيان كا اپنا معالمه ب\_سيد صاحب اور شاه صاحب في جو کا منہیں کیا اور جس کے کرنے کا نہ بھی اظہار کیا اس کوخواہ تخواہ ان کے ذھے لگانا تاریخ کے ساتھ ظلم کرناہے۔

تاریکی تعصب: مرواقعہ یہ ہے کہ ملک کے آزاد ہو جانے کے بعد ہر فدہی جماعت اینے این اکار کو انگریز وشمن ثابت کرنے میں معروف ہے۔ (چا ہال کے ا كابرانكريز دوست عي كيول نههول) اوريهي جذبه شاه صاحب اورسيدصاحب كوانكريز

عے جہاد کا زُخ صرف اور صرف سکھوں کے خلاف تھا۔ ملاحظ فرمائیں۔ (مقالات سرسيد حصرتم بص ١٨١ تا ١٨٣٠)

گارس دتاس : دوسرا جم عصر مؤرخ فرانس کامشہور منتشرق گارس دتاس ہے جس کی " تاریخ ادب اُردو" کی تلخیص اُردو میں" طبقات شعراء بند" کے نام سے مولوی کریم الدین یانی تی اورایک انگریز ایف فیلن نے ۱۹۳۸ء ششائع کی جس میس گارس دتای نے سیدا جر کے متعلق صاف طور پر لکھا ہے کہ'' وہ بیس برس کا عرصہ ہوا کہ سکھوں کے خلاف جهاد كرتا موامارا كيا"\_ (طبقات شعراء مندص ٩٥ مطبوعه ١٨٠٨م

اور اس بات کا اشارة مجمی ذکر نبیس کرتا که وه (مینی حضرت سید احمد) انگریزوں کا بھی دشمن تھااوران کے خلاف جہاد کرتایا جہاد کا ارادہ رکھتا تھا۔ نیز

نواب صدیق حسن خال: نے بھی''تر جمان دہابی' کے ص۲۱۔۸۸ پر بھی بات اللهی ہے کہ حصرت کا جہاد انگریزوں کے خلاف نہ تھا۔ان ہم عصر (مشاہیر) مؤرخوں (سرسیدو اکثر ہنٹر کارس دتا ی نواب صدیق حسن خان) کے واضح بیانات کی موجودگی میں اب ساا برس کے بعد بیر کہنا کہ وجہیں حضرت انگریزوں کے خلاف جہاد کاعزم

ایک ایسادعویٰ ہے جوابے ساتھ کوئی عقلی یانعلی دلیل نہیں رکھتا۔

علاوہ ازیں: ایک معمولی عقل کا آدمی بھی سجھ سکتا ہے کہ اگر حصرت (سید احمد) انگریزوں کے دہمن ہوتے اوران کے خلاف جہاد کا ارادہ رکھتے یا اس سلسلہ میں کوئی جدوجهد كرتے مالوگول كوائكريزول كے خلاف جہاد كرنے كيلے آماده عمل كرتے ماعوام و خواص میں اس ارادہ کا اظہار کرتے تو انگریز ہر گز ہر گز ایسے بیوقوف اور ناواقف نہیں تھے كرايخ وتمن كو كلى چھٹى دے ديت كر مارے ملك ميں بيش كر مارے خلاف بالكرى

وحمن ثابت كرنے كيلي مجور كرر ما ہے اور بيجذب پيدائهي ايسے مصنفوں ميں ہوا ہے جن 

(جاشيه مقالات مرسيد، حصد ۲۱۹ م ۳۱۹،۳۱۸)

مزید تفصیل: مولوی محمد اساعیل بانی بی نے سید احمد صاحب کے تذکرہ پر مزید لکھاہے کہ''اس زمانہ میں بعض حضرات کہنے لیکے ہیں کہ دراصل حضرت سید احمد کا مقصد انگریزوں کےخلاف جہاد کرنا تھاسکھ تو ویسے ہی درمیان میں آ گئے ۔ یا اگر سکھ آزادی وطن كے جہاديس حضرت سيد احمد كاساتھ دينے كيلئے تيار ہوتے تو خودان سے رزم ويكاركى کوئی وجہ ندہوتی۔ یاسکھوں سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کا پختہ ارادہ انگریزوں سے جہاد کا تھا''۔گمروا قعہ ہے ہے کہان تینوں بیا نات کا کوئی حقیقی ثبوت موجود نہیں اور صاف اور سی بات یمی ہے کہ ہرگز جرگز حضرت کا ارادہ انگریزوں سے جہاد کا نہ تھا۔

مرسیداگراییا ہوتا تو سرسید (جوحفرت کےسب سے قریب العہدمؤرخ ہیں) ضروراس کا ذکرکرتے ۔ سرسید کا بیربیان اس لحاظ سے بھی نہایت معتبر ومتند اور محکم و مضبوط ہے کہ سیداحمد سید کے زمانہ میں تھے اور ان کی شہادت کے صرف چودہ پندرہ برس بعد بی سرسید نے ان کا تذکرہ لکھا۔ جہاں تک جمیں معلوم ہے اس سے پہلے کا کوئی میان حضرت کے منعلق اس البذا کوئی وجنہیں کہ حضرت کے متعلق اس اوّلین بیان کوجوان کے ایک ہم عصر نے دیا ہے ہم معتبر ومتندند سمجھیں۔

ڈاکٹر ہنٹر: علاوہ ازیں ڈاکٹر ہنر کی کتاب کے جواب میں جومضمون سرسید نے الحام مين لكه كراتكريزي مين اخبار " ما نيراله آبادً" مين اور أردو مين على كرّ هانستى شوث گزٹ میں شائع کرایا تھا۔اس سے بھی نہایت واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ حضرت

سے جہاد کی تیاری کرو۔وہ تو فورا ان کا قلع قمع کر کے رکھ دیتے جیسا کہ ان سب لوگوں کا کردیا جن کوانہوں نے اپنا کہ مقابل اور دشمن سمجھا۔

انكريزكي معاونت: برخلاف اس كے حضرت سيد احمد سے انكريز شروع سے آخر تک نهایت نرمی و ملائمت ٔ نهایت جدر دی واعانت ٔ نهایت شفقت ومروت اور نهایت تعظیم و تکریم سے پیش آتے رہے۔ چنانچہ انگریزوں نے ان کی وعوتیں کیں مسلموں کے خلاف ان کے جہاد کونہایت پیند کیا اور اس پر خوشی کا اظہار کیا 'ان کی جہادی سرگرمیوں پر اپنے علاقہ میں ہر گز کوئی پابندی عائد نہیں کی بلکہ جب ایک انگر پر مجسٹریٹ نے ایسا اقدام کرنا چاہاتو انگریزی حکومت نے بختی سے اسے روک دیا اور مجسٹریٹ کو عکم دیا کہ حضرت سیداحمداوران کے نشکر سے کوئی تعرض نہ کیا جائے اوران كى راه يى كوتى ركاوث نى دالى جائے۔

مدو و کمک: پھر جب تک مجاہدین (تحریک بالاکوٹ) سرحد پرسکھوں سے برسر پیکار رہے پٹنہ بنگالی اور دوسرے انگریزی علاقول سے برابران کے پاس روپیداور سامان بلا روک ٹوک پہنچتار ہا۔ جب بھٹ شدہ چندہ پس ایک ہندومہا جن نے تغلب اور بدویا نتی کی آت اس کا دعویٰ بھی مہاجن پرشاہ محداسحاق نے انگریزی عدالت میں کیا اور انگریزی عدالت نے مجاہدین کے حق میں فیصلہ دیااوررو پدمجاہدین کودلوایا جوفوراً سرحد پر بھیج ویا گیا۔ تا قا **بل تر وید**: ان متذکره بالاساری با توں کے ثبوت متند تاریخوں اور معتبر بیا ثو**ں** میں موجود میں جن سے انکار کی جرائت کو کی شخص نہیں کرسکتا۔ اختصار کی وجہ ہے ہم نے یهال حوالے نہیں ویئے۔(الغرض)اگر ذرا سابھی شبہ انگریز دں کو ہوتا کہ حضرت سید احمدہم پر جہاد کا قصدر کھتے ہیں اوراس غرض کیلے فوج اسان اور روپیہ جمع کرد ہے ہیں توده آپ کوفررانی گرفارکرے بھائی پرانکادیت۔

انگریز کے جاسوس:اس سلسلہ میں میام بھی خاص طور سے غورطلب ہے کہ جب حطرت (سید احمد) صوبہ سندھ اور سرحد کے علاقہ میں داخل ہوئے جو اس وقت الكريزى عملدارى من ند تصالوان كمتعلق عام طور سے بيشبه كيا كيا كه بيا كريزون ك جاسوس بي اوريشبكف اس بناء ركيا كيا كد حفرت كتعلقات الكريزول س نہایت خوشگوار نتھ\_(ورنہ)ان پرانگریزوں کے جاسوس ہونے کا شبہ بھی نہ کیا جاتا۔

ا یک بڑا پختہ شوت:اس بات کا کہ حضرت سیداحداور آپ کے مجاہدین کی نیت یا ارادہ یا خیال ہرگز ندتھا کہ انگریزوں سے جہاد کیا جائے بیہ ہے حضرت سیّداحمہ کے شہید ہونے کے صرف ۲۲ برس بعد جب عدماء میں ہرطرف اگریزوں کے خلاف بغاوت کے شعلے زور شور سے بھڑ کے ہندوستان کی سرزین انگریزوں پر تنگ ہوگئ تواس قیامت خیز ہنگامہ میں حضرت سیداحمہ کے گروہ کا ایک شخص بھی شریک نہ ہوا۔

(مقالات مرسيد حصة مم ص١٦٢)

حالانکہ بیموقع صرف سیداحمہ کی جماعت کیلئے انگریزوں کے خلاف اُٹھ كفر مهوف كالبهترين موقع تها كيوتكهاس وقت بظاهريجي نظرآ رباتها كماتكريزول كي حکومت اب کئی اور اب گئی۔

علامه فضل حق خيرآ بادي: بزے تماشا كى بات يہ ہے كه بنگامه كام پورے جوش کے ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ میں وہ سب کے سب علاء کرام (علام فضل حق خيرآ بادي اوران كرفقاء) شامل عظ جوعقيدة حضرت سيداحمداور حضرت شاہ اساعیل کے شدیدرین وحمن تھے اور جنہوں نے حضرت اساعیل کے رقیس بهت ی کتابین تکھی ہیں۔(حاشیہ مقالات سرسید حصہ ۲۹۹ می ۲۵۲۴ تا ۲۵۲)

مولا نافضل حق عجیب وغریب قابلیتوں اور لیا قتوں کے مالک تھے۔ نہایت

علاوہ ازیں سرسیدعلی گڑھی نے مولوی اساعیل دہلوی وسیداحد بریلوی کے متعلق جوتح ريكيا ہے كدوہ انكريز كے خلاف نہ تھے بلكه اس كے حامى وجمنو التھے اس سلسله میں بھی نواب صدیق حسن خال نے سرسید کی نقابت پر بدیں الفاظ مہرتصدیق ثبت کی ہے کہ 'اس مفہوم (وہابیول سے انگریز کی مخالفت) کاروسرسید احمد خال بہادر نے بخو بی ا پنی کتاب ( ڈاکٹر ہنٹر کی غلط فہمیوں کا ازالہ ) ش لکھ دیا ہے اور وہ براہ انصاف ومعاملہ شناسی کے نزدیک گورنمنٹ وغیرہ کے معبول بھی تھہرا''۔ (تر جمان وہا ہیں ۵۲)

المحديث وخدام الدين: مولوى محراساعيل بإنى بني اورنواب صديق حسن كى طرح ديوبندي وبالي كمتب فكر كرتر جمان من دوزه "خدام الدين "لا موروغير مقلدين وہا ہیں کے ترجمان منت روزہ '' اہمحدیث' کا ہور نے بھی جنگ آ زادی میں علام دھنل حق خیرآ باوی رحمة الله علیه کے مجامد انه کردارکوسرام ہے۔ خدام الدین نے لکھا ہے کہ ' مولانا فضل حق خیر آبادی بھی باغی قرار دیئے گئے اور جریزہ انٹر ماں روانہ کر دیئے گئے جہاں

ہندوستان کے بیجابد جلیل واصل بحق ہو گئے"۔ (خدام الدین ٣٣ نومبر ١٢٣ اوم "رساله"ا المحديث" رقطراز بكه علامه فضل حق خيرا بادى في جنك آزادى الله بوه يره و مرحمه لياس برعد الت في مرقيد دريا ي شور كى سرادى "\_ (المحديث ١١جولا كي ١٩٨٠ع)

مولوی مسین احمد (مدنی): دیوبندی نقش حیات جلد ۲،۹۳/۳۱۸ برایک طرف "سوائح احدی" کے مصنف کے متعلق لکھا ہے کہ"مولوی محمد جعفر تفاقیسری سید صاحب کے نہایت منتدرسوائح نگار ہیں '۔اوردوسری طرف علام فعنل حق خیر آبادی کے متعلق لکھا ہے کہ" علامہ کی شان استقلال کے قربان جائے 'خدا کا شیر (انگریزی عدالت میں) گرج کرکہتا ہے وہ فتو کی (جہاد) سیح ہے میر الکھا ہوا ہے اور آج اس وفت

عالم وفاضل بڑے مفتی وقاضی بےنظیر شاعر' بے مشل ادیب' اعلیٰ یائیے کے مدرس عھ ۱۸ ہو ك بنكامه بن الكريزول كے خلاف سخت حصدليا جس كے نتيجه بيل كرفاركر كے كالے یانی بھیج دیئے گئے جہاں اس فاضل اجل اور عالم بے بدل نے نہایت سمیری اور بے بسى ولا جارى كى حالت شل ٢٠ اگست إلا ١٨ يوانقال كيا اورعلم و دانش فضل و هنر كاييه آ فنآب ہمیشہ کیلئے غروب ہو گئے۔ بہت ی بلند پایہ تصانیف اور تین صاحبز ادے اپنی یادگارچھوڑے۔(حاشیہ مقالات سرسید، حصہ ۲۱، ص ۳۳۰)

نو اند : مولوی محمد اساعیل پانی بتی کے ذکورہ مدلل تاریخی مضمون میں حقائق کی روشنی میں تصویر کے دونوں زُخ قار کین کے سامنے ہیں۔ ہر محض جان پیچان سکتا ہے کہ مولوی اساعیل دیلوی اوران کے پیرسیداحد صاحب وان کے پیروکارکون تھے اور تا كد جنك آزادى تا فله سالارحريت ومجامد اسلام علامة فضل حق خير آبادى اوران ك رفقاء کارعلاء اہلسنت ( رحمۃ الڈعلیم ) کون تھے۔ گورنمنٹ برطانیہ کے وفا دار ونمک خوارا در جاسوس وآلہ کا رکون تھے؟ اور سفید فام وسیاہ دل انگریز کے ساتھ برسر پر کار اوراس كے معتوب ونشائة ظلم كون تھے؟

نواب صدیق حسن کی تصدیق مولوی اساعیل بانی بی نے مولوی اساعیل دہاوی وسيداحد بريلوى اورمولا نافضل حق خيرآ بادى عليه الرحمة كمتعلق جوحقيقت واقعى نقل كى ہے غیر مقلدین وہابیے کے پیشوانواب صدیق حسن خال نے بھی بایں الفاظاس کی تصدیق کی ہے کہ "جتنے لوگول نے غدر ۱۸۵۸ء میں شروفساد کیا اور حکام انگلشیہ سے برسرعناد ہوئے وہ سب کے سب مقلدان ند بب حنی تھے'نہ (المحدیث) متبعان حدیث نبوی-

(ترجمان ومابيص ٢٥)



نے کس قدر شلیم کیا ہے اور اس کے کیسے فرما نبر دار اور مطبع اس گروہ کے لوگ ہیں .....جو مجھی ان کارروائیوں میں شریک نہیں ہوتے جو گورنمنٹ کے خلاف مجھی جاتی ہیں'۔ (سمايت طيب ماه ١٨٥٠)

علماء المحديث وديوبدد: چونكداي خدى معتقدان ك باعث موادى اساعيل دہلوی کے مداح و میروکاراوران کی کتاب " تقویة الایمان " برکار بند بین اس لئے ان دونوں کمتب فکر کے علاء نے بھی اینے پیشرو کی پیروی میں مجموعی طور پر انگریز نوازی و انكريز دوي كاخوب مظاهره كياراس سلسله بس علاء ديوبندك" ابوصيفدا كيثري" فقيروالي صلع بهاونظر نے كتاب "المحديث اور انكريز" اور علاء المحديث كي "امام اعظم اكيدي" فیمل آباد نے کتاب "علاء دیو بند اور انگریز" شائع کرے مال ومفصل طور پر ایک دوسرے کی انگریز نوازی وانگریز دوئ کا بحر پورطور پر ثبوت بم پیچایا ہے۔اس لئے اختصار کے پیش نظراس وقت ہم دونوں فریق کی ای دستاویز پراکتفا کرتے ہیں۔ وارالسلام: علاء المحديث و ديوبند ك نزديك الكريزى دور كے مندوستان كا دارالاسلام و دار الامان ہوتا بھی مسلّم و واضح ہے۔ ''مجموعہ فناویٰ'' جلد اوّل میں علماء د بوبند کے مدوح مولانا عبدالی تکصنوی نے فرمایا دو تفی نماند کہ بلاد مند کے در قصنہ نساری اور دارالاسلام بستند' مولوی اشرف علی تفانوی نے لکھا ہے کہ "ترجیح ' ہندوستان كدارالاسلام مون كوبى دى جائكى "\_(تخديرالاخوان تعالوى ملخساً)

مولوی رشیداحد كنگوبی نے لكھا ہے كە دوارالحرب مونا بندوستان كامختلف علاء حال میں ہے اکثر دارالاسلام کہتے ہیں'۔ (فاوی رشید بیجلداول ص) نواب صدیق حسن خال: نے اگریز کی جایت و جہاد کی ممانعت برایک کتاب بھی میری وہی رائے ہے''۔عدالت نے جس دوام دریائے شور کا تھم سنایا۔آپ نے كمال مسرت اور خنده بييثاني بيساني سيسنا\_ ( مينهند و الليئة وارضاه )

سكصول سے جہاد كى حقيقت: زينظراشتهارومضمون ميں مولوى اساعيل د ہلوى وسیداحد بریلوی کے سکھوں کے ساتھ جہاد کا جوذ کرآیا ہے وہ نام نہاد جہاد صرف سکھوں کے خلاف نہ تھا بلکہ سرحد کے ٹی مسلمان پٹھانوں کے خلاف بھی تھااوراس نام نہاو جہاد کے پس بردہ بھی در حقیقت انگریز کی خواہش کی بھیل اور گورنمنٹ برطانیہ کیلئے پنجاب و سرحد کی راہ ہمواد کرنائقی۔ چنانچ سیداحمد صاحب کے متندومنتقد قریبی سوائح نگار مولوی محمد جعفر تفاعیسری رقمطراز بین که "سیدصاحب کاسر کارانگریزی سے جہاد کا ہرگز ارادہ نہ تھا۔ وہ اس آ زادعملداری کواپٹی ہی عملداری سجھتے تنے۔سر کار انگریزی اس ونت دل سے ماہی تھی کہ سکھوں کا زور کم ہو۔سید صاحب کے ''الہام'' کے مطابق آخر کار ها ١٨٢٥ ميں يعنى معركه كالاكوث كے بندره برس بعدكل سلطنت بنجاب متعصب سكمول ك باتھ سے فكل كر جارى عادل سركار (برطانيه) كے قبضہ ين آگئ جس كوہم (وبالى) مسلمان اپنے ہاتھ پر فتح ہونا تصور کر سکتے ہیں اور عالباسید صاحب کے "الہام" کی سیج تاویل کی موگی جوظبورش آئی '\_ (سواغ احمدی س ۱۳۸)

مرزا جیرت د بلوی: جومولوی اساعیل د بلوی دسید احمد بر بلوی کے بیرد کاروعقیدت مندیں ۔ انہوں نے بھی فرکورہ تھائق کی تائید کرتے ہوئے لکھاہے کہ "سیدصاحب نے بداعلان کیا کدسرکار انگریزی سے مارا مقابلہ نہیں اور نہمیں اس سے کھے خاصت ہے .... (اس کئے ) گورنمنٹ خود جانتی ہے کہ اس کی سلطنت کے قانون کوفرقد المحدیث



الصلوة والسلام عليك ياسيدى يارسول الله وعلى آلك واصحابك ياسيدى ياحبيب الله

الفاق المرافظ الماسكا الماسكان الم

مسلمانو! پڙهواورانصاف کرو <sup>دو</sup>سرفروشو!'' حق قبول کروورنه مدلل و فصل جواب دو

"تر جمان وہابیہ" لکھی جس میں کہا میں کہتا ہوں کہ میں نے اپنی کتابوں میں مطابق ندہب حفیہ ہندوستان کو دارالاسلام لکھا ..... اور ایک کتاب یس بیمی لکھا ہے کہ ہندوستان جن علاء کے نز دیک ایک دارالحرب ہےان کی دلیلوں کی بنیاد پر بھی اس جگہ جہا زمیں ہوسکتا گویا پیزاع لفظی ہے''۔(ص ۲۹)

مولوي جم حسين بالوي "المحديث" نع بهي الكريز كي حمايت وجهاد كي ممانعت يرايك متقل كتاب "الاقتصاد في مسائل الجهاد "للحى (ص٢٥)

جس میں برتصری کی کہ 'جندوستان باوجود یک عیسائی سلطنت کے قبضہ یں ب دارالسلام ب "ميال نذريسين و ملوى مندوستان كوجميشه دارالا مان فرمات يين (الحيات بعدالممات ١٣٣٥)

اساعيلى فتوى:

"جو خض آنجناب (سيداحمه) كي امامت قبول نه كرياً ايسے باغي كاخون بهانا حلال اوراس کائل مخل کفار کی طرح عین جہاد ہے ایسے لوگ دوزخی کتے ملحون اشرار ہیں۔میرایمی ندہبہے'۔

(سيرت سيداحد شهيداز ابوالحن عدى جلدا م ٥٣٣٥)

حرف آخر:

پیشوائے"المحدیث ود اوبند" کی خود انگریز دوی و پیر پرسی اور دوسرول کے خلاف جمونا يرا پيکنلرالحيمغور وفکر ہے۔

وما علينا الا البلاغ المبين

المجمن سرفروشانِ اسلام كرجمان رساله "صدائے سرفروش" اگست ١٩٩١ء نے ریاض کو ہرشاہی کے اباجی بابافضل حسین صاحب نے نقل کیا ہے کہ (تقسیم ہند کے موقع پر گوہرشاہی نے ) ایک رات اچا تک جھے سوتے سے اُٹھایا اور کہا ' ابا ابا اِٹھؤو کیمو بيآ وازين آربي بين مين نے غور كيا تو واقعي آوازين آربي تھيں كوئي كهدر ہا تھا كه '' يهال آجاد' سب ولى الله يهال دعا كيلئے جمع جيں'' \_ آواز من كرميں ( فضل حسين ) فور آ اُ تھااور شاہ صاحب کوساتھ لے کرآ واز کی ست چل دیا۔ چنانچہ ہم محبوب الہی کے دربار بہنے گئے۔وہاں بہت سے بزرگ اللہ کے حضور گر گر اکر دعا تیں کررہے تھے۔خواجہ حسن نظامی بھی ان بزرگوں میں دعا میں شامل تھے۔ائے میں ایک بزرگ کھڑے ہوئے اور کہا کہ" ویکھو میرسب بزرگ اللہ کے حضور دعا کررہے ہیں کہ یا اللہ! مسلمانوں پر رحم كر\_ يا الله! مسلمانوں پر رحم كر \_ يەلل وغارت بند كرا'' \_ ليكن غيبي آ واز ہے كه الله فرما تا ہے کہ مسلمانوں کو میں نے بہت ڈھیل دی ہے بہت آ زمایا ہے انہیں سزا بھی دی ہے کیکن میزیس مانے اور گناہوں میں مبتلارہے''۔

الله يمي كهدر اب كداب ميل بحى مجور مول بقابومول ان مسلمانول كواب اي ہی کشتے مرنے دوائیں تباہ وہر باد موجانے دو۔ جہاں میں رحن ورجیم مول وہاں میں جبار وقبار مجى مول ميس جوجانتا مول وهتم تبيس جائے "روه منادى والے بزرگ جو تعارف كرار ب تقے جاری طرف مخاطب ہو کرفر مانے گئے "الله نبیس مانتا" کیا کریں" .... اس واقعہ کے بعد اب مين بالكل نارل موچكاتها سارى وحشت خوف و هرائ ختم موچكاتها "\_(حواله خدكوره) مسلمانو سوچوسنيو غوركروكيا قادروقيوم اورخالق كل الله تعالى كى يبى شان ب جو کو ہرشاہی کے ترجمان معدائے سرفروش 'نے نقل کی ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ۔ الله مجبوروب قابواورايباب لسب كه حالات اس كے قابوش شرب اوروہ بھی کفار کے مقابلہ میں جبکہ وہ اس کے ماننے والوں کونشانہ ستم بنار ہے تھے۔ کیا اللہ کی

المجن صادق کی ۵۲۲۲ مین مرفروشان اسلام کے عظا تدونظریات کا بیان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم

سنی بھائیوں: کی معلومات وصور تحال کی وضاحت کیلئے گذارش ہے کہ'' فرقہ کو ہریہ'' كيسر براه رياض احد كو ہرشاہي ہيں جو' انجمن سر فروشان اسلام' كے بانی ورہنما ہيں ان کا حدو دار بعدیہ ہے کہ ان صاحب کو نہ تو علاء کرام کی محبت میسر آئی اور نہ ہی مشاکخ طریقت کی تربیت نصیب ہوئی۔ یعنی ریاض احمد صاحب نہ تو کسی سی مدرسہ سے فارغ التحصيل عالم دين بين اورنه بي سي سلسلة بيعت مين خسلك بين اورغير مقلدين وبإيول کی طرح ان کا بید دعویٰ ہے کہ وہ براہ راست رسول اللہ مانٹی بھے بیعت ہیں اور آپ کے مرید ہیں۔اس لئے ان کےسلسلہ گوہر میکا''باطن''برسارادارو مدارہے کہ بیرخوداوران کے والد فضل حسین صاحب بغیر کسی دلیل وثبوت کے جوجا ہیں باطنی انکشافات فرماتے ر ہیں تا کہ سی کے دلیل و ثبوت طلب کرنے کی بھی مخبائش نہ رہے اور بے علم و غالی عقیدت مندوں کی وابستی میں کوئی فرق نہ آئے۔

"فرقه كومرية وكراساني كعلاوه بالخضوص باطني ذكروول برو تقش الله "جماني كا وعويدار كيكن قابل غوربات بيب كم جن كادل ذكرالكي اور دنقش الله "سيمنور موجات ان كے عقائد ومعمولات اور اقوال ونظريات يرجمي نوراني پرتو نظر آنا جاسيے اور گفتار وكردار شريعت اللي وسنت نبوى ( مَالِيَّالِمُ) كانمونه مونا جامية اورشان الوسيت وشان رسالت و ولایت کا ادب بطور خاص ان کو طحوظ ہونا جا میئے جبکہ یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے اور کو ہر شابی شریعت کارنگ دهنگ بی مجهاور بے سن بھائیو! خبردار بوشیار احتیاط

شان الوجيت كے خلاف عقيدة بإطله: ناواتف عوام وعلاء السنت كي آگاي اورخود' انجمن سرفروشانِ اسلام' کے متعلقین کی خیرخواہی واصلاح کے طور پر چنداہم چزین قابل توجه بین۔



يبى شان بكرسب اولياء الله اس عصفور كراكر اكرمسلمانون يررحم كى دعاكرين اوروه اسيخ بيار اولياء كى وعاقبول كرفى بجائيد كهدكرانيس مايوس كرك د "اب يس بھی مجبور ہول بے قالوہول '۔

کیا الله کی یمی شان ہے؟ کہ وہ رحمٰن ورجیم اولیاء کرام کی وعا کے جواب میں کفارکو تباہ کرنے کی بجائے اُلٹااینے ماننے والوں اورمسلمان ہونے کی بناء پر کفار کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے متعلق یہ کیے کہ'' انہیں ایسے ہی کٹنے مرنے وو النیں تیاہ و ہر باد ہونے دو''۔

کیااللہ کی بہی شان ہے کہ بقول' صدائے سرفروش' ایک طرف تووہ مجبورو بے قابو ہوا ور دوسری طرف اس کا اپنا پیقول بھی جھوٹ ثابت ہو کہ ان مسلمانوں کو ایسے ہی کٹنے مرنے دو انہیں تباہ و ہر باد ہونے دو۔اس کئے کہ مسلمان ہر گز تباہ و ہر باد تہیں ہوتے بلکہ اُس وقت کی برنسبت ماشاء اللہ یاک و مندمیں پہلے سے بردھ کرشا وو آباد ہوئے اور تھلے پھولے ہیں۔

البذا کو ہر شاہی کے والداوراس کے جماعتی ترجمان' صدائے سرفروش' کی ساری کہانی جوقد رت الہی عظمت وصدافت خداوندی اورشان الوہیت کےخلاف ہے سب جموث ب باطل ہے۔عقبیرہ اسلام ومسلک اہلسنت کی فعی ہے اور جولوگ الله تعالی پراییا جھوٹا افتر اکریں وہ ہرگزشی مسلمان نہیں ہیں اوران کا اللہ والا کہلا ٹا اور قلب جاری كرف كادعوى كرناسب غلط ب- عسسبوشيارا يمردمومن بوشيار

مر يدتو بين شان ألو بيت: كوبرشاى في الى منظوم كتاب "ترياق قلب" من برين الفاظ كلها بيكه: \_

> بینی نہ سکے گا ہر گزتو اس شاہراہ کے بغیر خدا بھی چاتا نہیں قانون خدا کے بغیر

جَبَه خدا تعالی کیلئے لفظ چِل (چِلنا پھرنا) کا استعال اور اسے قانون کا ماتحت و پابند بتانا شان خداوندی کے خلاف ہے۔

اس نقط کی تلاش میں طالبوں کی عمر برباد ہوتی ہے خدا کی قتم ای نقطے سے مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے یہاں بھی خدا تعالیٰ کومجبور لکھاہے جبکہ مجبور عام نہم لفظ ہے جس کا مطلب ضعیف و کمزور ؤ بے کس و بےبس لیا جاتا ہے۔ ٹیز مجبور مظلوم کی طرح مفعول ہے بینی جس طرح مظلوم كيليخ طالم موتا ہے اى طرح مجبوركيليخ جابر (فاعل) موتا ہے۔

اس لئے گوہرشاہی معاذ الله ثم معاذ الله جب خدا تعالیٰ کومجبور کہتا ہے تو وہ خدا تعالی سے بڑھ کر کسی کو جابروطا تتو رسجھتا ہے جس نے اللہ پر جبر کر کے اسے مجبور کیا۔اس سے انداز ہ لگایا جا سکتا ہے کہ گوہر شاہی عقیدہ شانِ الوہیت کےخلاف کتنا .....گھناؤ نا عقیدہ ہے کہ جس نے جہار کو مجبور بنادیا ہے۔

مزيدلكمتاب كه:

ےجب مندموڑاادھرے کے کہاد ہریوں نے خدائمیں کیا سمج و بصیر ہے کچھ بھی سنتا نہیں! قریب ہشاہرگ کے اسے کھی کھی پیٹبیں (ص١٨) گوہرشاہی کے زیرِنظر "الہامی کلام" سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے بے لگام قلم کی شان الوہیت کے خلاف کیسی گتا خاند رفتار ہے۔ ایک طرف ایسی مندزوری و بدعقیدگی اورد ہر یوں کی تقد بق اور دوسری طرف ولایت والہام ومعرفت کے دعوے۔ ع ....این خیال است محال است وجنوں

خیال خدا: شان الوجیت کے خلاف گوہر شاہی کا ایک اور نظر سے ملاحظہ مولکھتا ہے: ''ایک دن الله تعالیٰ کوخیال آیا که میں خود کودیکھوں ٔ سامنے جوعکس پڑا تو ایک روح بن



گئ الله أس بر عاشق اوروه الله برعاشق ہوگئ ۔ میدوا قعد آ دم علیہ السلام کا بت بتائے ہے ۵ ہرارسال مبلے کا ہے'۔ (روشناس ۱۷)

خواب وخيال سوچ بيار غور وفكر: \_ بيانساني صفات بين جن مين غلطي كااحمال ہے جبکہ اللہ تعالی ان احمالی وظنی با توں سے باک ہے۔ لہذا گوہرشاہی کا اللہ کی طرف خیال کی نسبت کرنا' الله کا روح پر عاشق جونا بیان کرنا اور آدم علیه السلام کو بت اور خدا تعالی کو بت بنانے والا ظاہر کرنا 'سب با تیں شانِ الوہیت کے خلاف ہیں جنہیں گوہر شاہی نے ازروئے جہالت بیدھڑک بیان کیا ہے۔'' فمآوی رضوبیشریف'' میں اعلیٰ حضرت عليه الرحمة في مايا:

"الله تعالى كو عاشق كهنا ناجائز ب كمعنى عشق الله عزوجل كے حق ميں مال قطعی ہے اور ایبالفظ بے ورود ٹابت شرعی حضرت عزت کی شان میں بولناممنو**ں** تطعی الخ \_(جلدهای ۸۷)

شان الوہیت: کے خلاف کوہر شاہی کے ندکورہ عقائد باطلہ اور خدا تعالی کے خلاف کذب وافتراء اور بہتان تراشی کے متعلق خود خدا تعالیٰ کے ارشادات ملاحظہ بتوں۔ جھوٹوں مفتریوں اور ظالموں کے متعلق فر مایا'' اور اُس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جواللہ م جھوٹ باندھے یا کہے جھے دی آتی ہے اور اسے پچھوٹی ندہوئی''۔ (پارہ ک،رکوع کا)

مزيد فرمايا " حجموتا افتراءوه باندهة بين جن كا الله كي آيات پرايمان تهيس أور و ہی لوگ جھوٹے ہیں''۔ (یار ۱۲۵)، رکوع ۲۰)

اوررسول الله ( طَالِيُكِم ) نے فرمایا كە "ميرى طرف سے حدیث بيان كرفے سے ڈرومگر جس کا تہمیں علم ہو۔ پس جس نے جان بوجھ کرمیری طرف جھوتی نسبت کی پی اسے چاہیئے کہ جہم میں اپناٹھکا نہ بنائے 'جب رسول الله ( مَالْتَیْمِ) کی طرف جھوتی

نسبت كرنے والے كالمحكانہ جہم ہے تو خوداللہ تعالى كى طرف جھوٹى باتيں اور عقائد باطلبہ ر کھنے اور شاکع کرنے والے اور اس کے پیرو کاروں کا انجام اور ٹھکا نہ کیا ہوگا؟

رسول الله ميرافتر اء: "فرقه گوہرية 'كرجمان' صدائے سرفروش' كانكشاف ك مطابق كو مرشايى كابابابافضل حسين في خدا تعالى كى طرح رسول الله (مَاللَّيْكِم) بر بھی جس طرح افتر اء کیا ہے۔ ایک سوال اور اس کے جواب میں ملاحظہ کریں۔ سوال: ''اہا جی! آپ بیہ ہتا ئیں کہ وہاں کی (نجدی سعودی) حکومت کوحضور

یا کے مالٹی فائی ایند فرماتے ہیں؟ جبکہ بہت ی نامور ہستیوں کی قبروں تک کی وہاں کوئی قدر نہیں کی گئ وہ خستہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے اعتبار سے اُن پر كو كى توجه بيل دين "-

جواب: دنهیں جناب حضور پاک (منالیکم) وہاں کی حکومت کو بہت پسند فرماتے ہیں وبال کے ولی عبد خادم الحرمین کوحضور یاک نے بہت نوازا ہے .... وہال کی حکومت نے اپنے کار عدوں کو سخت ہدایت دی ہوئی ہے کہ سی بھی ملک کے سی ایک حاجی کوکوئی الكيف ندمو حضورياك اسى وجدسان سيخوش بيل "-

(صدائے سرفروش دیمبراوو ایس)

غورفر ما تیں کرریاض گوہرشاہی کے اباکی جمارت کس قدر حدے بور سائی ہے کہاس نے بید حرک اللہ پر افتر اء پردازی کے بعدرسول اللہ (منافید م) پر کتنی بیدردی سے بہتان با ندھا ہے کہ معاذ اللہ حضور خدی سعودی حکومت کو بہت پہندفر ماتے ہیں اور آپ نے نجدی حکومت کے سربراہ کو بہت نواز اہاور دلیل کیا ہے؟

بیر کہ حکومت نے ہدایت دی ہے کہ کسی حاجی کوکوئی تکلیف ندہو۔حالانکدیہ تو كوئى اليي بات نبين جس كيل تجدى حكومت كو " پنديد كي " كاسر فيفيكيف دياجات اس

لئے کہ بیہ چیز تو ہر حکومت کی ذ مہداری ہے کہ وہ اپنی رعایا و بالخصوص مہما نو ں کی حفاظت وآرام کا اہتمام کرے چہ جائیکہ مہمان ہی جاج و زائرین ہول جن سے خود سعودی حکومت کے مفادات وابستہ ہیں اور حجاج و زائرین سے سعودی ملک وحکومت کو بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

يك طرفه و گرى: سوال مين اس تقريح ك باوجود كه "بهتى نامور مستيون كى قبروں تک وہاں کوئی قدر نہیں کی گئی وہ خستہ حال ہیں اور وہاں کی حکومت عقیدے کے اعتبارے اُن پرکونی توجیس دیں'۔

سوال کے اس اصل بنیا دی مقصد و مطلب کوتو محو ہرشاہی کے اباجی نے چھوا تك نبيس اوررسول الله مل الليكم جوتى ترجماني كرت موئ نجدى ومالي حكومت كوبابا فضل حسین نے میکطرفدڈ گری دے دی ہے کہ 'حضور یاک وہاں کی حکومت کو بہت پند فرماتے ہیں'۔ یعنی بابا نصل حسین کی ڈ گری کے مطابق حضور یاک ( ماناتیک<sup>ا</sup>) خبد**ی** سعودی حکومت کے گتا خانہ عقیدہ باطلہ وہابیکو پہند فر ماتے ہیں اور عام اہل اسلام کی قبروں کی بےحرمتی وان کا نام ونشان مٹانے کے علاوہ نجدی حکومت کی طرف سے بالخضوص بهبت ی تامور بستیول ( صحابه کرام والل بیت یا کے علیهم الرضوان ) کی قبرول کی نا قدری وخسته حالی اوران کے ساتھ ظالمانہ یزیدی وفرعونی سلوک بھی حضور کے نزدیک نجدی حکومت کاپندید ، مل ہے۔ عسب بری عقل ووائش باید کریت كدوضة اقدس كى زيارت كيلي جانے والوں كوشع كريں اور كنها رهم الي روضة اقدى کی جالی مبارک کے قریب ہونے والوں کو دھکے دیں ' زدو کوب کریں اور خود روضة اقدس کی طرف پشت کر کے بیٹھے رہیں تجدی حکومت میلا ومصطفے منانے والوں کوقیدو بندكى سرائي و اورجلاوطن كرئ عشاق رسول علاء المستست كاحربين مي واخله بند

والمعن صادق المحمد من المحمد المجمن مرفّر وثان اسلام كعقائد وتظريات كابيان کرے' بہترین ترجمہ' قرآن'' کنز الایمان' پریابندی عائد کرے اور مترجم قرآن مجید کو نذرآ تش كرنے كا آرور وے اور رسول الله ( مَكَالَيُّةُ ) ایسے بادب مسلكدل معرين شان رسالت کو پیند فرما ئیں۔ ہر گزنہیں ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔

بدریاض کو ہرشاہی کے ابا کا رسول اللہ ( مالی کی اُن او تر اء ہے بہتان تراثی ہادر فرقہ ''مح ہریہ'' کے ترجمان''صدائے سرفروش'' کا شانِ الوہیت وشانِ رسالت کےخلاف اپنی خرافات و گتا خیوں کی اشاعت عام کرنا ڈیل جرم ہے۔

اور "فرقہ کو ہریہ" نجد یول کی تصیدہ خوانی کے باعث نجد یول وہا بیول کی گنتا خیوں اوران کے جرائم ومظالم میں شریک جرم ہے۔

آہ! ' فرقہ گوہریہ' کس قدر جری اور بے باک ہے کہ تھلم کھلا الله ورسول

(جل جلالۂ و مُلَّ اَیْنِمُ) پرافتر اوپردازی و بہتان تر اثنی کرتا ہے۔ خداؤ مصطفے کی طرف جھوٹی ہاتوں کی نسبت کرنے اور منگھوٹ باتیں بیان كرفے سے ذرائييں شرماتا۔ يهال تك كمعاذ الله "الله مجوروب قابو ، "اور" رسول الله نجدى وماني حكومت كوبهت بيند فرمات بين "\_

كيا أيس فرقه كي ممراه و باغي اور منكرين شان الوجيت ومخالفين شان رسالت ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ ہر گرنہیں ۔ کیسی جہالت وحماقت اور دیدہ ولیری ہے كەرسول الله ( مَاللَّيْدُمُ ) تو نجديوں سے اليي نفرت كريں كە بحكم حديث نجد كيك وعاخير نەفرمائىل اور "فرقە كو ہرىيە" نجديول كوھنور (عليه السلام) كاپيندىدە كھېرائىل \_ الفصيل كيلي مكتبه رضائع مصطف جوك دارالسلام كوجرانواله سے كتاب • و خطره کا الا رم ' منگوا کیس اور پڑھیں۔

توبرتوبراستنغفر الله: "فرقه كوبرية" ك بعض مزيد عقائد ونظريات برهيس اورخدات دري 

نى اكرم (مالليكم) نے شب معراج موى (عليه السلام) كوقبر مين نماز برجة دیکھااور کو ہرشاہی نے اس کوفحاشی کا اڈ ااور خالی بت خانہ قرار دے دیا۔العیاذ باللہ

خصر عليه السلام: كمتعلق لكها بك "وه اورد ميراولياء ولايت ك باوجود كى بدعتول من مبتلات يحر جبيها كه خطر عليه السلام كان يح كونل كرنا ولايت بدعت عدم النبين "-(روحانی سنرص ۵۳،۳۲)

حضرات اولیاء کو بدعتی (ممراه) قرار دینے والے ولایت کو بدعت سے ممرّ ا تسجحت والے اور خصر علیہ انسلام کو بیجے کے قبل کی بدعت وظلم و گناہ کبیرہ کا مرتکب و قاتل قراردینے والے کے خود بدعتی (ممراه) ہونے میں کیا شک ہے؟ نشه بازی خدا کی باری ؟ ایک طرف اولیاء کرام کو گو برشابی فی عقف بدعات وكبيره كنامون كا مرتكب قرار ديا مكر دوسرى طرف "روحاني سنر" ميل بغيرتر ديدنشه ك متعلق متعدومر تباقل كيا ہے كه ' بھنگ چرس پينے سے سب خيالات كا فور موجاتے ہيں اورسب الله بی با در بتائے '۔(ص۳۳)

" جونشه الله كعشق مين اضافه كرب ..... وهمباح بلكه جائز ب ..... بعنك كتنا

ذا نقددارشربت ب\_خواه و المارے عالمول في اسے حرام كهديا" \_ (ص ٣٥)

اور مزيد لكها بي "است مين اس نشه باز في سكريث سلكايا اور چس ك بو اطراف میں پھیل ٹی .....رات کوالہا می صورت پیدا ہوئی کہ پیخض ان ہزاروں عابدوں ا زابدوں اور عالموں سے بہتر ہے جونشہ سے پر ہیز کر کے عبادت میں ہوشیار ہیں کیکن مجل حمداور تکبران کا شعار ہے۔ میخف جس سے تونے نفرت کی اللہ کے دوستوں سے ہے ً عشق اس کاشعار ہے بینشراس کی عادت ہے'۔ (روحانی سنز ٢٩٠)

🖈 کیسے خطرناک انداز میں نشہ باز بھتگی چری کو خدا کا دوست اور ہزاروں عابدوں زاہروں اور عالمول سے بہتر قرار دیا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی ۔ کی صورت میں آیا کہ ' سانو لے رنگ کا آدی سرے نگا میرے سامنے موجود ہے گلے میں ایک تختی ہوئی ہوئی ہے جس پر بغیرز بروز رے محد اکھا ہوا ہے۔ آواز آئی میں رسول الله بين ـ (روحاني سفرص ٢١) حالانكه حضور (مل الله بيل) كا ارشاد ب كه شيطان میری صورت اختیار کر کے دھو کہ بیں دے سکتا۔ (او کما قال علیہ السلام)

آدم عليه السلام كمتعلق لكها بكه" آپنفس كى شرارت سابى درا ثت لیعنی بہشت سے نکال کر عالم ناسوت میں سینے گئے۔ایک دن عرش وکری کا كشف مواجس ير" لا اله الأله النُّه محمد رسول اللهُ" كلها تما - كشف كا مطلب تها كه آ دم عليه السلام ....اس کو وسیلہ بنائیں تا کہ نس کی اصلاح اور معافی ہو۔ آپ نے جب اسم محمد الله تعالى كے نام كے ساتھ كھا ديكھا تو خيال مواكه بي محكون بين؟ جواب آيا تمباري اولا دیس ہوں کے لفس نے اکسایا تیری اولا دے جو کر جھے سے براھ جا کیں گے۔ ب بانسانی ہے۔اس خیال کے بعد آپ کودوبارہ سزادی گئ"۔

( كتاب روشناس م ١٠ مينار ٥ نورس اأ)

الله يمعصوم پنجبر حضرت آدم (عليه السلام) كيلي نفس كي شرارت نفس كي اصلاح مسيك محك يرب انصافى إورآب كودوباره سرادى كئ كالفاظ كياشان نبوت وشانِ عصمت کے شایانِ شان ہیں ٔ ہر گزنہیں۔لہٰذاالیں گنتا خیوں کا مرتکب سیج العقيدة مسلمان تبين بوسكتات المناف المناف

موسى عليه السلام: يمتعلق لكها بي كر" بيت المقدس سد دوميل دورموى عليه السلام کا مزار ہے۔ بہودی مرداور عورتیں وہاں شراب نوشی کرتے ' حتیٰ کہوہ مزار فیاشی کا اڈا بن گیا، جس کی وجہ ہے موکیٰ علیہ السلام کے لطا نف وہ جگہ چھوڑ گئے اور مزار خالی بت خاندره كيا"\_(مينارة نورس ٢٢)

المجمن مرفروشان اسلام كيعقا كدونظريات كابيان





غضيل ولى: "نى ديدارالبي كوترية آئ ادريه (اولياءأمت محدى) ديداريس رجے ہیں .....ولی نبی کافعم البدل ہے'۔ (بینار کو نورس ۴۹،۹۹)

کس طرح ولی کو نبی برفو قیت دے کر ولی کو نبی کالنم البدل قرار دیا ہے حالا تک ولی صحابی کے در ہے تک نہیں پہنچ سکتا چہ جائیکہ ولی کو نبی پرفو قیت ہواور ولی نبی کالعم البدل اوراس سے اچھا و بہتر ہو۔ ''بہارشر بعت' جلداءص ۱۵ برے' ولی کتنا ہی بوے مرتبے والا ہؤسی نبی کے برابر بیں ہوسکتا جوکسی غیرنی کوکسی نبی سے افضل بابرابر بتائے کا فرہے"۔ مرزانی مسلمان: " کچهمسلمان شخ صنعان اور کچه مرزاغلام احدکونی مانت بین " (روشناس ص٠١)

کیا عجیب چکرہے کہ ختم نبوت کا باغی بھی اورمسلمان بھی؟ جعلى آيت: "قرآن مجيد ش باربارآيا بدع نفسك و تعال" (كتاب مينارة نورص ٢٩)

حالانکه بار بارکی بجائے قرآن میں ایک بار بھی میٹیس آیا۔ النی گڑھا!" پہلے اعمال ہیں پھراس کے بعدایمان ہے اعمال اور چیز ہیں ایمان اور چیز ہے "-( تخفة المجالس دوم ص٢)

حالاتكه برمسلمان جانتا ہے كدايمان يبلے اور اعمال بعديس ميں ۔ إِنَّ الَّذِيْنَ امَّنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحُتِ.

مد بهب كا پية نبين 'جم كو پية نبين چان كه سيخ كون ب اور غلط كون ب-٢٧ ٢ مرقر قي بي بيان كياب "ر تخفة المجالس من ١١)

جس كوخود هي اور غلط كي بيجان نبيس وه صحح العقيده البسنت كيس بوسكا إواور

دوسروں کی کیار جنمائی کرسکتا ہے؟

اے کیا کہنے؟ چندسال قبل کو ہرشاہی کی عبر تاک موت واقع ہوئی اورائے کڑے پہرے میں وقع کیا گیا۔ BESTAPPINEN CHARACTERS, "



# نيرة امير ملت صاجزاده بيرسيد أفضل حسين شا ٥ صاحب جماعتى

سجاده نشين آستانه عاليه على يورسيدان شريف

حضرت علامہ مفتی ابوداؤ دمجر صادق صاحب کی شخصیت قابل تعارف نہیں۔ پیشخصیت ماشاء اللہ پاکستان اور ہیرون ملک بھی مشہور ہے۔انہوں نے دین کی تبلیخ اور اشاعت میں وہ کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں جو کسی سے ندہو سکتے تنے۔

میں حضرت علامہ موصوف و فدکور کیلئے بارگا وایز دی میں بوساطت سرکار مدید مانگینم دعا کو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت فدکور کو حیات طولانی سے طاقت اور تو انائی عطا فرمائے تا کہ دین متین کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ ہو سکے اور راستے سے بھلکے ہوئے سیدھی راہ پرگامزن ہوکر باعث نجات بن سکیں فقط والسلام: سیدافضل حسین شاہ

### \$CD\$ \$CD\$ \$CD\$

جركوش مدرالشر بعيملامة قارى رضاء المصطف اعظمي صاحب

نا ئب صدرورلداسلا كمشن مبتم دارالعلوم نوربيرضوبيراجي





الرافين صادق

## 

حفرت علامه مفتی ابوداو وجمر صادق قادری رضوی مظله العالی فقیر کے دیرینه کرم فرماین ققر بیان مواکن بین وه آئینه کرم فرماین ققر بیان وه آئینه محدث اعظم بین وه عکس مجابه ملت بین و تمبر ۱۹۲۹ میل سیالکوث (پاکتان) میں ولادت بوئی هاشعبان المعظم ۱۳۷۹ هیں جامعدرضویه مظهر اسلام فیصل آبادے دستار فضیات حاصل کی و سیحتاج میں زینت المساجد (گوجرانواله) میں امامت و خطابت کا فضیات حاصل کی و سیحتاج میں زینت المساجد (گوجرانواله) میں امامت و خطابت کا آغاز کیا جوماشاء الله اب تک جاری وساری ہے ۔۔۔۔۔وہ صاحب استقامت بین سے سی سی جیس میں جیسے می

٣ كِ٣ إوراك سند مين مركزى دارالعلوم جامعه حنفيه رضويه سراج العلوم قائم كيا\_ ٥ كِ٣ إهراك سند جماعت رضائي مصطف قائم كي ٢ كِ٣ إهراج مين مفت روزه "رضائي مصطف" كا اجراء بواجواب ما بهنامه بوگيا ہے - ١٢ كام مين درس قرآن كريم كا آغاز فرمايا - بشار مساجد لتمير كراكين متعدد مدارس عربية قائم كئے يبليني اداره جماعت رضائي مصطف اور اشاعتي اداره مكتب رضائي مصطف قائم كيا .....

ملی سیاست میں بھی حصد لیا مگر سیاست کی آلود گیوں سے دامن محفوظ رکھا ..... حق گوئی و بے باکی اپنا شعار رکھا اور اس کی پاداش میں سات مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں تحریک ختم نبوت (۱۹۵۳ء) کپاک و ہند جنگ (۱۹۲۵ء) سن کا نفرنس دارالسلام (۱۹۷۰ء) وغیرہ میں بھڑ پور حصد لیا۔

التیازی خصوصیات میں عشق مصطفے اتباع سنت امر بالمعروف ونہی عن المنکر ' غریب پروری' عاجزی واکساری' ادب واحترام' تقویٰ و پر ہیزگاری' بدعقیدہ لوگوں سے اجتناب' قناعت' خلاف سنت رسوم کا قاطعہ اوران کی نیخ کئی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ جانشین محدث اعظم پاکستان صاحبزاده قاصنی محکوفضل رسول حبیر ررضوی صاحب بانی اسلا مک بوندوسی جامعه محدث اعظم رضا مکر فیعل آبادر و فرینیوث نباض قوم ، پاسبان مسلک رضا مولانا الحاج ابوداؤد محمد صادق صاحب قادری

عبا سوم پاسبان سلک رصا سودان این اوداود مرصادی صاحب فادری رضوی زید مجدهٔ نے ان بیبول اہم موضوعات پرقلم کشائی کی جن کی مدد سے عقا کد کی پھتگی اورا عمال وعبادات کی اصلاح میں مدد فی۔ یہ تمام مواد کمل تحقیق نے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ اشتہاری صورت میں طبع کر کے طول وعرض میں تربیت قوم کیلئے اہم دستاویزی حیثیت میں موجود تھا۔ آج کے حالات اس امر کے متقاضی متھے کہ ان اشتہارات کو یکجا کر کے کانی صورت میں شائع کیا جائے تا کہ ان سے زیادہ فائدہ اُٹھا جائے۔

عزیزم مولانا محمد حفیظ نیازی نے اس خدمت کا پیڑا اُٹھایا اور ان موتوں کو پرو
کر کتابی صورت دی ہے میہ خدمت اصلاح قوم کیلئے ایک ایسی دستاویز کی شکل اختیار کر
گئی ہے کہ جو بنیا دی عقائد کی اصلاح اور عبادات کو سیح انداز میں ادا کرنے میں ممدو
معاون ثابت ہوگی۔ میں نے ان اشتہارات کو دیکھا اور بعض جگہوں سے پڑھا .....
ماشاء اللہ یہ مجموعہ ایک ایسا سرمایہ ہے جس کی بدولت بہت سے وہ سوالات حل ہوتے
نظر آئے ہیں جن کا جواب ہرکوئی دیے سے قاصر تھا۔ میں بجھتا ہوں کہ یہ مجموعہ ہرگھر کی
زیشت ہوتا جا سینے۔

دعائے کہ اللہ تعالیٰ عزوجل اپنے نبی کریم رؤف الرحیم مکاللیکی کے صدقہ سے مولانا محمد صادق رضوی اور مولانا محمد حفیظ نیازی کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے اور سعاوت دارین سے سرفراز فرمائے۔آبین بجاہ سیدالم سلین ماللیکن م

فقط: قاضى محرفضل رسول حيدر رضوى



براهين صادق



## أستاذالاساتذه علامهسيد سين الدين شاه صاحب مهتم جامعه رضوبه ضياءالعلوم راولينثري

ترجمان المسنّت بإسبان مسلك امام احدرضا ( والثين ) وعفرت مولانا ابوداؤ ومحدصا دق صاحب رضوی مد الله ظلم العالى في بين سے لے كراس عمرتك الل حق اور مسلك حق المسنّت و جماعت كى مجر بور خدمت كى جومعاصرين كيلين قابل رشك بـ مابنامه ''رضائے مصطفے'' کوجن نامساعد حالات میں شروع کیا اور حوصل فکنی کے باوجود ماشاء الله وه جاري بي زعره إورتر في يذريه بي آب كي استقامت كافيض بـ ويكر تالیفات کثیرہ کے ساتھ عام قہم ٔ آسان زبان اور واضح دلائل کے ساتھ عقائد واعمال السنّت كواشتهاري شكل من چيش كر ك اس كمر كمرينيان كيسمي كي آب كايدين عام بوا کارنامہ ہے۔حضرت مولانا محمد صادق زہدوتقویٰ میں اسلاف کی یادگارُ فنا فی الرسول (مَا يَظِيرُ أَن مِنْ أَلَى ثَين محدث اعظم ما كتان حضرت مولا ما ابوالفضل محمد سردار احمد چشتی قاوری نور الله مرفدهٔ کی روایات کے امین بین آپ کی خدمت میں سلام مسنون پیش کرتے ہوئے دعا کا خواستگار ہوں محترم جناب محمر حفیظ نیازی قادری کو بھی میری طرف سے سلام۔ نیازی صاحب کی وفاداری خدمت گزاری مسلک حق سے مدردی " رضائے مصطفے" کے پھیلانے میں مساعی اہلسنت کے ساتھ محبت اور ہم مسلک علاء کا اوب اس دور میں مثالی کا رناہے ہیں۔اللہ تعالی ان کی مساعی جمیلہ کو تبول فرمائے۔الله تعالی مجھے اورآب سب کوئل پرر کھے حل پرموت دے اہل حل کے ساتھ برزخ میں رکھے اور اہل حق کے ساتھ ہی حشر فرمائے آمین ثم آمین

حضرت مولانا محدصادق صاحب كى جسماني طبيعت كى ناسازى كى خبرى كرول يريثان موايشافي الامراض جل شائه كحضور بوسيله حضور يُرنور كَالْيُؤُ وعاب كه قادر مطلق وہ حق وصدافت کے شمشیر برہنہ ہیں۔ دور جدید میں حق گوئی و بے باک میں ان كا ثاني نظر نبيس آتا .....ان كا قلم حقيقت رقم روال دوال هيئ ان كا رساله عقائد كي اصلاح میں اہم کردار ادا کر رہا ہے مختلف موضوعات پر ان کے رسائل واشتہارات حاصل مطالعه اورقابل مطالعه بين مثلاً نورانية مصطفى علم غيب مسكه حاضرونا ظر شان محمری میں عبسائیوں کا چیلنے ' میں تراورج ' پاکستان کے بارے میں موافق ومخالف علاء کے بیانات وغیرہ وغیرہ ۔ بیاشتہارات اب کتابی صورت میں شائع کئے جارہے ہیں۔ الله تعالى ال كوقبول عام فرمائ \_ مين

آخرين ايينة مشفق ومهربان اورمعظم ومحترم حضرت علامه ابوالبركات سيداحمه علیہ الرحمة (خلیفہ اعلیٰ حضرت والنفیز) کے وہ القاب پیش کرتا ہوں جوس سال پہلے حضرت علامہ ابوداؤ وجمر صاوق صاحب قاوری رضوی مدطلہ العالی کے نام کے ساتھ تح میں فرمائے۔ بالقاب علامه موصوف كى سيرت كا آئينه بين اور زندگى كاخلاصه:

مائ سنن مائ فتن ( ١٩٢٥ع) ..... نازشِ المستَّ عابدِ اسلام ( ١٩٢٥ع) اورمولا تاعبدالغفور بزاردي عليه الرحمة كوه الفاظ جومولا تا ابوداؤ دمحمرصا دق قادری رضوی مدظلہ العالی کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمائے جوان کی متحرک زندگی كَ أَنْيَنه دار بين \_آب نے فرمایا: "وہ اہلسنت كا اكارى بچھارى بين اگركوئى بيجھے ر ہتا ہے آ مے دھکیلتے ہیں اگر کوئی اپنی قدرتی نظریاتی حدودے آ کے بڑھتا ہے تواہے ال كى حدير يحي كينيخ بين "\_(ما بهنامه رضائي مصطفى فرورى ١٠٠٧ي)

بلاشبه حضرت مولانا ابوداؤد محمر صادق قادري رضوي زيد لطفه المسنت و جماعت کیلئے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہیں۔اللہ تعالیٰ ان کوسلامت با کرامت رکھے اور اُن كافيض جارى وسارى رے (آمين) - فقيرى دعائيں اُن كے ساتھ ہيں -فقط:احقر محمسعودا حمقفي عنه

براهين صادق

### شخ الديث علامه محر شريف رضوي صاحب باني مهتم جامعه سراجيه رضوبي بمفكر

عجابد ملت على البية السلف مجة الخلف حضرت علامه مفتى ابوداؤد محمد صادق صاحب دامت بركاتهم العاليه (شخ الجامعه حنفيه رضوبيسراج العلوم گوجرا نواليه) كي ديني ند ہی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔آپ نے ہر دور میں حق وصدا فت کے علم کو بلند رکھا اور مسلک حق المسنّت و جماعت کی اشاعت و ترویج میں ہمہونت کوشش فرمار ہے بیں۔ آپ مختلف موضوعات برنہایت مالل اور مفید رسائل وجرا کداور پمفلٹ وغیرہ كة ديع المسنت براحسان عظيم فرماد بي ال

آپ نے ہمیشہ مسلک امام احمد رضا والنفظ کی ترجمانی و پاسبانی فرمائی اورمسلک حق السنت و جماعت کو برای تقویت بخشی ۔ آپ کی حق گوئی اور بے باک زبان زدعام ہے ٔ اپنے پرائے اسے تسلیم کرتے ہیں کہ حامی سنت ٗ ماحی ُ بدعت ' ﷺ خ طريقت حضرت مولاتا علامه مفتي ابوداؤ دمجمه صادق صاحب حق گواورمتقي اور پر جيز گار عالم دین بیں اور مسلک امام احررضا کے پاسبان ورجمان ہیں۔

میں دل کی گہرائیوں ہے دعا کرتا ہوں کہ مولی تعالی جامع معقول ومنقول' أستاذ العلماء قبله حفرت صاحب موصوف كوصحت وعافيت سے رکھے اور خفزى عمر عطا فر مائے اور اُن کے علمی وروحانی فیض کوعام فر مائے اورا ہلسننت کواُن سے ستفیض ہونے کی تو فیق عطا فرمائے (آمین) محترم نیازی صاحب نے بھی حضرت کے ذریر ساید مین ك اشاعت كيليح جوكوششين فرمائي مين الله تعالى قبول فرمائ (آمين)

فقير محمر شريف رضوي عفي عنه

عزاسمہ آپ کو صحت کا ملہ عاجلہ عطا فر مائے ماضی سے بڑھ کر روحانی 'جسمانی' ڈینی گلری اور بدنی توانائوں کے ساتھ وین متین کی خدمت مقبولہ کی توفیق خر بخشے آپ کا سائے عاطفت آپ کی نسبی روحانی علمی اولا واورتمام السنت کے سرول پر تاویر قائم رکھے آمین عبده الفقير ابوالخيرسيد حسين الدين شاه

### 

فيض مجسم علامه ابوصالح **محرفيض احمدا ولسي رضوي صاحب** 

مهتم دارالعلوم اويسيه رضوبيه بهاوليور

حضرت علامه الحاج مفتى ابوداؤ ومحرصادق صاحب مدظله كلستان محدث أعظم یا کتان موالد کے ایک چیکتے ممکتے چول میں فقر بھی ای باغ کا ایک تکا ہے۔ای مناسبت سے ان سے محبت وعقیرت ہے۔ جب سے اس نسبت کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہوئے ابط مسلسل جاری ہے بلکداضا فدموا اور مور ہا ہے۔خدا كرے كه يدرابطة تا قيام قيامت دائم وقائم رے المتحيامت بين تو انشاء الله وابستى موكى كيونكدارشادحبيب كبرياصلى التدعليدوآلدومكم المرء مع من احب "حق ب-

علامه موصوف کی خدمات دینیه میں اتن ترقی ہوئی کہ نائب محدث اعظم باكتان (ميلية) كامرتبه عاصل كرابيا-الله تعالى موصوف كى خدمات ديدية تول فرمات اورجم سب كوخاتمه ايمان نصيب فرمائ -آمين بجاه حبيبه سيد المرسلين مالطيل

مولانا محمد حفيظ نيازى كوداددية ادرصد باآفرين كم بغيرتبين رباجاسكاك انہوں نے وفاداری کاحق ادا کر دیا ہے۔حضرت مولانا ابوداؤد صاحب مظلہ کے صاحبز ادگان بھی ماشاءاللہ اُن کے نقش قدم پر چلنے میں رواں دوال ہیں۔ الفقير القادرى ابوصالح محرقيض احمداويسى رضوى غفرك

جانشين غزالي زمال بروفيسرصا جزاده سيدمظير سعيد كاظمى صاحب مركزى اميرجماعت الجسنت ياكنتان

حضرت علامهمولاتا ابوداؤد محمد صادق صاحب قادري رضوي دامت بركاتهم العاليه كى كرانفذرويني مسلكي كلى خدمات نصف صدى سے زائد عرصه برمحيط ميں۔ مسلک اعلی حضرت کی ترجمانی اور پاسبانی ان کا طرهٔ اخبیاز ہے۔ دیابنہ اور وہابیہ کے عقائد باطله كارد أن كى زندكى كامش باوراس سلسله بين انهول في جهاد كيا بالم غیب' حاضر ناظر' تصرفات' استمد اد واستعانت جیسے اہم موضوعات برحضرت مولا تا نے نہایت وقعی ملل اور مفصل کیکن عام فہم انداز میں تقریباً پچاس کے قریب تبلیغی مضامین کو پوسٹرز کی شکل میں کثیر تعداد میں شائع کر کے دین ومسلک کی عظیم خدمت انجام دی۔ الحمد ملتدان يوسرزكوا ولسنت مين بزى مقبوليت حاصل موتى \_اب ان يوسرزكو كتابي فكل ميس شاكع كيا جار ما ہے جو وقت كى اشد ضرورت ہے ۔ ميس حضرت مولانا دامت فیصبم کوان مضامین کے تحریر کرنے پراورادارہ رضائے مصطفے کوائبیں کتابی شکل میں شائع کرنے پر ہدیہ تیمریک پیش کرتا ہوں۔ وُعاہے الله رب العزت جل مجد ہ اس كتاب كوعامة المسلمين كي محيح رہنمائي اور مسلك المسنت كي تقويت كا سبب بنائے -آمين بجاه سيد المرسلين مَا يَيْكُمُ فَعَرِ اللهِ مَعْلِم سعيد كاللهي عَفراد

مفكراسلام علامسيدر ماض حسين شاه صاحب مركزى ناظم اعلى جماعت المستنت بإكستان المام غزالي ومطيني فرمات بين كه عقل روشن جراغ ہے اور تاريك را مول ميں قا فلهُ انسانیت کی رہنمائی بلاشبه عقل کی مرہون منت ہے کیکن وہ لوگ جوایٹی زندگی میں

مفکلوۃ نبوت سے قطنے والی روشنیوں کو امام بنا لیتے ہیں وہ آفتاب عالم تاب کے نور میں موجود ہوتے ہیں' اس لئے وہ عقل کے چراغوں کو بجھا کرعشق کے ماہتاب روشن كر ليتة بي جس طرح كها كميا:

> رات محفل مين براك مه ياره محولاف تعا منح کو جب سورج لکلا تو مطلع صاف تھا

حضرت علامه ابوداؤ دمجمه صاوق مرظله العالى علاء كى بزم ميں وہ روشن ستار ہے ہيں جن كى ساری زندگی عشق و محبت ہے عبارت ہے۔ عقیدہ کی باسداری اور چوکیداری آپ کا مسلك حيات ب\_السنت كافكاريس ان كي بال جو يحتى يائى جاتى جوه محققين کومیسرآتی ہے۔آب جس مسئلہ پر بھی قلم اُٹھا کیں قرآن وسنت استدلال میں بنیادی مراجع اور خصاور ہوتے ہیں جن افکار اور رسوم کے بارے آپ بچھتے ہیں کہ وہ درست نہیں تیشفر ہاد سے زیادہ ان برکاری ضرب لگاتے ہیں علم غیب ٔ حاضرو ناظر رسول بعد نماز ذكر بالجيم وعا بعد نماز جنازه على رموسي شريف الغرض مرموضوع برآب في الم فرسائی اور کلک افزائی فرمائی اور مخالفین کے سورج بھی حذف ریزے بن گئے اوران كاعلام بركرزه طارى بوكيا:

> \_ والشمس في كبد السمآء مريضة والارض واجمفة تسكساد تسممور

علامه ابوداؤ دمحمه صادق مرظله العالى في تعليم وتحصيل كي يحيل حضرت محدث اعظم يا كستان کے ہاں قیمل آباد میں فرمائی۔ لکھنے پڑھنے بولنے اور سوچنے ہرایک پر استاد کا رنگ غالب اور گہرا ہے۔ابیا محض جس نے زندگی واقعتۃ نہ ہی روحانی اور دینی گزاری ہو "ابوداؤد محمه صادق" كي صورت من و يكها جاسكتا ہے۔ آپ كاسفر حيات "سجان الله" ے شروع ہوتا ہے اور "الحمد لله" برختم ہوتا ہے۔آپ کاسکوت" اشاء الله" اور "لاحول

اب تو آپ کہ سکتے ہیں۔ بقول کے:

بھی فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ بیراشتہارات اہلستت و جماعت میں بے حد مقبول ہوئے۔ میری و عاہد کاللہ تبارک و تعالی اسے پیارے صبیب ملاقی کے صدیے و طفیل حضرت علامه مدخله کی اس سعی کوقبول فرما کرجزائے خیرعطا فرمائے اوراس کتاب کو نافع برخاص وعام بنائے نیز جوحفرات اے شائع کردہے ہیں اللہ تبارک وتعالیٰ ان کی کوشش کوقعول فرما کرا جرعظیم عطا فرمائے۔ آمین

فقيرسيدشاه تراب الحق قادري



فخرابلت علام سيدمحه محفوظ الحق شاه صاحب

خطیب مرکزی جامع معجد غله منڈی بورے والا

حضرت الس بن ما لك والفيئ سعمروى مشبور حديث ياك ب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمُ حَتَّى اكُوْنَ آحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ ٱجْمَعِيْنَ

حضور نی کریم ملی ایک محبت عین ایمان جان ایمان ہے۔اس کے بغیر کمال ایمان تو بہت دور کی بات ہے ایمان ہی نہیں ملا اور آپ کی محبت الی عظیم حقیقت ہے کہ صرف انسان اور ذی روح بی نہیں ان تعینات سے جدا ہر چیز آپ سے محبت کرتی ہے۔ چنانچة حضورني كريم الليالم فرمايا:

احدجبل يحبنا ونحبه

جبل أحديم سعيت كرتا إوريم اس سعبت كرتے إلى-محبت ایک ایسافر مال روائے کہ اس کی موجود کی ش کوئی محت اس سے انحراف اوراختلاف نبيس كرسكتابه چنانج سيدامحو بين حبيب رب العالمين صلوات الثدوسلامه عليه ولاقوۃ'' کی صداؤں میں گذرتا ہے اورآپ کی زندگی کے سارے بنگاھے تاموس رسول صلی الله علیه وآلبه وسلم کے تحفظ میں بسر ہوتے ہیں۔ آپ میں جمالیاتی حسیں عروج پر کام کرتی ہیں۔ شہد کی کھی کی طرح آپ ہمده مانگین تیار کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے علم اورعشق كوجمي بيچانبين كفاف وقناعت كى زندگى مين آپ كى عقمت كاراز يايا جاتا ہے۔

. \_ فكل امرء امشاليه عدد الحطى وهات نظيري في جميع المحافل ہماری دُما ہے حضرت الممد وح دریتک اپنے رشحات قلم سے نواز تے رہیں اورابلسنت کاچنان کےدم قدم سے تادیم بکار ہے۔ آمین

وعاجو:سيدرياض حسين شاه



عابدالسنت علامسيدشاه تراب الحق قادري صاحب

سابق ركن قومي المبلئ امير جماعت المسنت ياكستان كراجي مجصے بيرجان كراز حدخوشى بوئى كەمخدوم ومحترم حضرت علامه مولانا ابوداؤ دمجمه صادق صاحب قبله دامت بركاتهم العاليه عقر مركره وعقا كدومسائل المستنت برجني مدكل و مفصل اورعلمی و تحقیقی اشتہارات جن کی تعداد بچاس کے قریب ہے کو کتابی شکل میں شالع كياجار باب-بياشتهارات نهايت عام فهم اورسليس اندازين ترتيب وي محت ہیں جارے یہاں کراچی میں اہلسنت و جماعت کی بیشتر مساجد میں فریم کر کے لگائے جاتے ہیں ان اشتہارات کے ذریعے حضرت علامہ مدخلہ نے اہلسنت و جماعت کے معمولات کوقر آن وسنت اوراقوال علاء سے نەصرف ثابت كيا ہے بلكه محكرين كار دّبليخ

كائنات سے زیادہ محبت نہیں ہو گی تو ایمان نہیں اور محبت عیب سے نہیں بلکہ حسن وخو بی اور جمال با كمال سے موتی ہے تو پتا چلا كرحضور ني كريم مالليكم كو يعيب ماننا اور جاننا ہى ایمان بلکہ حقیقت ایمان ہے۔

بقول الم السنت اعلى حفرت بريلوى قدس سرة:

وو كمال حس حضور ہے كه كمان تقص جہال نبيس يى پيول فارے دورے يى تن ع كدوهوال نبيل

اس تمهیدی بنیادی کلام سے بیہ بات روز روش کی طرح واضح ہوگئی کہ دین اسلام کا تشخف وتصص نی کریم الفیاک دات باک سے عبت ہے۔

تعليمات قرآن كريم اورتصر يحات سنت ماك كاخلاصه بي انجية اكثراقبال في برصغير بلكة تمام عالم اسلام ك مسلمانول كوبالعموم اوركا تكرس كي بمنوا "مدعيان اسلام" كوبالخضوص عبيكرت بوع بجاطور يردوح اسلام سعشناسائي كانقطة مركزي سجمايا يسدوه وله

> ت بمصطف برسال خواش را كردي بمداوست اگر باؤ نرسیدی تمام بولهی است

كساس حقيقت سے آگا بى نبيس كەعظمت سيدعالم كالطين كامستلەجس قدرمركزيت واجميت کا حامل ہے۔ای قدراس برصغیر یاک و ہند کے خاص ذہن وعقیدہ سے وابستہ لیتن خار تی ذہن کے لوگوں نے اسے اپنی تقید کا نشانہ بنایا۔ اس برایے غیرشا تسته گمان کے مطابق تنقیص و تو بین کے تیر برسائے اور تاک تاک کرنشانہ بازی کی اور جیرت وافسوس ہے کہ بیسب کچھتو حیدے نام پر کیا گیا اورجس پاک ذات کورب العزت نے اپنی بر ہان قراردياس كى عظمت كوتوحيد كے خلاف محاذقر ارديا۔

هُوَ الَّذِي آرْسَلَ رَسُولُةً (الآبي)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَنَ (الآبي)

وآلدوصحير اجمعين خودارشادفرمات إن:

حبك الشيء يعمى يصم كس شے كا عبت تھے اندھا اور بہر اكردتى ب\_ اس شرح يس محدث عبدالرؤف المناوى فرمات بين:

ام يجعلك اعمى عن عيوب المحبوب اصم عن سماعها لین تجے محبوب کے عبوب د کھنے سے اندھا اوران کے متعلق سننے سے بہرہ کر دی ہے۔ لین اگر ہوں بھی تو محب کونظر نہیں آتے اور ندبی وہ انہیں س سکتا ہے۔

بل تري منه القبيح حسنا و تسمع منه الخنا قوله جميلا بلکہ اس سے بڑے اعمال اجھے نظر آتے ہیں اور غیر معیاری بات بھی خوبصورت معلوم ہوتی ہے اور واضح رہے کہ بیتو اس محبوب کی بات ہے جو خلق کا محبوب موکہ مثلاً اس میں عیب تو ہیں مگر محب کونظر نہیں آتے اور نہوہ س سکتا ہے لیکن بہاں توبات بی اس محبوب کی ہے جس سے صرف خلق بی نہیں بلکہ خالتی بھی محبت فر اتا ہے۔ چنانچه نی کریم ماللینم کاارشاد ہے:

ألا وا أنا حَبِيْبُ الله سلوش الله تعالى كامحبوب مول صرف خکت محبوب میں امکان عیب ہے کہ وہ بنانے والانہیں جبکہ محبوب خدا میں عیب ہوبی نہیں سکتا کا سے بنانے والا اس کا محت بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت توحسن وخوبی سے ہوتی ہے عیب سے تو نہیں معلوم ہوا کہ بنانے والے نے جو کہ محب بھی ہے اسے پیکرحسن و جمال بنایا ہے۔ورنے مین سے محبت کرنے والاخود مینی موتا ہے۔اس لئے حضرت حسان بن ثابت رضى الله عنه في حقيقت كى ترجمانى كاحق اواكر ديا ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّاءً مِّنْ كُلِّ عَيْبِ ..... كَانَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَآءُ اب سے حقیقت بھی واضح ہوگئی کہ جب تک حضور نبی کریم سالٹی کا کی یاک وات سے پوری



سیدعالم النیزاک میل میں اغیار واشرار کے طوفان بدتمیزی کے سامنے سدسکندری کی طرح خم هونک کرمقابله فرمایا اور بحده تعالی بیسلسله خیرجاری وساری ہے۔

اسلسله من آب فعظمت سيدعا لم مالينا المستعلق بي الموضوعات ير جن پوسرز شاتع کئے جو کہ تبلیغ واشاعت مسلک حق کی ایک کامیاب اور جاندار کوشش ہے جوتقريبا بجاس موضوعات برحاوي بين اصلاح عقيده أصلاح عمل اورمحبت سيدعالم ملاثيكم بر بنی سیاست کے آفتاب ماہتاب علماء کا تعارف اور ان کے مقابل عشق سید اُنخلق علی الاطلاق الشيخ كي دولت لازوال عے خالى مرعمان علم كى بے ماسكى دول بمتى اور يرشر دگى كا بیان ہے بلک انہیں کے گھر کے آئیوں میں انہیں کی صورت دکھائی ہے بلکہ حقیقت سے كددين حق دين اسلام كے خلاف مختلف محاذ جو برصغير ميں كھولے محيّے ان كاحزم و تحقيق کے ساتھ رد فرمایا۔ان اشتہارات برگر چہاطلاق تو اشتہارات کا بی ہوتا ہے کیکن حقیقت میں مسائل وحقائق کے جواہرات کو پوری محنت ویانت اور تحقیق سے جمع کیا ہے اور مبتدی بی نہیں علاء کرام کو بھی جو کہ مطولات کی ورق گردانی نہیں کر سکتے 'جامعیت کے ساتھ وافر مقداريس ايماني روحاني موادمهيا فرمايا بلكه صاحب اتصانيف الكثير ومخدوم الصلحاء حضرت علامه مولا تالوسف المنهاني ميليك تتع من جوابرالهاري قابل قدر جملك اورمهك ب-جیا کہ پہلے لکھا ہے کہ اشتہارات پھر اشتہارات ہیں گر چہ افادیت کے اعتبار سے مخزن المسائل ہیں۔اب ان تمام موضوعات پراشتہارات میں درج شدہ تمام بر کات روحانیہ کو کمانی شکل میں جمع کر کے حضرت مخدوم اہلسنت امیر جماعت رضائے مصطفع مولانا ابوداؤ ومحمرصا دق صاحب مظلهم كنهايت تخلص وفاداراور جانثار سأتقى مولانا محد حفيظ نيازي صاحب في عظيم كارنامه سرانجام ديا ہے جو كه امير جماعت رضائے مصطفظ پاکستان کی کاوشوں کے سائے میں بجائے خود قدر آور روحانی وستاویز ہے۔رب العزت جل شائهٔ حضرت ترجمان مسلک امام احمد رضا 'پرورد و نگاہ حضرت شیخ

كے مطابق جے رب كريم نے روح تو حيد دليل تو حيد كے طور ير پيش فرمايا اى كى عظمت کے بیان کواور بیان کرنے والوں کوشرک ومشرک کہااور لکھا گیا۔ دیانت وشرافت بلکہ معرفت وحقیقت کے خلاف اس تا پاک سازش کے تارو بود بھیرنے اسے زندہ در گور كرنے بلكداس كے يرفيح اڑانے مل عشق ومحبت كى دنيا ميں تاج دار بريكي عافظ ناموس مصطفے ( مَكِنْ لِيُنْفِي ) امام احدرضا بريلوي نورالله مرقدهٔ كانام نصف النهارك آفتاب کی طرح روش رہے گا جو تو فیق الہی اور عشق رسالت پناہی مُلْاثِیم کی بدولت چکتا رہااور رلع سكون كائنات كوتيكا تارباب

آپ کے زیر سابیدو حانی تربیت حاصل کرنے والے اکا براہلسنت اور زعمائے ملت نے قوت عشق سید عالم النظیم کی بدولت ناموس شاہ خوباں علیہ الصلوات والتسلیمات اورعظمت الل اللد كے جہان تورير شب خون مار فے والون كا ناطقة بندكر ديا اوراس ميدان كارزارعشق كرجال باكمال ميس امام المستنت امام احدرضا خال بريلوي نوراللدم قعدة کے خلفاء علیا و صلحاء اور طلباء کے اساء گرامی اور ان کی خدمات اس صدی کی تاریخ کے ما تتھے كا خوشنما جيومر ہيں۔ ان سر بكف مجامدوں ميں امام الاعلام تينخ الحديث مولانا ابوالفضل جمد مردار احدصاحب (بانى جامعدرضويه جفتك بازار لاسكور) بين جنبول في سینکڑوں نہیں ہزاروں قلوب میں عشق سید عالم طالٹیکم کی شمع کوروش کیا۔ یہاں آپ کے مستفیدین اورخدام کے اساء گرامی کا حصاء مرادنیں صرف ما بنامہ "رضائے مصطفے" کے بانی اور جماعت رضائے مصطف یا کتان کے امیر حضرت مولانا ابوداؤد محمصادق قادری رضوی مرطلہ کی مساعی جمیلہ کی اہمیت کے بیان کی فقیر کی اپنی سی کوشش ہے جو کہ حضرت تی ج الحديث قدس مرؤ ك ارشد تلانده اور اسعد خلفاء من سي بير آپ نے مابنام "رضائے مصطفے" کے ذریعے جومسلک حق اہلینت و جماعت کی خدمت کی ہے اسے الك اوربيرون ملك اين بريان مسبح انت بين علاوه ازي آب في تقاضا ي محبت

براهين صادق ١٥٢٠ مثانة

الحديث استاذ العلماء حضرت مولانا ابوداؤ دمحمه صاحب امير جماعت رضائ مصطفى ياكتان اوران ك خلص رفيق اورجمسفر مولانا محد حفيظ نيازى دام مجدجم كوزنده و سلامت با کرامت ر کھئے بیر چشہ فیف جمیشہ جاری دساری رے (آمین) ان بچاس موضوعات میں سے برموضوع صرف ایک بی کتاب میں تو پورے طور پرنہیں ملتا اس كيلي سنفاده كيا كيا أبان كما كالعران ما استفاده كيا كيا أبان اشتهارات میں برعنوان کے تحت درج شدہ حوالہ جات سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پھرایک اشتہار کے مجموعی حوالہ جات کو پچاس سے ضرب دیں تو دیکھیں کہ جب بہتمام موضوعات اوران کے ماخذ ایک کمانی شکل میں آپ کے سامنے موجود میں جو حضرت نباض قوم امير جماعت رضائ مصطف مولانامحدصادق صاحب (اطال الله تعالى بعاله) نے خواص وعوام کوکو وعشق سیدعالم نبی مرم الطیخ اس سیرانی کیلئے بحرفه خارمها کردیا ہے۔

کنے لکھنے کو تو فتی البی سے بہت کچھ ہے مردست ایک بات خصوصیت سے پیش خدمت ہے کہ اغیار واجانب کے خلاف بالخصوص اور عوام وخواص میں بائی جانے والى عملى كوتا بيول كے خلاف بالعوم "رضائے مصطفظ" كا قلمى وعلى جباد ايك تا قابل ترویدوا تکار حقیقت ہے جو کہ کس روعمل اور موہوم ومظنون پریشانی کی پرواہ کے بغیر جاری رہتا ہے۔ عین ممکن کہ عدم تد بر کی بناء پر بعض حضرات کو یے کھٹکتا ہولیکن اگر مصندے ول مے غور کریں تو در حقیقت یہ بھی محبت حبیب کبریا مہم ہردوسرا شفیعنا وومیلتنا الى الِلَّه تجالى يوم الجزاء عليه التحية والثناء كى بى فرمال روائى كالحيل ب-چنانچ حضرت امام ربانی مجددالف ان قدس سرة العزيز فرمات بين:

كمال متابعت فرع كمَّال محبت است بآنسرور عليه الصلواة والسلام مصرع أن المحب لمن هواه مطيع وعلامت كمال محبت

كمال بغض است باعداء او صلى الله عليه وسلم درمحبت و مداهنت گنجائش ندارد. محب ديوانة محبوب است تاب مخالفت ندارد و بامخالفان محبوب بهيج وجه آشتى نمايد

لین کامل اتباع حضور نبی کریم طافید کم کی وات یاک سے کامل محبت کی فرع ہے كرجت جس محبت كرياس كالمطيع جوتا ہے اور كمال محبت كى علامت حضور نبي پاك مالطیل کے دشمنوں سے کامل بغض رکھنا ہے۔ محبت میں سستی کی مخبائش نہیں محبّ اپنے محبوب کا دیوانہ ہوتا ہے۔ مخالفت کی تاب نہیں رکھتا اور محبوب کے مخالفین کے ساتھ کسی طرح بھی صلح نہیں کرسکتا۔

### نيزايك اورمقام برفرمات بن:

عزیزیے فرمودہ است کے تایکے از شما دیوانه نشود بمسلمانی نرسد ديوانكي عبارت از درگذشتن است از نفع و ضرر خود بواسطه كلمه اسلام. بامسلمائي هرچه شود گوشود و اگر نشود اگو نشود وچوں مسلماني است رضائے حق عزوجل است و رضائم بيغمبر حبيب او عليه الصلولة والسلام والتحيه دولت عظهم تراز رضائه مولا نيست رضينا بالله سبحانه ريا وبالاسلام دينا بمحمد عليه الصلولة والسلام تبيا و رسولا مصرع هم بريتم بداريم يأ رب بحرمته سيد المرسلين عليه و على اله من الطيبات افضلها من التسليمات

اکابراسلام میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تکتم میں سے کوئی د بوانه نه ہومسلمانی تک نہیں پہنچا۔ د بوائلی عبارت ہے کلمہ اسلام کی خاطر اینے گفع و نقصان کی برواہ نہ کرنا۔ مسلمانی کے ہوتے ہوئے جو ہوسو ہؤاگر نہ ہوتو نہ سمی جب مسلمانی ہے تو خوشنوری حق عز وجل اوراس کے حبیب یاک مناشین کی رضا حاصل ہے اور رضائے مولا سے عظیم ترکوئی نعت نہیں ہم اللہ تعالی کے رب اسلام کے دین اور حضرت كام انتهائي منفرد ب\_ كالى شكل مين است شائع كرما اليكمستحن فيصله ب- اس اقدام ے اشتہارات میں درج تحقیقی کام محفوظ ہوجائے گا۔ (انشاءاللہ)

یہاں بیامرواضح رہے کہ راقم انتہائی ولجمعی وولچیسی سے ' رضائے مصطفے'' کا مطالعه كرتاب\_اس ميں ہر ماه كى مناسبت كے تقيقى مواد ہوتا ہے نفيحت بھى اورآ بريشن بھی۔ 'رضائے مصطفے'' میں تواریخ وصال کا التزام ایک منفر داور مستحن امر ہے۔ الله تعالی مولانا موصوف اور ان کے رفقاء کی مسلکی خدمات کو اپنی بارگاه اقدس مين شرف قوليت عطافر مائے \_ مين مين والسلام! محمقه وواحم



استاذ العلماء علامه مفتى محمد اشرف القاوري ذيك آبادي مهاحب باني ومهتم الجامعة الاشرفية المركزية مجرات ميسملا ومحمدلا وأمصليا وأمسلما

ياسبان مسلك رضا عباض قوم مجابد اسلام حاى سنن ماحى فتن پيرشرافت و اخلاص 'بقية السلف عيرطريقت حضرت مولانا الحاج ابوداؤد محمد صادق قادري رضوي (لازالت شموش فيضانه بازغة و بدور عرفانه لا معة) كاشخصيت ماشاءالله تعالی کوناں کوں خوبیوں کی حامل اور مختلف ومتنوع ویٹی خدمات کامنبع ہے۔

انمی خوبیوں میں ایک خوبی بیمی ہے کہ آپ بفضلہ تعالی صاحب زبان وبیال بھی ہیں اور بھرہ تعالی صاحب الم بھی۔آپ کی دینی وروحانی اور المی خدمات میں سے أيك شهره آفاق وعظيم شعبه "شعبه تبليغي اشتهارات" بمي ب-آپ مختلف اوقات و حالات میں بکثرت اختلافی واصلاحی موضوعات پر مدلل ومفصل تبلیغی اشتهارات بھی تیار کر ك شائع كرتے رہے ہيں جنہيں شائقين مساجدو مدارس مكانات ودفاتر اور دوكانات

محر مالین کے نبی اور رسول ہونے پر راضی ہیں۔ میں اس عقیدے پر ہوں اور اے رب كريم إجھےاى يرد كھ۔

بحرمة سيد المرسلين صلوات الله و سلامه عليه وآله اجمعين حضرت مجد دالف ٹانی ٹیٹاللہ کے مذکورہ بالا اقتباسات پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور پھران معروضات کے آغاز میں حدیث یاک کے ارشادات کو پیش نظر ر کھ کر فیصله کریں کہان دونوں ارشادات اور وضاحتوں کے درمیان جو کچھ آپ نے دیکھا اور یڑھا۔ کیا جن حضرات نے اس میدان میں ذمہ دارانہ ڈیوٹی دی میرجت سیدعالم ملاقید کم ك تقاضول كي تعميل وتكيل نبيس؟ فهل من مد كسر الله سجانه وتعالى ان ارباب وفاكو ئى رحمت شفيع أحت كے سر بكف پہرے داروں اور محافظين ناموس ياك كى قطارول میں شامل فرمائے۔ (آمین)

خويدم جماعة المسنت محمحفوظ الحق غفرله



فاضل جليل مولا ناعلام محمد مقصووا حمد صاحب قادرى چشتى

خطیب مرکزی جامع مسجد در بار حضرت دا تا سمنج بخش علی جویری میلید الا مور بيحقيقت اظهرمن المتس ب كدمجابد ملت ترجمان مسلك المسنت ماى شريعت ٔ ماحي بدعت حضرت علامه مولانا ابوداؤ دمجمه صادق صاحب (زيدت معاليهم ) تحرير وتقرير كيوزر بعير مسلك حقدا المستنت وجماعت كى ائتبائي مؤثر اورفصاحت وبلاغت کے ساتھ جوخد مات سرانجام دے رہے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ان کی ذات نام و عمود ریاکاری اور روایتی مواویت سے مبرائے ۔اس صوفی منش انسان کی جھنی مجی تعریف وتوصیف کی جائے کم ہے۔اشتہارات کے ذریعہ مسلک کی ترویج واشاعت کا

كمندرجات كوايك دريات تثبيدى جائة يكتاب "ملتقى الابحو" كمرر اور پھراشتہاری جگہاشتہاراور کتاب کی جگہ کتاب سے استفادہ کیا جائے۔اللہ تعالی بھلا کرے حضرت نیازی صاحب مدیراعلیٰ ماہنامہ''رضائے مصطفے'' کا اور جزائے خمر وے مکتبدرضا مصطفے گوجرانوالد کے ارباب بسط وکشاوکو کہ میں نے سے تجویز پیش کی تو انہوں نے میری تجویز کو ندصرف قبول کیا 'بلکہ تھوڑے ہی عرصے میں بیخو تخری بھی سنا دی کہ اللہ تعالی کے نفل سے تمام عنوانات کے اشتہارات خوبصورت کمپوزنگ ك ساته كتابي صورت من طباعت كيلي بهي تيار بين - مجهاس مبارك خبرك سنن کے بعد انتہائی خوثی ومسرت حاصل ہوئی۔اس مبارک موقع پر میں تہدول سے ان حضرات كومباركباد فيشكرتا بول شكر الله تعالى مساعيهم الجميلة

وُعا ہے کہ اللہ تعالی اینے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدیقے حضرت مولا نامفتي ابوداؤ دمجمه صادق صاحب قبله كي عمرٌ صحت اورتبليغي واصلاحي مساعي میں مزید بر کمتیں عطافر مائے اور آپ کی فیم کے ہر فرد کے جذبہ خدمت دینی میں بیش از پین تر قیال عنایت فرمائے۔ آمین

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد و على آله وصحبه وبارك وسلم بعد دكل ما عنده من العدد

خاكيائ الله (خواجه بير) مفتى محمراشرف القادري نيك آباد



مِن تبليغي مقصد عوام الناس كيليئ آويزال كردية السطرح بيداشتها رات بلامبالغه جہاں بزار مابزار مسلمانوں کیلئے تقویت وترقی ایمان کا باعث ہوئے وہاں بے شار بدعقیدہ مراہوں اور نساق و فجار کی مرایات کا سبب بھی ہے۔ ہماری معلومات کی حد تک اشتهارات كودر يعاس منظم تبليغي طريقه كارك مار عاجى صاحب وامت بركاحهم

ماشاء الله تعالى و بحمده تقدم بياشتهارات سينكرول موضوعات وعنوانات يدميط بين جواب تك لا كعول كي تعداد بين حيب كر يورى دنيا بين پنيج اور دنيا بحرے اُر دوخوان سیح العقید ومسلمانوں ہے داد بھسین بھی دصول کر چکے ہیں۔

ہر اشتبار ایے موضوع پر دلائل و مسائل کے اعتبار سے بجائے خود "كوزے ميں دريا" كامصداق ہے۔

لیکن عنوانات کی کثرت کے پیش نظر لائبرری وغیرہ میں اس علمی ذخیرے کو ترتيب وارا درمهل الوصول انداز بين محفوظ نبيس ركها جاسكنا تها كيونكه هرلائبريري ومسجداور محمر وغيره مي اتني وسيع جكه كاا تظام نبيس بوتاجهان مرمرموضوع سے متعلقه اشتهارات كى اتنی بدی تعداد کوفریم کرا کر دیواریه آویزال کیاجا سکے۔ویسے بھی اشتہار لمبے عرصے تک محفوظ نبیں روسکتا۔اشتہارات میں مختلف عنوانات کے مسائل بیکجانبیں ہوتے کہ کتاب کی طرح ایک بی جگه بینه کرایک بی نشست میں ان کا آسانی سے مطالعہ کیا جاسکے۔ آگرچہ اشتہار کی ایک اپنی افادیت ہوتی ہے۔

ان وجوہ کی بناء برایک عرصے سے مجھے بدخیال دامن گیرر ہا کہ ان مختلف و متفرق اشتہارات کوبھی سیجا کر کے ایک خوبصورت کتاب کی شکل میں بھی شائع کردیا جائے تو اس علمی ذخیرے کی افادیت دو چند ہو جائے اور کو یا ہراشتہار کے مضمون کو ايك نهر محميل دى جائے تويہ مجموعة مجمع الانهو "قرار بائے .....اور براشتهار برافين صادق



## مولاناعلامد پروفیسرمفتی منیب الرحمٰن صاحب صدر تقیم المدارس (المسنّت) یا کستان

عالم رباني شيخ طريقت بقية السلف قدوة الخلف علامه ابوداؤ ومحرصادق دامت برکاتهم العالیہ مسلک اہلسنت و جماعت کے اکابرعلاء میں سے ہیں۔ دین ومسلک میں ان کا تصلب ورسوخ عزیمت واستفامت اور حمیت این عهد کی ایک عمده مثال ہے۔ان کی دینی خدمات کثیرالجہات ہیں۔ان کی گرانفذرو بی خدمات کا ایک نمایاں شعبدان کے دعوتی وہلیٹی بڑے سائز کے بوسرز ہیں جن کی مجموعی تعداد بچاس کے لگ مجگ ہے۔ان بوسرز کے موضوعات کافی متنوع ہیں وین وشریعت کے بیشتر شعبوں کا احاطہ کیا ہے ایمانیات وعقائد عبادات ٔ سیاسیات ومعاملات اوراصلاح اعمال وعقائد ٔ الغرض جراجم موضوع پر پوسٹرموجود ہے۔ یہ پوسٹر زعلمی و تحقیق ہیں اور انداز تحریر عام نہم ہونے کی بناء پر عامۃ اسلمین کیلئے انتہا کی مفید ہیں۔ یہ بچاس پوسرز بچاس کتب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ضرورت اس امرکی ہے کہ انہیں اعلی متم کے پیر برخوبصورت فریم میں مساجد ٔ مدارس کالجوں ٔ جامعات کا تبریر یون وفاتر ا سرکاری دفاتر اور باوقار مقامات برآویزال کیا جائے۔معلوم ہوا ہے کہاب ان پوسٹرز کے تحقیقی علمی اوردعوتی موادکوایک کتاب کی صورت میں جمع کرے شائع کرنے کا اہتمام کیا جار ہا ہے۔ یہ انتہائی احسن اقدام ہے میری خواہش ہے کہ بیکام جلد یا یہ تعمیل تک پہنچے اور بیطمی سوغات ديني ذوق ر كف والع يمام ملمانول كيليخ زياده سے زياده فيض رسال بن-

الله تعالی حضرت علامه ابوداؤ دمجمه صادق کے قل عاطفت کوان کی اولا دا مجاؤا خلاف مریدین محبین اور عامة المسلمین پر تا دیر قائم رکھے اور وہ اس طرح اپنی تمام ترعقلی اگری علمی اور جسمانی وروحانی قوی کی سلامتی کے ساتھ دین مبین کی خدمت کرتے رہیں اور ان کے فیوش و برکات کا سیل روال یوں ہی جاری وساری رہے۔ آبین

طلبكاردُعا: منيب الرحمٰن

# مولاناصا جزاده پير محمعتيق الرحمٰن فيض پوري صاحب

سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف ممبر قانون ساز اسمبلی آزاد جموں وسمیر مسلک حقد المسنّت و جماعت کی حقانیت روز روش کی طرح ظاہر و باہر ہے۔ اس کی ضوء کو چار دانگ عالم میں چھیلائے کیلئے علاء المسنّت ومشاہیر اُمت ہمیشہ سے اپنی مساعی جمیلہ کو ہروئے کارلاتے رہے ہیں۔ انہوں نے بھٹی ہوئی انسا نیت کیلئے تحریر وتقریر سے رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا 'مہت سے گمراہ کن عقا کد کی بیخ کنی کر کے عقا کدا المسنّت وجماعت کی ٹروش واشاعت کو بیٹنی بنایا۔

ان بی عظیم شخصیات میں ایک عظیم عالم دین بقیة السلف مخدوم ملت معزة العلام مولا نا الحاج پیرابوداؤد محرصادق صاحب دامت برکاتهم العالیه (شاگردخاص وظیفه عجاز حضور محدث اعظم پاکستان) بی که جنهول نے عقائدا المسنّت و جماعت کے پرچار میں کوئی کمی نہ چھوڑی اوراعلی حضرت عظیم البرکت مجدودین وطمت مولا نا الشاہ احدرضا خال فاضل بریلی دفائق کے مسلک کی سے۔

آپ کی جاری کردہ کتب واشتہارات لا تعداد ہیں جو بھراللہ تعالی پاکتان وآزاد کشمیر کے کونے کونے اور دیگر متعدد ممالک بیں بھی موجود ہیں۔مسائل فضائل ز عقائد پر بیاکام بہت ضروری تھا جو حضرت والا کے جصے بیس آیا 'آپ کا وجود اللہ تبارک وتعالیٰ کی ایک تعت ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعت کی جنتی قدر کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور برکت قرما تا ہے۔

محمنتيق الرحمان



كے ساتھ عمر دراز عطافر مائے ادارہ رضائے مصطفے اور ماہنامہ "رضائے مصطفے" كوان کی سر پرستی میں دن دُگنی رات چوتنی ترقی عطا فر مائے اور ارا کین ومعاونین کو دارین کی عز توں سے تواز دے۔ آمین ثم آمین بجاہ طاولیسین صلی اللہ علیہ وعلی وآلہ واصحابہ وسلم والسلام! ( فقير) ابوالخير محمة عبدالله جان

#### \$CD\$ \$CD\$

خطيب اسلام صاحبزاده سيدشبير حسين شاه صاحب حافظ آبادى أمت مصطف (عليه التحية والثناء) ميس كهوالي شخصيات موتى بين كهجن كامثن فقظ وین کی خدمت اور ناموس رسالت کا تحفظ بی موتا ہے اور اس میں کوئی دنیاوی ملاوٹ نہیں ہوتی .....ان خوش نصیب حضرات میں پاسبان مسلک رضا' فیض یا فتہ امیر ملت وفقيه اعظم كوثلوي تائب محدث اعظم بإكستان حضرت علامه مفتى ابوداؤ دمجمه صادق صاحب دامت برکاتهم العاليه بھي شامل ہيں۔آپ علم نبوي کے دارث ہيں ادراس مشن كو لے کراین پوری زندگی صرف اور صرف دین کی تبلیغ اور مسلک حقد کے تحفظ کیلیے وقف فرما دی ہے۔ بیرسب اعلیٰ حضرت عظیم البر کت اور حضرت محدث اعظم یا کستان (علیہاالرحمۃ ) کا خصوصی فیضان ہے کہاس مشن کو لے کر چلے ہیں۔ آپ اس دور کے عظیم مجاہد ہیں اور حضور عليه الصلوة والسلام كناموس كالتحفظ كرف والوس مين ايك خاص اجميت كحال بين-آب كتبليغيمشن كي خوبيول ميس بيربات مرفهرست بي كمجس كامقصد صرف اورصرف بيد ہے کہ جہاں بھی عزت وعظمت وشان مصطف منافید کا کوئی بھی مسئلہ ہو وہاں نباض قوم علامہ ابوداؤدصاحب(حفظ الله تعالى) كاليك تمايال كردار موتاب

اس سلسله میں آپ کا تبلینی اشتہارات و کتب تحریر فرمانا اور ان کوقوم کے سامنے پیش کرنا .....اس مشن میں اتنا خلوص اور اتنی محبت ہے کہ میں سمجھتا ہوں سیوہ مبارک مشن براهين صادق

شخ طريقت خواجه ابوالخير بير محمد عبد الله حيان صاحب

سجاده نشین در بارعالیه مرشد آباد شریف (صوبه سرحد) يد يره كردلي خوشى مونى كداداره رضائ مصطف كوجرانواله ..... مجابد السنت ترجمان حفيت حضرت علامه مفتى ابوداؤ دمحرصادق صاحب قادرى رضوى دامت بركاتهم العالية امير جماعت رضائع مصطف بإكستان كتح مركرده بزير سائز كعام فهم متبول عام مل ومفصل علمی و خفیق اور تبلیغی اشتهارات (جن کی تعدادتقریباً پیاس ہے) کو یکجا کر کے كتابي فكل مين زيور طباعت سے آراسته و پيراسته كرنے كى عظيم سعاوت حاصل كرر ما ہے اوربیاچھاہے کہ اشاء اللہ حضرت علامہ موصوف کی زندگی میں ہی کتاب چھی رہی ہے۔ فقیر ادارہ اور اراکین و معاونین ادارہ او رخصوصاً ادارہ کے سر پرست اعلیٰ حضرت علامه ابوداؤدصاحب دامت بركاتهم كواس عظيم كارنامه كرانجام ديغ يرولي مبار کیاد پیش کرتا ہے۔

بحده تعالى ! اداره رضائه مصطفى اور ما منامه "رضائي مصطفى" معفرت علامه ابوداؤدصاحب دامت بركامهم كى سريرسى من بياس سال يزائد عرصه يدين مين کی خدمت اورمسلک حقد اہلسنّت و جماعت کی سیح ترجمانی کے فرائض انجام وے رہا ہے۔ان کے علمی و تحقیقی اشتہارات اور ماہنامہ "رضائے مصطفے" کا مطالعہ کرنے سے المسنت كعقائد مين مزيد بحتى اورمضوطي بيدا موجاتى إاورقاري راسخ العقيده مو جاتا ہے۔ان اشتہارات اور ماہنامہ''رضائے مصطفے'' کی بدولت اندرون ملک اور بیرونی ممالک میں عقائدا بلسنت کی خوب تشهیر ہوئی ہے اور مور بی ہے عوام وخواص الهسنت كےعلاوہ عامة المسلمين بھى مستفيض ومستفيد ہورہے ہیں۔

دُ عام مولا كريم حفرت علامه الوداؤد صاحب دامت بركاتهم كوصحت وعافيت

اورمولی تعالی آپ کوبصحت وعافیت عمر در از عطافر مائے اور برنظر بدے حفوظ رکھے آبین ع ....این دعااز من واز جمله جهان آمین باد ماشاء الله آب ال شعر كالحيح معداق بي كه:

ے ہزاروں سال نرگس اپنی بے توری یہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا دعا كو:سيدشبير حسين شاه حافظ آبادي

\$C\$ \$C\$ \$C\$

خطیب ملت علا مه فرا کنرگو کپ نورانی او کا ژوی صاحب

چيز مين گزار حبيب زست كراچي

محدث أعظم بإدكار اسلاف حصرت مولانا محمرسر داراحمه صاحب رحمة التدعلية بمي کیا خوب شخصیت منف ان کے وابستگان نے ان سے نسبت محبت وعقیدت نباہتے رہنا ہی اپنی بیجان رکھی۔ کہتے ہیں کہ ماحول سے متاثر ہونے والے اور ماحول کو متاثر کرنے والے اپنی ایک شناخت رکھتے ہیں۔ وُھن کے یکے اور لکن کے سے نمایاں ہوجاتے ہیں۔ کچ اور سچائی سے بیان بائد صف والے ہرحال میں تمع جلائے رکھتے ہیں۔

حضرت محدث اعظم عليه الرحمة كفيض يافتكان مين حضرت مولانا الحاج ابوداؤد محرصادق صاحب اپنی مثال آپ ہیں۔ اپنی زندگی کیلئے جونصب العین انہوں نے چنا' اس پردوام بی ان کی بھیان موا۔مسلک حق اہلسنت و جماعت کی ترجمانی اور اس باب میں ان کی بے باکی زبان زدعام ہے۔ وہ جے درست جائے ہیں کے بغیر تہیں رہے۔ان کا تکھالہ ول آزاری تہیں باطل سے بزاری کیلئے ہے۔ان کی صدائے میں کی گونٹے سمتوں میں چیٹی ہے۔

نواب مرزا واغ والوى في كهاتها:

ہے جو ہر سے مسلمان کا ہونا جا بہنے اور واقعی علاء حق کا میسجے مشن ہے جس پر آپ کا مفرما رہے ہیں۔عالم باعمل آ فابرضویت حضرت مولا نامحم صادق صاحب مدظلہ کا شاران مستیوں میں ہوتا ہے کہ جوابتداء سے انتہاء تک صرف اور صرف دین ہی کی بات کرتے ہیں بلکہ پس مجھتا ہوں کہ آپ بحد اللہ اس مشن میں کا میاب د کا مران ہیں۔ آپ اس دور كے بہت برے مجامد بيں اور يہ جهاد اس طرح فرما رہے بيں كہ جس طرح ناموس رسالت کا تحفظ کرنے کیلئے کوئی محافظ کھڑا ہوتا ہے ادراس لحاظ سے آپ اس دور میں حضورا مام الانبياء سركار مدينه كالليلم كاموس كے محافظ مقرر فر مائے گئے ہيں۔

الحمد لله! ميس نے گوجرا نواله ميں اہلسنت و جماعت كى اوّلين دين معياري ا مرکزی درسگاه جامعه حنفیه رضوبیسراج العلوم میں دوران تعلیم آپ کی خدمت میں رہ کر اور بعد میں بھی وقنا فو قنا آپ سے ملاقات اور آپ کی تحریر وتقریر میں دیکھا کہ جہاں بھی حضور مالينيكم كي عظمت وشان كاكوني مسئله آيا و مال پير طريقت مولانا ابوداؤ دصاحب زيد مجدۂ نے کسی بڑی سے بڑی طافت کی برواہ کئے بغیر کلمہ حق بلند فر مایا اس کے سامنے صرف اورصرف تحفظ ناموس رسالت اوردين حق كى اشاعت بى جوتى باوراس سلسله میں آپ کے سامنے کوئی بہاڑ بھی آجائے تو اُس کوعبور کرنا آپ کیلئے کوئی مشکل کا منہیں اورآپ کی نظروں میں اس کے مقابلہ میں تھی چیز کی کوئی اہمیت نہیں۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے تحریر فرمائے ہوئے لاجواب علمی وتحقیق اور تبلیغی اشتهارات ماشاءالله بوری دنیامیس تھلے ہوئے ہیں اور لاکھوں مسلمان ان علمی جواہر يارول سے فيض ياب بور بي بين \_ (فالحدالله على ذالك) ع .....الله كرے زورقكم اورزياده مل اور بورى قوم ..... بقية السلف عجة الخلف حضرت مولانا الدواؤد محمد صادق صاحب والله كانصف صدى سے ذائد جام اندوبى ولى خدمات برآب كوخراج يحسين بيش كرتے بيں اورالله تعالی کی بارگاہ میں دعا کو ہیں کہ آپ کا مبارک سامیتاد یر ہمارے سروں پر قائم رہے

ئے جواب اس طرف سے بھی فی الفور ہو گا وبے آپ سے وہ کوئی اور ہو گا حضرت مولا نامحمه صادق صاحب اظهاري بس اس شعر كالمصداق بير\_ ان کاسفرزیت جدمسلسل سےعبارت ہے۔ان کی تبلیق تحریری کاوشیں کتابی شکل میں محفوظ کی جارہی ہیں۔اللہ کریم جل شانۂ اس کتاب کو مفید و تاقع بنائے اور حفرت مولانا محمصا وق صاحب كوصحت وبركت كما تحة تادير سلامت ركھ\_آبين مخلص كوكب توراني

#### \$CD\$ \$CD\$ \$CD\$

عالمى بىلغاسلام علام **مقتى محمد عباس رضوى ص**احب

ريسرج آفيسرمحكمهاوقاف دبئ

پچھلے دنوں برطانیہ جانے کا اتفاق ہوا۔ لندن بریکھن کی ٹوئنگھم اور دیگر کئی شہرون میں مساجد السنت میں میرے پیرومرشد اور حسن ومرنی باسبان مسلک رضا فيفل يافتة امير ملت ونقيه اعظم كوثلوئ نائب محدث اعظم بإكستان حضرت مولانا علامه الحاج مفتى پيرابوداؤد محدصادق صاحب دامت بركاتهم العاليد كتحرير فرمائ موئ لا جواب ٔ عام فهم مقبول عام مدلل ومفصل علمي وتحقيقي اورتبليغي اشتهارات آويزال نظر آئے۔ دبی شارجہ قطر وغیرہ میں بھی عموماً مساجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ فریم شدہ اشتہارات ابنا جلوہ دکھارہے ہیں۔حضرت صاحب بھی کی تصنیف کردہ کم وبیش بچاس عنوانات ممشمل يتبلغي بين الاقوامي مهم ماشاء الله عروج برب ادرايي نظيرآب بيغور کیا جائے تواس کی کوئی مثال نہیں ملتی اور مہم اتن مؤثر ہے کہ ہرقاری کو نہ صرف متاثر كرتى ہے بلكدان كى تكارشات داوں ميں كھركر كيتى ہيں۔ الجمد للد! مخالفين اہلسنت ك ہاں ان میں سے سی بھی اشتہار کا کوئی جواب بیں اور نہ ہی سی کور دید کی ہمت ہوئی ہے۔

ضرورت می کدان لاجواب اشتبارات کو یکیا کرے کتابی شکل میں شائع کیا جائے مجھے یہ جان کر انتہائی قلبی خوثی ہوئی ہے کہ ادارہ رضائے مصطف گوجرانوالہ کے زمراجتمام" براجين صادق" كيعنوان سيانيس كمالي شكل مين شائع كياجار باب الحمد للدبيرمساجدو مدارس كي ديوارول كي زينت تبليغ اب كتب خانول لا ئبريريول مين بهي جلوه افروز ہوگی اور ہر طبقہ فکر کے قارئین اس سے استفادہ کرسکیں گے۔مولی کریم اپنے صبیب كريم عليه الخية والتسليم ك وسيله جليله ساس شرف قبوليت سانواز يعقا كدا بلسنت کی حقانیت کی بیدستاویز جمیشه جمیشه جر جردور میں اپنے جلوے جھیرتی رہے اور میرے آ قائے نعمت سیدی وسندی حضرت علامہ مفتی ابوداؤد محد صادق صاحب کی عمر وصحت اور یا کیزہ عزائم میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور آپ کی شفقتوں اور محبوں کا گھنا سامیہ بمار يسرول يرتا ديرقائم ووائم ركه\_آمين بجاه سيد المرسلين عليه التحية والتسليم ع ....این دعاازمن واز جمله جهال آمین باد محمدعهاس رضوی

فاضل شهيرعلامه ذاكر حمدا شرف أصف جلالي ماحب

(فاضل جامعه جمرية مسلحي شريف فاضل بغداد يو نيور شعرات) مهتم جامعه جلاليدرضوريه مظهرالاسلام لا مور دین متین کی تبلیغ کیلیے قلم وقرطاس کواستعال کرنا اہل حق کا پرانا طریقہ ہے۔ رسول الله مظافية لم على بادشا مول ك نام خطوط اور حفرت سليمان علياتم عدد اس سلسله کی روش مثالیں ہیں ۔ برصغیر پاک و ہند میں حضرت مجدد الف ثانی شخ احمد مر ہندی مطلع کے متوبات نے ایک انقلاب بریا کیا اور آج بھی وہ متوبات شریف شربیت کا ایک نصاب ہیں۔

عابد الت عاض قوم عضرة العلام الحاج الدداؤد محد صادق صاحب قادرى



يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْم \_ زینت صدق وصفاے کر مجھے آراستہ .....مرشدی صادق محمد باصفاکے واسطے ذيقعد وساحتاذيقعد ١٧٩ماه

انسره (۵۹) ساله مجابدانددین مسلکی ومکی خدمات پر

عالم اسلام كى عظيم علمي وعملي شخصيت تامور بزرگ عالم باعمل وروحاني پيشوا ..... عاشق مصطفے ورائے غوث الوری میکرصدق وصفا کخر ملت اسلامیہ یا سبان مسلک امام احمد رضا' استاذ العلماءُ حاميُ سنت' ما كي بدعت جبل استقامت فيض يا فتهُ امير ملت محدث على بورئ بروردهُ نكاه نقيه اعظم محدث كوثلوى نائب محدث اعظم بإكستان نباض قوم ما وكار اسلاف ٔ صادق الاقوال والاحوال مُحزن محاسن الاخلاق نضيلة الشيخ حصرة العلام قبله مولاناالیاج بیرمفتی ابودا و و محرصا وق صاحب قادری رضوی (حفظ الله تعالی)

کومبارک پیش کرتے ہیں۔

آپ کی دینی خدمات کا اجمالی خاکه:

(۱) آپ جماعت رضائے مصطفے پاکتان کے بانی ہیں۔(۲) گوجرانوالہ شہر جو کسی زماندیس نجدیت کا گڑھ تھا آج بفضلہ تعالی آپ کی بےمثال کاوشوں سے سنیت و رضویت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا مثالی مرکز ہے۔ (۳) ماشاء اللہ آپ مسلسل ۹ ۵سال سے گوجرا نوالہ میں عیدمیلا دالنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مرکزی جلوس کی قیادت فرمارہے ہیں۔(۴) ۵۹ سال سے گوجرانوالہ کی قدیم ترین مشہور زمانہ اسم بأسملي تاريخي مركزي جامع مبجد زينت المساجدكي امامت وخطابت كافريضه مرانجام دے رہے ہیں۔ (۵) آپ اہلسنت کے بین الاقوامی شہرت یا فقد مرکزی دارالعلوم عامعه حفیه رضوبیر سراج العلوم کے بانی و مبتنم اور جیدعلاؤ مشائخ کے استاذ ہیں اور اندرون رضوی نے بھی معاشرے کی اصلاح 'بدعقیدگی کی نیخ کنی اور عقا کد صیحہ کی ترویج و اشاعت كيليخ اسىسلسله كواشتها رات كي شكل بين برهايا ادراتهم ويقى موضوعات برجامع اور ممل و مدلل بڑے سائز کے پر کشش اور جاذب نظر اشتہارات شائع کئے جن کی مقبولیت کا بیا عالم ہے کہ یا کتان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ممالک بھی بندہ تا چیز نے لوگوں کے گھروں میں بھی بیاشتہارات آویزال دیکھے ہیں۔ایک ایک اشتہارنے ایک ملغ كاكام كيا إوركلمت كالبلاغ كياب-

ان تاریخی دخقیقی اشتہارات کواب کتابی شکل دی جارہی ہے۔اللہ تعالی ان کو عوام كيليع مزيدمفيد بنائ اورقبله حاجى صاحب كاسابيتا ديرسلامت فرمائ-

آمين بجاه طله ويلسين ملافيكم دعا كو بحمد اشرف جلالي



ادیب شہرطامہ پرزادہ اقبال احمدفاروقی صاحب (ایماے) محران مركز ي مجلس رضا 'مديراعلي مامنامه' جهان رضا' 'لا مور محترم نيازي صاحب السلام عليكم!

آپ نے جس انداز سے ان اہم تبلینی اشتہارات کو کتابی انداز میں شاکع کرنے کا پروگرام بنایا یہ بہت مفید کام ہے۔

مبارک تبول فرمایی

بيكتاب انشاء الله تعالى پاكستان كےعلادہ بيرونی ممالك ميں بھی جائے گا۔ والسلام! اقبال احمه فاروقي

خطرہ کی گھنٹی

بيخوبصورت كتاب حفرت مولانا إبوداؤ ومحمصادق صاحب مظلمالعالى كىملل ومقصل تالیف ہے۔جس میں پروفیسرطا ہرالقادری کے "فرقہ طاہر بیدو پروفیسری مسلک ا کے فتنہ عظیمہ سے برادران اہلسنت وئی بریلوی احباب کوخبردار کیا گیا ہے ﴿ ﴾ اورشیعہ دیابند وہابیے عقائد باطلہ کے باوجود پروفیسر صاحب کے ان سے تعلقات وسلحکلیت و بھائی چارہ بلکدان کے چھے نمازیں پڑھے اور بدندہیوں ستاخوں کو پرفریب اندازیس سنيوس كيلية قابل قبول بنانے كى خطرناك سازش كوب نقاب كيا كيا ہے۔ ﴿ ﴾ اورقرآن وحديث ومسلك اعلى حضرت فاصل بريلوى رحمة الله عليه كى روشني ميس بادب متاخ بد عقیدہ لوگوں سے تعلقات کی ممانعت و بائیکاٹ کا حکم شرعی بیان کیا گیا ہے ﴿ ﴾ نیز پروفیسرصاحب کی مزید مرابی وعورتوں کی نصف دیت کے مسئلہ بران کی اجماع اُمت سے بغاوت وعلاء المسنّت کے ساتھ محاذ آرائی کا تاریخی پس منظر اور علاء المسنّت کے پروفیسر صاحب کے خلاف بیانات وان کے اہلسنت و جماعت سے خارج ہونے کے فاوی مبارکہ کوجمع کیا گیا ہے۔ ﴿ ﴾ طاہر القادری کے جموٹے دعوے اور تمام بزرگان دین سے ہمسری و برابری اور ہا تیکورٹ کی زبانی طاہر القادری کی گذب بیانی کا تاریخی فيصله بمى شائع كيا كيا باورشيعه كامام تميني كمتعلق طاهرالقاوري كاس كتاخانه بیان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے۔ ﴿ ﴾ جس میں طاہر القادری نے کہا تھا کر "اہام حمیتی ان مردان حق میں سے ہیں جن کا جیناعلی اور مرناحسین کی طرح ہے ' ﴿ ﴾ اور حمینی سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر بچہ مینی بن جائے"۔ ﴿ علاوہ ازیں طاہر القادری کے تضادات و دوغله کرداراوراخلاقی پستی کو بھی اخبارات ورسائل کے حوالہ جات وحقائق کی روشنی ہیں بان كيا كيا كيا ب-كتاب "خطره كي منى" دسوي مرتبه شائع موئى ب جوعبان المسنت ومتلا شیان حق کیلئے ایک عظیم دستاویز ہے۔ صفحات ۲۹۱مدید ۲۰ اروپ

ملنے کا پند: مکتبدرضائے مصطفاح کوک دارالسلام گوجرانوالہ

پاکستان کے علاوہ آپ کے سینکلزوں مریدین اور تلاندہ ٹرل ایسٹ عرب ممالک اور يورب و امريكه وغيره بل بمي اشاعت وتبليغ دين مي معروف بين فالحمد لله على ذالک\_(۲) آپ اہلسنت کے ۵ سالہ انٹرنیکٹل محبوب ومقبول ترجمان ماہنا مدرضائے معطف كرر برست اعلى بين (2) آب مسلسل شب وروز وعظ وتبليغ مين مصروف عمل رجے ہیں۔(۸) آپ کے لکھے ہوئے تبلینی اشتہارات لا کھوں کی تعداد میں پورے عالم اسلام میں معبول ہیں۔(٩) آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔(١٠) سلسلة بیعت وارشاد میں بھی ماشاء الله آپ کا فیضان وسیع پیاند پر جاری وساری ہے۔(۱۱) خدمت دین اورحق موکی کی یا داش میں موجرا توالهٔ بهاو پوراورمیا توالی وغیرہ کی جیلوں میں آپ کو ۲ مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں پیش آئیں کھائی کو مرتبہ قید و بند کی صعوبتیں پیش آئیں اور جھڑی لگا کر بہاولپورتا میانوالی قیدی بنا کرطویل سفر بھی کرایا گیا لیکن مسلک حق کی تروج واشاعت میں بحد اللہ آپ کے بائے استقلال میں بھی لفزش ندآئی۔(۱۲) آپ ك وروس قرآن وحديث سے ماشاء الله لا كھول حضرات مستفيض ہوئے اور مسلسل ہو رے ہیں۔(۱۳) آپ نے سینکڑوں فاوی مبارکہ تحریر فرمائے۔(۱۴) آپ نے آج تک شاختی کار ڈنہیں بوایا بلکہ جج شریف بھی بغیرتصور کے کیا اور شاختی کارڈ میل تصویر ك الروم ك خلاف آب في شريعت كورث بالكورث اورسيريم كورث من قانوني جدو جد قرمائی .....نه شاختی کارڈ بنوایا اور نہ بی پاسپورٹ \_(۱۵) آپ نے ہردور میں ہر حال میں کلمہ حق بلند فر مایا اور بحر اللہ بھی بھی کسی جا بر سے مرعوب نہ ہوئے ..... اورتقریری زیروست مجاہدانم ملی خدمات کاسینے اور بریانے سب بی معترف ہیں۔

المخضر حضرت كي نصف صدى سے ذائد عرصه برمحيط تبليغي ديني مسلكي التحييري (ذالك فضل الله يؤتيه من يشآء)

وعا ہے کہ مولی کریم اپنے حبیب کریم الفیلم کےصدقے سے آپ کوسلامت با کرامت تا قیامت صحت وعافیت کے ساتھ عمر دراز عطافر مائے۔ آمین (منجانب: اہلیان گوجرانوالہ)

فهرست كتب

عاش ديد إسان مسلك رضا مجابد لمت الحاج

مفتى البوداؤ ومحرصا دق ساحبة درى رضوى مظلمالعالى

(امير جماعت رضائع مصطفى پاكتان)

ا۔ نورانی حقائق (میلاوٹریف کےموضوع پرتاریخی شاہکار)

۲\_ تبره رضوى ير بغوات كمرودي معلى به: ديوبندى حقائق (جلداقل)

٣\_ ويوبندي حقائق (جلدوم) معروف بيدور كلي توحيد

٣ - تاريخي هائق (اسلام وشمن قولول ك نقاب كشاكى)

۵- يروفيسرطا برالقادري علاءا باسنت كي نظرين معلى به خطره كي منى

٢ حقيق المحديث (وبايول كاعتراضات كمسكت جوابات)

2\_ علاء ديويندكا ووفله كردار بالخصوص سياومحابك نقاب كشائى

٨ ملك المستنت كاپيغام فرقد كوبريدك نام معروف به خطره كاالارم

٩\_ رضوى تعاقب بجواب محققق تعاقب كلي بدخطره كاسائران

١٠ الدعوة كورعوت صدق وانصاف مملى ببالدعوة كي نقاب كشائي

ال محديناه اورجنك تمبره ١٩١٥

١٢ جشن ميلا دالنبي مل الميام عائز كيون؟ اورجلوس المحديث وجشن ديو بند كاجواز كيون؟

١٣\_ روحاني حقائق

١١٠ تخذم عراج وحقانيت المستت

10\_ مخضرسوا في حيات محدث اعظم باكستان ميلا

١١ سوائح شبيدا المستنت (مولانا الحاج محداكرم رضوى معالية)

١١ كر كر معر قذاني

۱۸\_ مورودى هفاكن

19\_ مسلك سيدناصد إن اكبررض الله عدم جوابات اعتراضات وبابير

٢٠ مسلك يمخ سعدى رحمة الله عليه

المر مسلك شاه ولى الله رحمة الله عليه

الاستعلام الافعالية

٢٢ غوث الاعظم اوركيارهوي شريف

٢٣ مجوبان خداكى يرزقى دعرك

٢١٠ شان محرى كَالْفِيْكُم تجدى عقائداور عيسالى چيلنج

٢٥ مسكافتم نوت اورعلاءا الحديث وديو بندسمى به قاديان تعاشيهون مي

٣٠ د مالدور

21\_ مخضر حيات اعلى حضرت مع تعارف كنر الايمان اورعقا كدعلاء نجدود يوبند

۲۸\_ علماء ديوبند كى دور كى توحيد

٢٩ كتوب مولا نا إوداد دينام مولانا ابوالبلال امير دعوت اسلاى

٠٠٠ دوجاعتين (تبليق جماعت اورجماعت اسلامي كااصل يسمنظر)

اس شاه احمد تورانی رحمة الله علیه

ساس ترجمة اعلى حضرت كے خلاف اللہ حضرت عواج غلام جيدالدين سيالوى جاده اللهين سيال شريف

رو پیکندا کامحاسداور غلط فهیول کا 🌣 مولانا الحاج ابوداؤد محمصا دق صاحب

ازالمسمى به پاسبان كنزالايمان الله مولانالحاج عبدالتنارخال نيازى عليدالرحمة

الحاج صاحبزاده ابوالرضامحمد داؤ درضوي كي مرتبه كتب

ا۔ یادگار طلیل و فریح (قربانی کے فضائل و مسائل) ۲۔ تحقید معراج وحقا نیت اہلیت

٣-حيات عامر چير شهيد و الله

۵\_ رحت كى برسات (ماورمضان ديشان كفضائل وسائل)

الحاج محد حبيب الرحمان نيازي قادري رضوي كى مرتبه كتب

ا مازنبوی ۲ عقا کدا بلسنت (قرآن وحدیث کی روشن میس)

٣- آواب مرشد ٣- فيضان الحرين (ج وعره كضرورى مسائل)

۵\_ رضوی مجموعه لعت

**☆☆=======☆☆** 

## A STANDARD

اختلافات جيور وبزركون كامسلك ايناؤ

مسلك المسننت وجماعت كي حقانيت وصدافت پر بهترين ناياب مجموعه



ازافارات:



وديكرعلماء



محر خفيظ نيازي



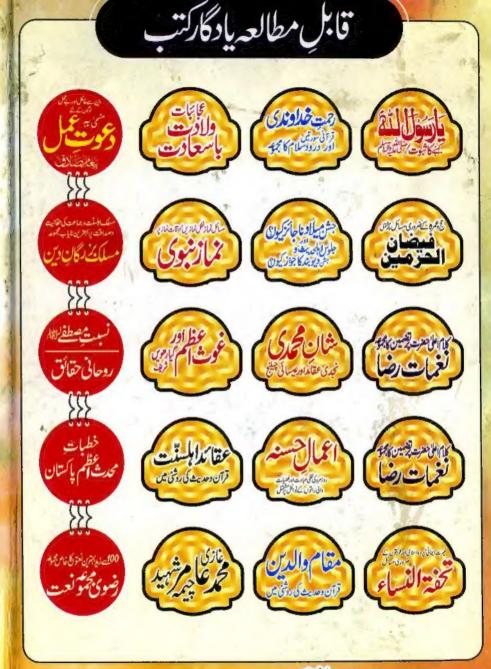

اداره رضامت طفیٰ گوجرانوالہ 8295933 0333